# كشفالغمرفى تفسيرالعمر

### ترتيبوتاليف

مفتى نثارمحد

قاضل؛ جامعه یوسفیه بنور بیر شرف آباد) امام و خطیب جامع مسجد بهیت المکرم (لاندهی) استاذ ؛ مدرسه تدریس القرآن بنور بیر لاندهی)

### نوث

میری طرف سے تمام حضرات کواس کتا ب کی اشاعت کی مکمل اجازت ہے، بس تدلیس اور تلبیس ندکی جائے فقط غلطیوں کی امیری طرف سے تمام حضرات کواس کتا ہے اصلاح کی اجازت ہے

| كشف النم | فہرست عنوا نات برائے                             |
|----------|--------------------------------------------------|
|          |                                                  |
| 34       | [گزارخات]                                        |
| 35       | ال تقير كي چندخصوميات؛                           |
| 35       | [تقديم]                                          |
| 35       | قر آن کریم کی تعریف:                             |
| 37       | قرآن كريم اور مديث قدى يل فرق:                   |
| 38       | تقرير كامغهوم ؛                                  |
| 38       | تقبير كالغوى معنى:                               |
| 39       | تقبير كالمطلاحي معنى:                            |
| 40       | تغييرك عظمت:                                     |
| 40       | [مورة النبا]                                     |
| 41       | آیت ا تا۵                                        |
| 41       | £.27                                             |
| 41       | كوائف؛                                           |
| 41       | ماقبل معديد؛                                     |
| 41       | شان نزول ؛                                       |
| 41       | تقير؛                                            |
| 41       | موال كرنے دالوں كامصداق؛                         |
| 42       | لیل تغیر که عظیم خبرسے مراد قران مجید کی خبرہے   |
| 42       | دوسرى تقيركم عظيم خبرسے مراد آپ كى بعث كى خبر ہے |
| 42       | تيسرى تفير عظيم خرس مرادحيات بعدالموت كى خبرب    |
| 43       | « کلا» کافقلی اور مرادی معنی                     |
| 43       | عين اليقين كالمعنى هے:                           |
| 43       | عین الیقین کامعنی ہے:<br>تر محیب نحوی وسیق سرفی۔ |
| 44       | آیت ۱۷ تا ۱۷                                     |
| 44       | £27                                              |
| 44       | نفير؛                                            |

| 44 | حيات بعدالموت پراجمالي شوايدادر د لائل؛                       |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 45 | "ادحاد" کامعنی                                                |
| 45 | "زوج" کے معنی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتدلال               |
| 46 | " نوم" اور" مبات " كے معانی اور ئيندكو" مبات فرمانے كی وجوه ؟ |
| 46 | " نوم" كى معانى بيان كير كئية بين اوروه سب صحيح بين:          |
| 47 | لباس كامعنى اوررات كولباس فرمانے اوراس كے تعمق ہونے كى وجو ،  |
| 48 | "معاش" كامعنى اوراس كے نعمت ہونے كى توجيہ ؟                   |
| 48 | لفظ "بنينا" لانے كى حكمت ؛                                    |
| 49 | "وهاج" کامعنی !                                               |
| 49 | المعصر ت كامعنى ؛                                             |
| 50 | " خمان کامعنی ہے:                                             |
| 50 | فله اورمبزه الكانے كي تقبير ؛                                 |
| 50 | حیات بعد الموت پر د لائل اور شوا پد کاخلاصه ہے                |
| 51 | رئىپ ئوى وقيق سرنى ؛                                          |
| 51 | آيت. ١٨ تا ٣٠                                                 |
| 52 | :27                                                           |
| 52 | تفير؛                                                         |
| 52 | لفخ صور کی تشریح ؛                                            |
| 53 | آسمان کے درواز ول کا جوت                                      |
| 54 | تامت كي دن بيما زول كي جها حوال ؟                             |
| 55 | "مرصاد" كامعنى اورمعىداق                                      |
| 56 | "احقاب" كامعنى؛                                               |
| 58 | "يرد" كي تفيير؛                                               |
| 58 | غماق كالمعنى :                                                |
| 59 | حماب كى اميد يدر كھنے كى توجيهات:                             |
| 60 | قوت عمليداورقوت إغربيكا فراد؟                                 |
| 60 | الله تعالى كے ليے جو تيات كے علم كا هوت :                     |
| 60 | تفارے اللہ تعالیٰ کا کلام ؛<br>رحمیب خوی دمجین صرفی ؛         |
| 61 | <i>ز ميب غوى د</i> فين صر فى ؛                                |
|    |                                                               |

| 62 | آیت ۳ تا ۲۲                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | <i>:X7</i>                                                                                                            |
| 62 | تفير؛                                                                                                                 |
| 62 | انل جنت پرفرازشیں؛                                                                                                    |
| 63 | جزااورعطام بظاہر تعارض کے جو اہات ؛                                                                                   |
| 64 | حابا؛ كامعنى؛                                                                                                         |
| 64 | بلااذن شفاعت كرنے في تقيق ؟                                                                                           |
| 65 | حسابا؛ کامعنی؛<br>بلااذن شفاعت کرنے کی تیجیق ؛<br>ترکیب نحوی دیجیق سرنی ؛                                             |
| 65 | آيت ۴ ۳۰ تا ۲۰۰                                                                                                       |
| 66 | : <i>X7</i>                                                                                                           |
| 66 | تقيرا                                                                                                                 |
| 66 | روح" كے معداق ميں اقرال مفسرين؛                                                                                       |
| 67 | روح" كيمعداق مين اقرال مفسرين؛<br>روح اورفرشتول كم محيح بات كبنے كى توجيبات؛                                          |
| 67 | روز قیاست کے حق ہونے کی توجیہ؛<br>آدی کے متعلق مفسرین کے اقوال؛<br>کافر کے قول "کاش! میں مئی ہوجاتا" کے متعلق روایات؛ |
| 68 | آدی کے متعلق مفسرین کے اقرال ؛                                                                                        |
| 68 | كافركة ول "كاش! ين منى موجاتا" كم تعلق روايات:                                                                        |
| 69 | ترئيب نحوى وتحيين سرنى:                                                                                               |
| 70 | [سورة النازعات]                                                                                                       |
| 70 | آیت ا تا ۵                                                                                                            |
| 70 | :27                                                                                                                   |
| 70 | (كوائف)                                                                                                               |
| 71 | (ماقبل سے دہلا)                                                                                                       |
| 71 | تقيرة                                                                                                                 |
| 71 | كافر كى روح كينيخ كى كيفيت اوركافر كى روح كالخق كے ما تقرصم سے تكالنا                                                 |
|    | :                                                                                                                     |
| 72 | "ناشفات" كامعنى اورمون كى روح كا آسانى كمالفة جسم ين تكلنا                                                            |
| 73 | مؤمن اور کافر کی روح کھینچنے کی کیفیت:                                                                                |
| 75 | "السابحات" كيمعداق بين اقوال مفسرين:                                                                                  |
| 75 | "السابحات" كے معداق بيس اقوال مغسرين:<br>"السابقات" كے معداق بيس اقوال مغسرين:                                        |
|    |                                                                                                                       |

| 76 | "المديمات" كےمعداق ميں اقوال مفسرين؛<br>تركيب تحوي وتيقيق صرفي؛                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | ژ کیب نموی و محقیق مرنی ؛                                                      |
| 76 | آيت ٢ تا ١٢                                                                    |
| 77 | £27                                                                            |
| 77 | تقير                                                                           |
| 77 | قامت کے احوال ؛                                                                |
| 77 | "راجنة" كامعنى ؛                                                               |
| 78 | " مافرة " كالمعنى ؛                                                            |
| 78 | " مخر ۳ کامعنی اور خسار ۵ کی تفییر میں د وقول ؛                                |
| 79 | "زيرة "كامعنى؛                                                                 |
| 79 | "ساهرة" كامعنى؛                                                                |
| 79 | ر کیب نحوی و تحقیق صرفی ؛                                                      |
| 80 | آيت ١٥ تا٢٧                                                                    |
| 80 | 6.K7                                                                           |
| 81 | تفير؛                                                                          |
| 81 | حضرت موی (علیدالسلام) كافرعون كے ساتھ معركه كاقعد اوراس سے تفا                 |
|    | مكريكو دُراوك                                                                  |
| 81 | «طوی»؛                                                                         |
| 81 | «طوی»؛<br>«طفی» کامعنی؛                                                        |
| 82 | بہت بڑی نشانی کے متعلق متعدد اقوال ؛                                           |
| 83 | «يرسى» كامعنى؛                                                                 |
| 83 | میرسی "کامعنی؛<br>سب سے بڑارب ہوں ،کامعنی؛<br>"اخرة"اور"ادلی" کی متعدد تقابیر؛ |
| 84 | "اخرة" ادر" ادلي" کي متعدد تفاسير؛                                             |
| 85 | ترىيب نحرى دمين مرنى ؛                                                         |
| 86 | آيت،٢٤ تا٣٣                                                                    |
| 86 | <i>1.27</i>                                                                    |
| 86 | تفير؛                                                                          |
| 86 | تفير؛<br>اسمانوں كى تخليق سے حيات بعد الموت برائدلال؛<br>"اغطق" كامعنى؛        |
| 87 | "الخطش" كامعنى:                                                                |
|    |                                                                                |

| 87 | ينحي كالمعنى؛                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | " وخما" كامعنى اورزيين كوائسمان سے يہلے پيدا كرنے في تحقيق ؟                                              |
| 88 | تعارض كے حب ذيل جوابات ين:                                                                                |
| 88 | "مرماها" كامعنى ہے ادرزین كے منافع اور فوائد؛                                                             |
| 89 | «ارساها» کا <sup>مع</sup> نی ؛                                                                            |
| 89 | تر نحيب بنحو ي وهجين سر ني ؛<br>تر ميب بنحو ي وهجين سر ني ؛                                               |
| 90 | آيت ٢٣ ١٠٠٣                                                                                               |
| 90 | £27                                                                                                       |
| 90 | تقييرا                                                                                                    |
| 90 | * ظامة " كامعنى ؛                                                                                         |
| 91 | قرت نظريدا ورقوت عمليد كاكمال اورفساد ؛                                                                   |
| 91 | د دیانی زعر فی کوتر جیح دسین فی مذمت میں امادیث ;؛                                                        |
| 92 | د وزخ کی سفات کے متحلق اعادیث ؛                                                                           |
| 92 | خوت بندام محتاه ترک کرنے والوں کی دولیں :                                                                 |
| 93 | "معوی" کامعنی؛                                                                                            |
| 93 | جنت کے متعلق حب ذیل احادیث یں:                                                                            |
| 94 | ترئيب نموي وخين سرني:<br>ترئيب نموي وخين سرني:                                                            |
| 94 | آیت ۲۲ تا ۲۲                                                                                              |
| 94 | :27                                                                                                       |
| 95 | تقيير؛                                                                                                    |
| 95 | عفار كاوقرع قيامت كاسوال كرناا درالله تعالى فى طرف سيماس كاجواب:<br>تركيب نموى وتخيين صرنى:<br>[سورة عبس] |
| 97 | ترئيب نحوى وتحيين صر ني:                                                                                  |
| 98 | [سورة عبس]                                                                                                |
| 98 | آیت ا تا ۱۰                                                                                               |
| 98 | :27                                                                                                       |
| 98 | كواقت مورة:                                                                                               |
| 98 | ماقبل سے ربد؛<br>شان نزول؛<br>تغییر؛                                                                      |
| 98 | ثان نزول ؟                                                                                                |
| 99 | قبير؛                                                                                                     |

| 99  | ه قبل المعنى ؛                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | امام اومنصورماتزیدی کی طرف سے آپ کے تیوری چوھانے پرعتاب                                                     |
|     | ئى تىيە                                                                                                     |
| 100 | طامد قرطبی کی طرف سے آپ کے توری جودهانے برعتاب کی توجید؛                                                    |
| 101 | الامداسماعيل حفى كى طرف سے آپ كے تورى چوھانے كى توجيد؛                                                      |
| 101 | "عتاب" <u>کے معنی کی تحقی</u> ق؛                                                                            |
| 101 | حضرت! بن ام محتوم سے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ پرعتاب                                                         |
|     | كرنے كى آيات:                                                                                               |
| 102 | <i>ر کیب بخو</i> ی دخین صرفی ؛                                                                              |
| 103 | آيت اا تالا ا                                                                                               |
| 103 | :27                                                                                                         |
| 103 | تقير؛                                                                                                       |
| 103 | قر آن مجيد كالما كير وفرشتول كے باتھول سے كھا ہوا ہونا،                                                     |
| 104 | مغرة اوركرام "كامعنى اورفرشتول كاعاجت كے وقت انسان سے دورر بنا                                              |
|     | :                                                                                                           |
| 105 | ر کیب بخوی دخین <b>ی</b> مرنی ؛                                                                             |
| 105 | آيت ٢٢١٥ ٢٢                                                                                                 |
| 105 | £27                                                                                                         |
| 106 | تفير؛                                                                                                       |
| 107 | اس آیت کی تغییر میں حب ذیل اقوال میں:                                                                       |
| 108 | اس آیت کی تفییریش حسب ذیل اقوال بین:<br>النه تعالیٰ کی توحید اوراس کی قدرت بددلائل خارجید؛                  |
| 109 | ر محيب نحوى رقيقيق صرفى ؛                                                                                   |
| 110 | آيت ۱۳۳۳ ۲۳                                                                                                 |
| 110 | :27                                                                                                         |
| 110 | تغير؛                                                                                                       |
| 110 | "مانية" كامعنى ب                                                                                            |
| 110 | فراركامعنى؛                                                                                                 |
| 112 | تفیر؛ "مانیة" کامعنی ہے : فرار کامعنی؛ مؤمنوں اور کافروں کے چیروں کی آخرت میں کیفیات؛ ترکیب ٹوی ڈھیتن صرفی؛ |
| 112 | <i>رئىپ نوی قبیق مر</i> نی؛                                                                                 |

|     | :                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 113 | [سورة التكوير]                                                      |
| 113 | آیت ۱۳۱۱                                                            |
| 113 | (27)                                                                |
| 114 | كوالان مورة:                                                        |
| 114 | ماقبل سے ربد؛                                                       |
| 114 | تقير؛                                                               |
| 115 | " كورت" كامعنى ؟                                                    |
| 115 | اس اعتراض کا جواب که مورج اور چاند کوکس محناه کی و جه سے دوز نے میں |
|     | دال جائے ۱۴                                                         |
| 116 | "انكلدرت" كأمعنى ؟                                                  |
| 116 | "العثار" كامعنى اوران كيمعطل كيه جانے كى توجيد؛                     |
| 117 | " وتوش كامعنى اور" دحوش سے قصاص لينے كے فوائد ؟                     |
| 117 | "تبجير" كامعني؛                                                     |
| 119 | ز ماند جا بليت ين من من يول كوزيده در وكور كرنا؟                    |
| 119 | زنده در گور کرنے کا سبب اوراس لو کی سے موال کرنے کی توبید؛          |
| 120 | ترىمىپ مۇلىقى سرنى؛                                                 |
| 121 | آعت 10 تا19                                                         |
| 121 | :27                                                                 |
| 122 | تقيير؛                                                              |
| 122 | " اُخْس اور " اُکْس کے معانی:                                       |
| 123 | حضرت جبريل (عليه الملام) كي چوسفات كاتذكره:                         |
| 124 | صفات مذكوره كى مصداق رمول الطفياتة كى دات مباركد ب:                 |
| 124 | علا مدتمد بن يوست ابوالحيان ائدلي الغرناطي المتوفى ٤٥٧ ه لصحتے ميں: |
| 124 | قاضى محد شاء الله عليرى بإنى يتى حقى متونى ١١٧٥ ه لكفت ين:          |
| 124 | شيخ شبيرامده مناني متوفى ١٣٦٩هاس آيت كي تفير من لفيت بن:            |
| 125 | نبی (صلی الله ملیه داکه دسلم) کا حضرت جبرائیل کوان کی اصل صورت پیس  |
|     | ديكمنا اور يشنين "كامعنى ؛                                          |
| 126 | ترىمىب تموى وتحقيق سرنى ؛                                           |
| 128 | [سورة الانفطار]                                                     |
|     |                                                                     |

| 128 | الالتاسية                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | £27                                                                                           |
| 128 | كالك؛                                                                                         |
| 128 | ماقبل سے دیاد:                                                                                |
| 129 | تفيرا                                                                                         |
| 129 | تقیر؛<br>(متارے بھرجائی گے؛                                                                   |
| 129 | (قبرین انجمالودی جایش کی ؛                                                                    |
| 129 | (روح اورجسم كاد وبأره ملاب؛                                                                   |
| 130 | الله تعالى كلا يني كريمي كي تقاض مع فرأ محتاجول يرمزاندد يتاادراس                             |
|     | _مے انسان کا دھوکہ کھانا؛                                                                     |
| 131 | انسان كي تقصيل؛                                                                               |
| 131 | الله تعالى كاانسان كومعتدل صورت بناتا؟                                                        |
| 132 | روز جِزام کی تکذیب کی تفسیل ؛                                                                 |
| 132 | مراماً كاتبن كامال بني آدم تصفى كاقصيل ؛                                                      |
| 134 | ر ميب نحوى دخين صرفى ؛                                                                        |
| 135 | آيت ۱۹۲۲                                                                                      |
| 135 | 5.27                                                                                          |
| 135 | تغير؛                                                                                         |
| 135 | "ايرار" كامعتى ادرمرتكب كبير وكو دائمي هذاب يدجونا؛                                           |
| 135 | معتزله کارو؛                                                                                  |
| 136 | جنت كا قواب ادرد وزخ كاعذاب غير منقطع ب:                                                      |
| 136 | معتزلدکارد؛<br>جنت کا قواب ادرد وزخ کاعذاب غیر منقطع ہے؛<br>روز جزاء کے ادراک کی تف کی تفصیل؛ |
| 137 | الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی مما نعت ؟                                                 |
| 137 | ر کیب نحوی دخیق صرفی ؛<br>[مورة المطففین]                                                     |
| 138 | [سودة لمطفقين]                                                                                |
| 138 | آيت؛ ط٧                                                                                       |
| 138 | <i>4.2.7</i>                                                                                  |
| 138 | كاك:                                                                                          |
| 139 | ال مورت كے مكى يامدنی جونے ميں اختلاف ہے،؟                                                    |
|     |                                                                                               |

| 139 | ماقبل سے دید؛                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | تفيرا                                                                                                         |
| 139 | ویل اور مطففین " کامعنی ؛                                                                                     |
| 140 | تاپ تول میں کئی کے متعلق حب ذیل امادیث بیں:                                                                   |
| 140 | ناپ تول میں کئی کرنے والوں کوملامت ؟                                                                          |
| 141 | قامت کے دن گری کی شدت سے پیندا نے کے خلف احوال ؟                                                              |
| 142 | تر محیب بخوی و محیق سرنی ؟<br>تر محیب بخوی و محیق سرنی ؟                                                      |
| 142 | آیت کا تا ۱۳۱۳                                                                                                |
| 142 | :27                                                                                                           |
| 142 | تقيرا                                                                                                         |
| 143 | «سېيلن» کامعني :<br>«سېيلن» کامعني :                                                                          |
| 143 | " تمثاب مرقع م" كالمعنى:<br>اماطير" كالمعنى:                                                                  |
| 143 | اماطير كالمعنى:                                                                                               |
| 144 | <i>ڗڰؠٮۼۅؽڎؖڟ</i> ۣؿڽ سرنی؛                                                                                   |
| 144 | آیت ۱۲ تا ۱۲                                                                                                  |
| 144 | :27                                                                                                           |
| 145 | تقير؛                                                                                                         |
| 145 | ول پرزنگ نگنا:                                                                                                |
| 145 | کافروں کا اپنے رب کے دیدارسے و م ہونااور مومنوں کا اپنے رب                                                    |
|     | کے دبیرارے مخلوظ ہونا:                                                                                        |
| 146 | کے دیدارے مخطوق ہونا:<br>طبین اور مؤمنوں کے محاقف کے متعلق احادیث اور آثار:                                   |
| 147 | ملامة رطبی نے بدروایت و کرتی ہے:<br>ترکیب خوی وجیتن صرفی:                                                     |
| 147 | <i>ڗڰؽؠڂۅؽ</i> ڎؖڟۣؾڽ مرنی؛                                                                                   |
| 148 | آیت ۲۲ تا ۲۸                                                                                                  |
| 149 | :27                                                                                                           |
| 149 | تقير:<br>جنت يس ابراري نعمتين، ريتن مخوم "اور تسنيم" كيمعانى:<br>"فليتنافس" كامعتى:<br>تسنيم كي آميزش كامطلب: |
| 149 | جنت يس ابرار كي تعمين "ريت مختوم" او "تسنيم" كيمعاني:                                                         |
| 149 | « فليتنافس كامعتى :                                                                                           |
| 149 | تىنىم ئى آمىزش كامطلب:                                                                                        |
|     |                                                                                                               |

| 150 | ر محیب بخوی و تقیق صرفی ؛                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | المحادث المحادث                                                                                                                 |
| 151 | £.X7                                                                                                                            |
| 151 | تقمير؛                                                                                                                          |
| 151 | (غِرِيْن بِين؛                                                                                                                  |
| 151 | (شعفا بالحصن؛                                                                                                                   |
| 152 | (کسی کوحقیر نیس جانا چاہیے؛<br>(عجریین بمقابلہ مومنین ؛<br>(قیامت کے روز ایماندار کافروں پر نمیس کے؛<br>ترکیب نموی تحقیق صرفی ؛ |
| 152 | ( مجريين بمقابله مومنين ؛                                                                                                       |
| 153 | (قیامت کے دوز ایمانداد کافرول پر قبیں گے:                                                                                       |
| 153 | <i>ڗڰؠؠڂۅ</i> ؽڗڟؾڽ مرڹ٤                                                                                                        |
| 154 | [سورة الأنشقاق]                                                                                                                 |
| 154 | آيت ا تا ۵                                                                                                                      |
| 154 | :27                                                                                                                             |
| 155 | کوائف:ر                                                                                                                         |
| 155 | ما قبل سے ربد؟                                                                                                                  |
| 155 | تقير! ـ                                                                                                                         |
| 155 | "اذنت كامعنى؛                                                                                                                   |
| 156 | زین و بعیلانے کے متعلق امادیث ؛<br>رحیب خوی دھیت صرفی ؛                                                                         |
| 157 | ژ کیب بخوی دخین مرنی ؛                                                                                                          |
| 157 | آيت ٢ - تا ١٥                                                                                                                   |
| 157 | _( <i>Z</i> ,7                                                                                                                  |
| 158 | تفيير؛ ـ                                                                                                                        |
| 158 | (رب کے ماصفے ماضری ہوئی:                                                                                                        |
| 158 | (آمان حماب:                                                                                                                     |
| 159 | تفییر؛۔<br>(رب کے ماشنے ما نسری ہو گی؛<br>( آمان حماب؛<br>( پس پیٹت اعمالناہے منانے والا گرود؛                                  |
| 160 | تر میب بخوی دختین صرفی ؛                                                                                                        |
| 161 | آعت ١٦ تا ٢٥                                                                                                                    |
| 161 | _:.27                                                                                                                           |
| 161 | تقيير؛ ـ                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                 |

| 161 | «شفق " كامعنى ؛                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162 | " زيق"اور" ا <sup>ت</sup> سق" کا <sup>مع</sup> نی ؛                                                                                                                       |
| 162 | ایک طبقه سے دوسر سے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق امادیث ادر                                                                                                                |
|     | الآال مغربان ؛                                                                                                                                                            |
| 164 | ا آدال مغرین ؛<br>ترکیب نجوی وسخین سرنی ؛۔                                                                                                                                |
| 166 | [سورةالبروج]                                                                                                                                                              |
| 166 | آعدا تا ا                                                                                                                                                                 |
| 166 | _1,27                                                                                                                                                                     |
| 166 | كوائك؛                                                                                                                                                                    |
| 166 | ماقبل سے دید؛                                                                                                                                                             |
| 166 | تقير!_                                                                                                                                                                    |
| 166 | «بروج» كالغوى أوراصطلاحي معنى ؟                                                                                                                                           |
| 167 | دُ اکثر و بهبدن <sup>سی</sup> لی نصحته بین :                                                                                                                              |
| 167 | "بروج" كے مساویات میں اقرال مفسرین ؟                                                                                                                                      |
| 167 | " بروج" كے مساول في ال افرال مفرين؟<br>امام الإمنصور محد بن محد ماتر يدى بمرقندى حقى متو فى ٣٣٣ ھ تھتے ہيں:<br>امام فرالدين محد بن عمر دازى شافعى متو فى ٢٠٠٦ ھ تھتے ہيں: |
| 167 | امام فرالدين محد بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠٠٠ ه تصفيح ين:                                                                                                                 |
| 168 | المعداد مشمو كي معدات؛                                                                                                                                                    |
| 170 | <i>ڗڰؠ؊ۼ</i> ٷۛڿۼڽ؈ڵ                                                                                                                                                      |
| 170 | آيت ۴ تا ۱۱                                                                                                                                                               |
| 170 | <i>:,7,7</i>                                                                                                                                                              |
| 171 | تقير؛۔                                                                                                                                                                    |
| 171 | اصحاب الما شدود كا قصدة                                                                                                                                                   |
| 174 | الم تكرو:                                                                                                                                                                 |
| 174 | الله تعالى كى وتعيير حمت ؛                                                                                                                                                |
| 175 | الله تعالى كور ويعي رحمت ؛<br>تر ميب نحوى وتحيين مرنى ؛                                                                                                                   |
| 176 | آعت ۱۲ تا۲۲                                                                                                                                                               |
| 176 | :27                                                                                                                                                                       |
| 176 | تقبير؛_                                                                                                                                                                   |
| 176 | تغییر؛۔<br>الله تعالیٰ کی عظیم اور منفر دصفات:                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                           |

|     | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | الودود" كے معنى ميں كئي اقوال ييں،                                                                                    |
| 178 | عبدر مالت اوراس سے پہلے کے مكذ بين كى كارمتانيان ؛                                                                    |
| 178 | محيط ، كالمعنى ؛                                                                                                      |
| 179 | قرآن مجيد كي فضليت ؛                                                                                                  |
| 179 | و رحمخوظ کی تعریف میں اقوال منسر بین ؛<br>ترکیب نحوی دمخیق صر فی ؛                                                    |
| 180 | ر کیب نحوی دخین صرنی <sup>،</sup>                                                                                     |
| 181 | [مورة الطارق]                                                                                                         |
| 181 | آيت ا تا ٢                                                                                                            |
| 181 | زير:،                                                                                                                 |
| 181 | كائك:                                                                                                                 |
| 182 | ماقبل سدديد؛                                                                                                          |
| 182 | تفير؛ ـ                                                                                                               |
| 182 | لارق كيا ب اورانجم الأقب كي مخلف تقييرين:                                                                             |
| 182 | لمارق کیا ہے۔ اور انجم ال قب کی مختلف تقییریں:<br>ماللہ کی مراد:<br>ترسیب نحوی دھیت مرتی؛                             |
| 183 | ژ کیب نحوی دخین مرنی؛                                                                                                 |
| 183 | 1-1-0-5                                                                                                               |
| 183 | _: <i>.</i> 27                                                                                                        |
| 183 | تغيير؛ ـ                                                                                                              |
| 183 | نفیر؛۔<br>"دافق ملب"ادر" ترائب" کامعنی؛                                                                               |
| 184 | علامد قرطبی کتھتے ہیں ؛                                                                                               |
| 184 | انسان كالوفائے كے دومطلب ؟                                                                                            |
| 185 | "سرائر" ادر" ابتلاء" کامعنی ؛<br>ترکیبنجوی وکتین صرفی ؛                                                               |
| 186 | <i>ڗڰؽ</i> ڹڂؠۮڴۣۜؿڽ صرفی؛                                                                                            |
| 186 | 12111112                                                                                                              |
| 186 | _:,2,7                                                                                                                |
| 187 | تقبير؛ ـ                                                                                                              |
| 187 | نفیر:-<br>آسمان کو" ذات الرجع" فرمانے کی توجیهات:<br>زیمن کو" ذات انسدع" فرمانے کی توجیهات:<br>"قول فسل" کی دونغیرین؛ |
| 187 | زین کو قوات انسدع فرمانے کی توجیات:                                                                                   |
| 188 | <b>« ق</b> ل قَصل » کی د وقنسه یری ب                                                                                  |

|     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | كفارك يحيد اوراك تعالى ك كيد يس فرق؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 189 | نبی (صلی الله علیه وآله وسلم ) کومهلت و سین کے حکم کی تو جیہ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190 | تركيب نحوى وتحيّن سرنى ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191 | [سورة الأعلى ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191 | آيت ا تا ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191 | _1.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191 | كواتك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 192 | ماقبل سدريد؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192 | تغییر؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 192 | الله تعالی کے اسمائے ہاک:<br>(الله تعالی کے اسمائے ہاک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 192 | (الذَّتعالي كاسمائ إك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 193 | (انسان کواللہ کے نام سے بلانامحناہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 193 | (الله تعالى كى صفات كامله ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194 | (انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194 | ( جانورانمان کی مدمت پرماموری ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195 | تر محيب بخوى وخين صرنى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 195 | آيت ٢ - ١٣ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 195 | 4.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 195 | تغيراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195 | (قرآن پاک فی تعلیم الله کے ذمہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 196 | (الله عالم الغيب الشهادة - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 196 | (بداءت كاطالب بداءت بإليتا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196 | (تلخ مِن سرامرنغ ہے۔؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197 | تغيران<br>(قرآن پاک کی تغلیم الله که دمه به به الله عالم الله علیم الله که دمه به به به الله علیم الله الله به ایت پالیتا به ایت کالما می الله می مرام رفع به به به در خوف خدا کامیا بی کافر ربید به به به کوی وقیق مرنی به به کوی وقیق مرنی به به به به کوی وقیق مرنی به |
| 197 | (شقی کاانجام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197 | لا كيب بخوى وتحقيق صرنى ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198 | آءت ١٢ تا ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 198 | _(A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198 | تغيرا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 198 | تۆ كىيىش كامعنى ؛                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | تزىميدى تغير مدقة فلرقرارديين كي تعلق احاديث اور آثار؟                                    |
| 201 | ونیا کی لذتوں کو آخرت کی معمتوں پر ترجیح دینے کی مذمت میں احادیث                          |
|     | اورآثار:                                                                                  |
| 201 | اخروی تعمتوں کے افضل ہونے کی وجوہ ؟                                                       |
| 202 | كون ي نصيحت ما بقد مع الخديين مذكور ميد؟؛                                                 |
| 202 | نبيول، رمولول، كتابول او محيفول كي تعداد كي خين ؛                                         |
| 203 | ر کیب بخوی دخیم <b>ق</b> صر نی ؛                                                          |
| 204 | [سورة الغاشية]                                                                            |
| 204 | المت الماء                                                                                |
| 204 | _:27                                                                                      |
| 204 | کاک:                                                                                      |
| 204 | ماقبل سے دید؛                                                                             |
| 204 | تقيير؛ ـ                                                                                  |
| 205 | قامت كيدن والغاشية فرماني وجه:                                                            |
| 205 | " خاشعة " كامعنى ؛                                                                        |
| 205 | كفار پادشدت عذاب ؛                                                                        |
| 206 | ه تصلی اور مامید کامعنی ؛                                                                 |
| 207 | میشکی اور مامید کامعنی ؛<br>رسیب نموی وقیق صرفی ؛                                         |
| 208 | آيت ٨ تا١١                                                                                |
| 208 | _1,27                                                                                     |
| 208 | تفير؛                                                                                     |
| 208 | موشين كاانعام ؛                                                                           |
| 208 | تقیر؛<br>موثنین کاانعام؛<br>ترکیب نحوی دخیق صرفی؛                                         |
| 209 | 74612-57                                                                                  |
| 209 | _1,2,7                                                                                    |
| 209 | تفير؛                                                                                     |
| 209 | اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشامیاں ؛<br>آسمان، پہاڑ اور زمین میں نشاریاں ؛ |
| 211 | آسمان، پهار اورزيين مين شاديان:                                                           |
|     |                                                                                           |

| 211 | ان مذکورنشانیول میں یا جمی مناسبت؟                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | جبريد كے نظريه كارد ؛                                                                                      |
| 213 | بهت بڑے عذاب کامطلب ؛                                                                                      |
| 213 | عفارادرمشر کین کو مذاب دینا کیول ضروری ہے؟<br>ترکیب نجوی و تحقیق صرفی ؛۔                                   |
| 214 | تر محيب بخوى وتحقيق صرفى ؛ ـ                                                                               |
| 215 | [مورةالغمر]                                                                                                |
| 215 | آيت:اتاه                                                                                                   |
| 215 | 2027                                                                                                       |
| 215 | كواكف!                                                                                                     |
| 215 | ماقبل سے دید؛                                                                                              |
| 215 | تقير؛۔                                                                                                     |
| 215 | والغمر كي تغيرين:                                                                                          |
| 216 | اس سے کون تی را تیں سرادیلن؟                                                                               |
| 216 | جنت اورطاق فى تفيير؛                                                                                       |
| 216 | دات کی قسم تھانے کی وجوہ ؛                                                                                 |
| 217 | " ذی جُرِّ کا <sup>مع</sup> نی؛                                                                            |
| 217 | ترئيب نموى وتحقيق مرنى ؛                                                                                   |
| 217 | آيت ٢ تا١١                                                                                                 |
| 218 | :27                                                                                                        |
| 218 | تقيير؛                                                                                                     |
| 219 | قرم ماد كا تعارف ؛                                                                                         |
| 220 | قرم حاد کا تعارف:<br>ثمود کاپیا ژول کوتر اش کرمکان بنانا:<br>میمنول والے کامعنی:<br>عذاب کے کو ژھے کامعنی: |
| 220 | ميخل والے کامعنی :                                                                                         |
| 221 | عذاب كور سكامعتى ؛                                                                                         |
| 221 | تر مرصاد" کا مشنی ؛<br>تر کیب نموی و محقیق صرفی ؛<br>آیت ۱۵ تا ۲۰                                          |
| 221 | ترئيب نموى وتيتين مرنى:                                                                                    |
| 222 | آیت ۱۵ تا ۲۰                                                                                               |
| 222 | :37                                                                                                        |
| 222 | تغییر؛۔                                                                                                    |
|     |                                                                                                            |

| 222 | عوت وذلت كامعيار؛                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 223 | د نیادی عشرت کی مذمت کی وجوه؛                                   |
| 224 | آیاد نیاوی مال کے حصول پراترانے والا عام انسان ہے یا مخصوص      |
|     | انمان ہے؟                                                       |
| 225 | " كل <sup>ه</sup> كامعنى ؛                                      |
| 225 | يتيم کي ڪريم کي وجوء ؟                                          |
| 225 | يتيم كى دل دارى يركرنے كى مذمت ؟                                |
| 226 | تاكلون التراث كامطلب؛                                           |
| 226 | ژئىب ئوى تىخىق صرفى؛                                            |
| 227 | 14671 <u></u> 7                                                 |
| 227 | SZ7                                                             |
| 228 | تقيير؛ ـ                                                        |
| 228 | قامت کے دن تفااور فراق وفیار کا کتِ افوس ملنا ؛                 |
| 228 | « د کاد کا" کا <sup>مع</sup> نی                                 |
| 228 | قامت كدن آپ كرب ك آخ كى توجهات ؛                                |
| 229 | دوزخ كولانے دائے ؟                                              |
| 230 | آخرت میں ندامت اور توبیافائدہ آبیس دے تی ؛                      |
| 231 | <i>ز میب نوی وقیق مر</i> نی ؛                                   |
| 232 | آيت ٢٤ تا٠ ٣٠                                                   |
| 232 | 1,27                                                            |
| 232 | تفيرا                                                           |
| 232 | نفس طمئد کوندا کرنے والوں کے معداق میں مفرین کے اقبال؛          |
| 233 | نفس انسان کی اقبام؛<br>نفس مطمئند کے مصداق میں مفسرین کے اقبال؛ |
| 233 | نفس مطمئند کے مصداق میں مضرین کے اقبال ؛                        |
| 234 | نفس طمئند کے اسپیندب کی طرف لوشنے اور جنت میں دائل ہونے         |
|     | ئىقىر؛                                                          |
| 234 | امام الم منصور محد بن ما ترى حقى متوفى ٣٣٣ حاكميت بي :          |
| 235 | اسام فخرالدين محد بن دازي متوفى ٢٠٠ ه الحقق بل:                 |
| 235 | علامه بيد محمد آلوسي متوني ٢٧٠ حرفصته بين:                      |

|     | D   C     C     C   D   C   C   C   C                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 236 | <i>رئيب نحوی و محقیق صر</i> نی ؛                            |
| 236 | [سورةالبلد]                                                 |
| 236 | آيت ا تاك                                                   |
| 236 | ( <i>X</i> )                                                |
| 237 | كواكف:                                                      |
| 237 | ماقبل سے ربد؛                                               |
| 237 | نقیر؛۔                                                      |
| 237 | اس میں جولاط "لا " ہے،اس کی تغییر میں دوقول میں:            |
| 238 | مكرمكرمه كي نضليت يس آيات اورا عاديث ؛                      |
| 239 | "وانت مل بهذاالبلد" كي تفيير؛                               |
| 239 | علامدا بوعبدالدُوم بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه تحق ين:  |
| 240 | " وانت مل بعد البله" كي تغييرا مام رازي س                   |
| 240 | دانداوراولاد كيمسداق من اقرال مفسرين؛                       |
| 241 | معنی اورانسان کی دهواری کامطلب؛                             |
| 242 | "لبداء" كالمعنى:                                            |
| 242 | ترئيب نموى وتحين مرنى:                                      |
| 243 | آیت ۸ تا ۱۹                                                 |
| 243 | :27                                                         |
| 243 | تقيير!                                                      |
| 243 | الله تعالى كى دى جو كى تعميل اور خيراور شرك دورات:          |
| 244 | " أقتم " اور" العظنة " كامعني اور د شوار كلها في كامصدا ق : |
| 245 | غلام كو آز ادكر في فنسليت يش احاديث:                        |
| 245 | مجو کے مطمان کو کھانا کھلانے کی فضلیت میں آیات اور امادیت:  |
| 247 | ينتيم كامعنى:                                               |
| 247 | يتيمون كومد قه دسيخ كي فغيلت ش اماديث ؛                     |
| 247 | رشة دارول كوصد قدرييغ كي فغييت ين اعاديث:                   |
| 248 | ناكشين كامصداق؛                                             |
| 248 | <i>رئيب نحوی و تحقیق مر</i> نی ؛                            |
| 249 | آيت ١٢ اتا ٢٠                                               |
|     |                                                             |

| 249      | £.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249      | تقير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 249      | مؤمنین ما کین کے لیے بشارت اور تفار کے لیے عذاب کی وعید ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 250      | "اححاب الميمنية" كي تقبير!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250      | امحاب أكمشمَد كي تغير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 251      | ر کیب نحوی و تقیق صر نی ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 251      | [سورة الثمن]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 251      | المين المان |
| 251      | :27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 252      | کائک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 252      | ما قبل سے دید؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 252      | تفير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 252      | قىم ادر جواب قىم؛<br>امورج ئى خىيى يىن الله تعالى كى حكتين، بركتين ادر نشانيان؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 252      | امورج في ين الدُتعالى في حكتين بركتين اورنشانيان ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 253      | جائدکن چیزول ش مورج کے تالع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 253      | دن كن چيرول كوظامر كرتاب؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 254      | رات ادر دن في ملطنت كامورج اور جائد سيند ياده مودا؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 254      | "وما بناها" يل "ما" سهراد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 255      | "وما بناها" يل "ما " مدراد؟<br>نفس انسان كي قسم مدراد؛<br>"الحمام" كامعنى؛<br>"تزكية "ادر" دراها" كامعنى؛<br>تزكيد "ادر" دراها" كامعنى؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 256      | "الحام" كامعنى؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 256      | " تز کية "اور" د ساها" کامعني ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 257      | ز کیب بخوی رقیق <b>ن</b> سرفی ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 258      | آعت ۱۱ تا ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 258      | _1,A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 258      | تقير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 260      | ز ئىيىب بخوى تېقىق سرنى؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 261      | تقیر؛<br>ژئمیب نخوی دکھین صرفی؛<br>[سورة اللیل]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 261      | ואט דיבו און                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 261      | :27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 261 | كوائف!                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 262 | ماقبل سے دید؛                                                      |
| 262 | تقيير؛ ـ                                                           |
| 262 | رات اوردن کے آنے بانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی توحید       |
|     | يدولائل ؛                                                          |
| 263 | زاورماده و پیدا کرنے ش الله تعالیٰ کی قدرت اوراس کی توحید کی نشانی |
|     | :                                                                  |
| 263 | تمام لوگول کے اعمال کابر ابرنہ ہونا؛ ،                             |
| 264 | الله كى داه ش ديية ك معلب ؟                                        |
| 265 | وحني كمتعدد مصداق؛                                                 |
| 266 | "يسرئ" كے مصداق ميں متعدد اقرال ؛                                  |
| 267 | «تردى» كامعنى اوراس كامصداق؛                                       |
| 267 | حضرت الو بكرصد ان (ض) كي فضيلت مين سورة الليل كانزول؛              |
| 268 | ترئيب نحوى وتحقيق سرنى ؛                                           |
| 269 | آیت ۱۲ تا ۲۱                                                       |
| 269 | ( <i>X</i> )                                                       |
| 269 | تقيير؛                                                             |
| 269 | اس آیت کی تو جہات کراللہ پر ہدات دیناداجب ہے؟                      |
| 270 | الله كى عبادت پرېتول كى عبادت كوتر چيخ دسين كى مذمت ؛              |
| 271 | دائمی عذاب پراهل سنت والجماعت کاموقف؛                              |
| 271 | فیاق مؤمنین کے متعلق الی منت و جماعت کامؤ قت؛                      |
| 272 | محی کے احمال کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کاجواز اور شخص اخلاص سے      |
|     | سدقه دسية كالفل مونا؛                                              |
| 272 | حضرت الوبكر كے حضرت بلال اور ديگر چوفلامول كوخريد كر آز اد كرنے    |
|     | کے متعلق روایات ؛                                                  |
| 272 | اس آیت کامصداق حضرت الوبکریس،اس پدامام دازی کاموقف:                |
| 273 | (ترئيب نموی و خين سر في ؛                                          |
| 274 | [مورة المشحى ]                                                     |
| 274 | آيتاناه                                                            |
|     |                                                                    |

| 274     | 5.27                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275     | کالک:                                                                                                          |
| 275     | ماقبل سے دید؛                                                                                                  |
| 275     | شان نزول ؛                                                                                                     |
| 276     | نفير؛ -                                                                                                        |
| 276     | دن اوررات كى قىم كھانے كى توجيد !                                                                              |
| 276     | يروب<br>دن اور دات كي قيم كلمانے كي توجيد؛<br>والنعي والنيل" (دن اور دات ) كي قسم كامطلب؛                      |
| 276     | ملامه عبدالكريم بن حواز ن قيرى عين لورى الحصت ين:                                                              |
| 277     | امام فخرالدين محررازي متوني 606 ه تحقة بن:                                                                     |
| 277     | شاه عبدالعزيز محدث د بلوي متونى 1239 ه ل <u>صح</u> يين:                                                        |
| 277     | علامه بيرمجمود آلوي متوني 1270 ه تصفير بين،                                                                    |
| 278     | دن بددن نبی (صلی الله علیه وآله دسلم) کی عربت اور کرامت کازیاده جونا؟                                          |
| 279     | تر کیب نحوی دخیق مرنی ؛                                                                                        |
| 279     | آيت ٢ تا ١١                                                                                                    |
| 279     | GZ7                                                                                                            |
| 280     | تقبير؛ ـ                                                                                                       |
| 280     | تفيير ؛ -<br>رب العلمين كي رحمة العلمين پرنوازشات ؛                                                            |
| 280     | د ل بعرار کو ترار آمیا؛                                                                                        |
| 280     | حضور (ملی الله علیه وآله وملم) کااستغناء؟                                                                      |
| 281     | غناءُقكِ؛                                                                                                      |
| 281     | دلِ بِ قرار آم می!<br>حضور (ملی الله طبید وآلد و ملم) کااستغناء؛<br>غناء آلمب؛<br>تین انعامات اور تین احکامات؛ |
| 282     | (۱) پلیم کے ما قد شفقت ؛                                                                                       |
| 282     | (۲) مائل كے ماہ حن ملوك ؛                                                                                      |
| 283     | (۳)انعامات البي كامزكره ؟                                                                                      |
| 283     | نعمت کااظهار؛<br>رئمیب بخوی دمین صرفی؛                                                                         |
| 283     |                                                                                                                |
| 284     | [سورة الأنشراح]                                                                                                |
| 284     | آيت؛ تام                                                                                                       |
| 284     | £7.7                                                                                                           |
| <u></u> |                                                                                                                |

| 285 | كوائك:                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 285 | ماقبل سے دید؛                                                         |
| 285 | الفيرا_                                                               |
| 285 | شرح مدر مامعنی ؟                                                      |
| 286 | شرح مدد کامعنی ؛<br>شرح صدد کی تفصیل ؛                                |
| 286 | آپ کاش سدر کتنی بارجوا؟                                               |
| 286 | مأقلا احمد بن على بن جرعمقلاني متوفى 582 هداورما فلمحمود بن احمد عيني |
|     | متوفى 855 <b>م<sup>ا</sup>ئحت</b> ى يى:                               |
| 287 | نبی (ملی الله طبیه و آله وسلم ) پر " وزر" کامطلب؛                     |
| 289 | رفع ذ كرني تفسيل ؛                                                    |
| 289 | ایک شمکل کے ساتھ دوآ سافیاں:                                          |
| 290 | رب و ربی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                   |
| 290 | مرف الله تعالى كى طرف موال كرف ين رغت كى باست:                        |
| 291 | ترئيب نحوى وتيتن سرنى ؛                                               |
| 292 | [سورةالتين]                                                           |
| 292 | آیت ا تا۸                                                             |
| 292 | ( <i>2</i> ,7                                                         |
| 292 | كوائف:                                                                |
| 292 | ماقبل سے دید؛                                                         |
| 292 | تقيير؛                                                                |
| 293 | تقییر؛<br>"التین کامعنی اوراس کے لمبی فوائد                           |
| 293 | " زینون" کامعنی اوراس کے طبی فرائد                                    |
| 293 | " والتين والزية ن" في تفييرين مفسرين كا قوال ؟                        |
| 293 | علامه الوعيد الذمحد بن احمد ما لئي قر كبي متو في 668 ه كيت ين :       |
| 294 | " طورمينين" كامصداق:                                                  |
| 294 | شېرمکدکې قىم كھانے ئى توجيد:                                          |
| 294 | "إنسان" كيمصداق بين اقوال اوراس كيه بهترين مالت بين                   |
|     | ہونے کی توجیہ:                                                        |
| 295 | مونين كاملين كاارة لعمر يصفح ظوظ رمينا:                               |
|     | •                                                                     |

| 295 | سب سے خلے طبقہ میں او ٹانے کامطلب ؟                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296 | سب سے خپلے طبقہ میں او ٹانے کامطلب ؛<br>رئیب نحوی دیجین صرفی ؛                                |
| 297 | [مودة العلق]                                                                                  |
| 297 | آيتاتاه                                                                                       |
| 297 | £27                                                                                           |
| 298 | كالك؛                                                                                         |
| 298 | ماقبل سديد؛                                                                                   |
| 298 | شان نزول؛                                                                                     |
| 298 | تقميراء                                                                                       |
| 298 | آغاز وي ونز ول پتر آن ؛                                                                       |
| 300 | آغاز وی ونز ول ِقرآن ؛<br>انسان کی پیدائش؛                                                    |
| 300 | للصفي كي ضيلت اور لكيف كم متعلق اماديث ؛                                                      |
| 302 | اس آیت میں انسان کے مسداق میں کئی اقرال ہیں:                                                  |
| 303 | ر کیب نحوی دخین صرفی ؛                                                                        |
| 303 | آیت ۲ تا ۱۳                                                                                   |
| 303 | LZ7                                                                                           |
| 303 | تفير؛                                                                                         |
| 303 | «طغيان» كأمعنى ؛                                                                              |
| 304 | الوجبل كى مدمت؛                                                                               |
| 305 | الوجبل کے لیے مذاب کی دعید:                                                                   |
| 305 | *طغیان کامعنی ؛<br>ابوجبل کی مذمت ؛<br>ابوجبل کے لیے عذاب کی دعید ؛<br>ترکیب نوی دکھین سرنی ؛ |
| 306 | آيت ۱۹۲۵                                                                                      |
| 306 | <i>.27</i>                                                                                    |
| 306 | تقير؛                                                                                         |
| 306 | سجده سے الله سجاند کے قرب کا حصول ؟                                                           |
| 307 | سجده سے اللہ سجانہ کے قرب کا حصول ؛<br>ترسمیب نحوی تحقیق صرفی ؛                               |
| 308 | [سورةافقدر]                                                                                   |
| 308 | آيت؛ تاھ                                                                                      |
| 308 | CA7                                                                                           |
|     |                                                                                               |

| 308 | كوائك:                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308 | ماقبل سے دید؛                                                                                             |
| 309 | شان نزول :                                                                                                |
| 309 | تقبيرا                                                                                                    |
| 310 | "ليلة القدرة من قراك مجيد كاآسمان دنياكي طرف تازل موتا؛                                                   |
| 310 | بعض مقامات ادربعض اوقات ميل عبادت كے اير ميں اضافه؟                                                       |
| 311 | ليلمة القدريس" قدر كمعانى:                                                                                |
| 312 | جمادے نی سیدنامحد (معی الدهلیدوآلدوسلم) کولیلنة القدر کی تعیین کاعلم                                      |
|     | تمایانیں؟                                                                                                 |
| 313 | ليلة القدر ومخفى ركھنے كى حكمت ؛                                                                          |
| 313 | ليلية القدر فضيلت ؛                                                                                       |
| 313 | فرشتوں کے نزول کی تفصیل ؟                                                                                 |
| 314 | ردح كے مصداق ميں اقوال مضربين ؛                                                                           |
| 315 | من كل إمر سے مراد ؟                                                                                       |
| 315 | سراسرسائتی کامطلب؛                                                                                        |
| 315 | ترئيب نحوى وتحيين سرنى:                                                                                   |
| 316 | [مورةالبينة]                                                                                              |
| 316 | آيت؛ تاھ                                                                                                  |
| 317 | _!.Z7                                                                                                     |
| 317 | كوائك:                                                                                                    |
| 317 | ماقبل سےرید؛                                                                                              |
| 317 | تقييراء                                                                                                   |
| 317 | ان آیات کی مفسرین نے کئی تقریریں کی ہیں ۔                                                                 |
| 317 | ان آیات کی مغرین نے کئی تقریریں کی ہیں۔<br>امام ابومنمور محدین محدماتریدی مرقدی حقی متوثی ۲۳۳ ھ تھتے ہیں: |
| 319 | ابینه ۱۱ : اورالبینه ع: من تعارض کے امام رازی کی طرف سے                                                   |
|     | جوابات:                                                                                                   |
| 320 | اخلاص کی اجمیت:                                                                                           |
| 320 | " حنفاء" كالمعنى ؛                                                                                        |
| 321 | اخلاص إورمبادت كامعنى ؛                                                                                   |
|     | · ·                                                                                                       |

| 322 | <i>ڗڰؽٮۼۅؽ</i> ڗڠؿٯٙ صرفی؛                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 323 | ۸۴۳شدآ                                                              |
| 323 | £.2.7                                                               |
| 323 | تقيرة                                                               |
| 323 | کفارائل کتاب کے عذاب کومشر کین کے عذاب پر مقدم کرنے کی توجیہ        |
| 324 | موثین ما کین کی فرشتوں پر فسیلت کے دلائل؟                           |
| 324 | المي منت وجماعت كے موقف براس مديث سے استدلا كياجاتا ہے:             |
| 325 | مومنین صالحین کو ہزامیں دائی جنت عطا کرنے ایک توجید؛                |
| 325 | مونین سالحین اورمونین تائین کوایک سے زائد منتب عطافر مانے کی        |
|     | قحين؛                                                               |
| 326 | الله تعالى كے خوف سے دونے كى فضيلت ؛                                |
| 327 | النُدتعالَى كاراخي مو ناجنت عطأ كرنے سے پڑاانعام ہے ؟               |
| 327 | الله تعالیٰ کی رضااور بندول کی رضا کامطلب؛                          |
| 328 | النُدتعالي كي خوف في دوتقير بن ؟                                    |
| 328 | كونى معلمان اپيغ نجات يافته اورجنتي هونے كادعوىٰ دكرے ؟             |
| 329 | <i>ڗڰؽٮڂٚۄؽڎٚٚۼؿڽ</i> ٙڞڔ؈۬ٛ                                        |
| 330 | [ مورة الزلزلة ]                                                    |
| 330 | آیت ا تا۸                                                           |
| 330 | £27                                                                 |
| 331 | كواك:                                                               |
| 331 | ماقبل سے دید؛                                                       |
| 331 | تقيرا                                                               |
| 331 | زلز لىكالغوى اورعر في معنى ؛                                        |
| 331 | زار لىكالغوى اورعرفى معنى ؛<br>زيين پرزلزله كى كيفيت ؛              |
| 332 | زين كالينا بوجر بابر تكالنا؛                                        |
| 332 | زین کے خرد سے کی کیفیت؛                                             |
| 333 | مومن اور کافر کے اعمال کے بدل کا ضابطہ:<br>تر محیب نحوی دیجین صرفی؛ |
| 334 | تركيب نحوى دخفين مرنى ؛                                             |
| 335 | [سورةالعاديات]                                                      |
|     |                                                                     |

| 335 | آيت اتاه                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335 | :27                                                                                              |
| 336 | كوائف؛                                                                                           |
| 336 | ماقبل سدريد؛                                                                                     |
| 336 | شان زول ؛                                                                                        |
| 336 | لقيرا                                                                                            |
| 336 | "العاديات ضبحا" كامعنى                                                                           |
| 338 | "الموريات قدماً " كامعنى ؛                                                                       |
| 338 | «المهيغير ات صبحأ » كامعنى ؛                                                                     |
| 338 | " قاثران برنقعا" اور نوسطن بهجمعا" كامعني                                                        |
| 338 | ترئيب منحوى وتحقيق سرنى ؛                                                                        |
| 339 | آیت ۲ تا ۱۱                                                                                      |
| 339 | <i>:27</i>                                                                                       |
| 339 | تفير؛                                                                                            |
| 339 | "الكنود" كامعنى اورانسان كااسيينة الكنود" موسنے پر كواه جونا؛                                    |
| 341 | "الكتود" كامعنى اور انسان كااسيخ" الكتود" موسنے يم كواه جونا؛<br>مال كى مجت كے تعلق احاديث؛      |
| 342 | مال کی مجت کے اثرات ؛                                                                            |
| 342 | بخيل كى مدمت بيس احاديث                                                                          |
| 342 | "بعثر" كامعنى                                                                                    |
| 343 | بخیل کی مذمت میں اعادیث<br>"بعثر" کامعنی<br>ظاہری اعتماء کے مقابلہ میں دل کے افعال کامعیار ہونا؛ |
| 343 | الله تعالى كاصلم إبدى وازلى ب:                                                                   |
| 343 | الله تعالى كاعلم ابدى وازلى ہے:<br>تر كىيب نحوى وشختين صر نى:                                    |
| 344 | [سورة القارمة]                                                                                   |
| 344 | آيت ا تا ۵                                                                                       |
| 344 | :27                                                                                              |
| 345 | كوالف:                                                                                           |
| 345 | ماقبل سے دید؛                                                                                    |
| 345 | نفير؛                                                                                            |
| 345 | "القارمة" كالمعنى ب :                                                                            |
|     | -                                                                                                |

| 346 | قامت کے دن اوگوں کے احوال؛                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346 | قیاست کے دن اوگوں کے احوال؛<br>قیاست کے دن پہاڑوں کے احوال؛<br>رئیب خوی وجین صرفی؛                                                                                                                                                                                |
| 346 | <i>ڗڰۑٮ۪ڂۅؽ</i> ڗڠؚۼڽ صرنی؛                                                                                                                                                                                                                                       |
| 347 | آيت ٢٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 347 | :27                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 347 | تغير؛                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 347 | مونین اور بھار کے اعمال کے وزن کی کیفیت ؛                                                                                                                                                                                                                         |
| 348 | ھادىيكىمعانى؛                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 348 | هادید کے معانی ؛<br>رسمیب نحوی دمجین صرفی ؛                                                                                                                                                                                                                       |
| 349 | [مودة التكاثر]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 349 | آيت؛اط٨                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 349 | <i>4.77</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 349 | کائک:                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 349 | ماقبل سديد؛                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 350 | شان زول :                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 350 | تفير                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 350 | تفیر؛<br>مال کیمجت؛                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350 | میت کے تین ساتھی ؛                                                                                                                                                                                                                                                |
| 351 | عفراليقين؛                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 351 | انعامات البي كے تعلق سوال ؟                                                                                                                                                                                                                                       |
| 352 | صحت اور فراغت ؛                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 352 | كونى نعمة حقير نهين ؟؟                                                                                                                                                                                                                                            |
| 352 | قرآن اورحنور (صلى النه عليه وآله وسلم ) كي ذات مباركه :                                                                                                                                                                                                           |
| 353 | تحجوراور پانی؛                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 353 | ر محيب بخوى وتحقيق سرنى ؛                                                                                                                                                                                                                                         |
| 354 | مال في مجت:  ميت كتين ما هي ؟  علم المين ن الهي ؟  انعامات البي كم تعلق موال ؛  صحت اور فراغت ؛  كو في نعمت حقير نيس ؟ ؛  قر إلى اور منه ور ( صلى الله طيه و آل و ملم ) في ذات مباركه ؛  مجود اور بانى ؛  ر مجيب نحوى وتين صرفى ؛  [ سورة العصر ]  [ سورة العصر ] |
| 354 | آیت ا تا ۳                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 354 | :.7.7                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 354 | گاتك:                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 354              | ماقبل سدريد؛                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354              | تفير؛                                                                                      |
| 354              | زماه کی قسم کھانے کی وجوہ                                                                  |
| 355              | زمانه کی قسم تصانف کی وجوه<br>"العصر" کی تغییریش اقوال                                     |
| 355              | والصر"مصرادعسر كى نمازى،اس كى مفسرين فيصب ذيل وجوه                                         |
|                  | ذ کرئی <u>ی</u> ں:                                                                         |
| 357              | تمام إنسانون كاخبار ب ينس بيتلا بودنا؛                                                     |
| 358              | اس آیت کامعنی ہے:                                                                          |
| 358              | " وتواصوا ہاکچن" کی نقبیر میں تین قول ہیں ;                                                |
| 359              | " وقواصوابالصبر" كي تفييريس بهي تين قول بي :                                               |
| 359              | دعوت تبليغ كيا جميت ؟                                                                      |
| 359              | تر نحیب نحوی و تحقیق مرنی ؛                                                                |
| 360              | [سورةالهزة]                                                                                |
| 360              | آيت احا ٩                                                                                  |
| 360              | :27                                                                                        |
| 360              | كوائف:                                                                                     |
| 360              | ماقبل سدريد؛                                                                               |
| 361              | ان زول:                                                                                    |
| 361              | تقبير؛                                                                                     |
| 361              | "أهمرة" أور" اللمزة" كمعاني:                                                               |
| 362              | شان زول:<br>تغير:<br>"الحمرة" اور" اللمرة" كمعانى:<br>"الحطمة" كامعنى:                     |
| 363              | دوز خ کی آگ کی شد:                                                                         |
| 363              | دوزخ کی آگ کی شدت:<br>مطار کے عذاب کی کیفیت:<br>تر محیب نموی و تحقیق صرنی:<br>[سورة الفیل] |
| 364              | رئيب توي وتين مرنى:                                                                        |
| 3 <del>6</del> 5 | [سورة الفيل]                                                                               |
| 365              | آيت اتاه                                                                                   |
| 365              | :27                                                                                        |
| 366              | كاك:                                                                                       |
| 366              | کوائف:<br>ماقبل سے دید:                                                                    |
|                  |                                                                                            |

| 366 | تغير؛                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366 | اصحاب فيل كاوا قعه؛                                                                                  |
| 367 | پر ندول سے ابرصہ کے فکر کوفنا کرنانبی (ملی الله طبیدواکدوملم) کاار ہاص                               |
|     | تقا؛                                                                                                 |
| 368 | ايرهد كالم كالم تعيول سي بهى كم درجه ونا؛                                                            |
| 368 | اره وقوعلانيه فراد كرنے آيا تھا، پھراس تو محية كيوں فرمايا؟؛                                         |
| 369 | "ابابيل" كامعنى؛                                                                                     |
| 369 | «سجيل» كامعنى:                                                                                       |
| 369 | «عصعت كالمعتى»؛                                                                                      |
| 370 | <i>ڗڰؠٮ۪ۼۅؽڎڟۣ</i> ڽڽ مرفی ؛                                                                         |
| 370 | [سورة قريش]                                                                                          |
| 370 | المت المتا                                                                                           |
| 371 | :27                                                                                                  |
| 371 | كوالاب:                                                                                              |
| 371 | ماقبل سےربد؛                                                                                         |
| 371 | شان زول:                                                                                             |
| 372 | تقير؛                                                                                                |
| 372 | قريش كے ليالفت ؛                                                                                     |
| 372 | تریش کاشجرونب                                                                                        |
| 373 | قریش کے لیے الفت ؛<br>قریش کا شجر انب<br>قریش کا پیشہ تجارت                                          |
| 373 | قريش كاحترام ؛                                                                                       |
| 374 | قريش كي قوميت پرتى ؛                                                                                 |
| 374 | قريش كوعبادت كي تلقين                                                                                |
| 375 | قریش کااحترام؛<br>قریش کی قرمیت پرستی؛<br>قریش کومبادت کی تقین<br>پید کاممئد؛<br>امن دامان کے فرائد؛ |
| 375 | امن وامان كفوائد؛                                                                                    |
| 375 | ر کیب نوی دهین مرنی ؛<br>[سورة الماعون]                                                              |
| 376 | [مورة الماعون]                                                                                       |
| 376 | آيت ا تا 2                                                                                           |
| 376 | :27                                                                                                  |
|     |                                                                                                      |

| 376 | كوائف:                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 376 | ماقبل سے ربد ؛<br>شان ذول ؛                                                                                              |
| 376 | شان زول ؛                                                                                                                |
| 377 | تقبيرا                                                                                                                   |
| 377 | الدين سع ميامراد ۽؟                                                                                                      |
| 378 | نماز ہے فاقل ہونے کامطلب ؟                                                                                               |
| 379 | د يا كارى كاد يال ؛                                                                                                      |
| 379 | بخل اور بخیل کی مذمت ؟                                                                                                   |
| 380 | الدین سے تمیامراد ہے؟<br>مماز سے فاقل ہونے کامطاب؛<br>ریا کاری کاد بال؛<br>بخل اور تیل کی مذست؛<br>ترکیب خوی دیجین مرنی؛ |
| 380 | [سورة الكوثر]                                                                                                            |
| 380 | آيت ا تا ۱۳                                                                                                              |
| 380 | :27                                                                                                                      |
| 380 | كواتك:                                                                                                                   |
| 381 | ماقبل سے ربد؛                                                                                                            |
| 381 | ماقبل سے رید؛<br>شان نزول؛                                                                                               |
| 381 | كالم فيركثير:                                                                                                            |
| 382 | تران كريم خير كثير ب:                                                                                                    |
| 382 | فلاح کے دواسول نماز وقربانی ؛                                                                                            |
| 382 | نما نعلق مع الله كاذر يعدب:                                                                                              |
| 383 | فلاح کے دواسول نماز وقریانی ؛<br>نمازتعلق معاللہ کا ذریعہ ہے ؛<br>قربانی قرب الی اللہ کا ذریعہ ہے ؛<br>دشن کی ناکا گی ؛  |
| 383 | د من کی ناکائ                                                                                                            |
| 384 | ترئيب توى وشخين صرنى:                                                                                                    |
| 385 | [مورةالكافرول ]                                                                                                          |
| 385 | آيت ا تا ٢                                                                                                               |
| 385 | : <i>A7</i>                                                                                                              |
| 385 | كوائف:                                                                                                                   |
| 385 | ماقبل سے دید؛                                                                                                            |
| 386 | ماقبل سے ربد؛<br>ثان نزول؛<br>تفیر؛                                                                                      |
| 387 | نفير؛                                                                                                                    |
|     | ,                                                                                                                        |

| **************************************     |
|--------------------------------------------|
| ( کغر                                      |
| كفار                                       |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
| رسول الله (ملى الله                        |
|                                            |
| حمداوربيج كامعنى اوررس                     |
|                                            |
| مورةالنصر كے فزول                          |
| *                                          |
| رمول الله (صلى الله عليه                   |
|                                            |
| علامدميدهمو                                |
| علامهالوالحن أ                             |
| علامدالوع                                  |
| علامدميدهمو<br>علامدايوانحن ا<br>علامدايوع |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
| •                                          |

|     | D                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 397 | ا يوبلب كانام اور رمول الله (صلى الله عنيه وآله وسلم ) سيماس كى هداوت ؟                |
| 398 | ابولهب في عبرت ناك موت:                                                                |
| 399 | الولبب ك بيني عنيبه كااتجام؛                                                           |
| 400 | امام دازی فرماتے میں اس آیت میں تین وجہوں سے غیب کی خبر                                |
|     | :4                                                                                     |
| 400 | ہے:<br>اپولہب کی یوی کی مذمت؛                                                          |
| 401 | حمالة الحلب" كامعني!                                                                   |
| 401 | الولهب كى يوى كے ليے دوزخ كى دعيد؛                                                     |
| 401 | ز تحیب بخوی و تحقیق سرنی ؛                                                             |
| 402 | [مورة ال إخلاص ]                                                                       |
| 402 | آيت اطام                                                                               |
| 402 | :27                                                                                    |
| 402 | كواكف؛                                                                                 |
| 402 | ماقبل سےربد؛                                                                           |
| 403 | شان زول ؛                                                                              |
| 403 | تقيير؛                                                                                 |
| 403 | الله تعالى كى توحيد پر د لائل ؟                                                        |
| 404 | "الصمد" كيمعاني اورمطلب:                                                               |
| 404 | "الصمد" كے معانی اور مطلب:<br>اللہ تعانی كی اولادية جونے پر دلائل:                     |
| 405 | زىمىب نوى تىخىن سرنى ؛                                                                 |
| 405 | [سورة الفلق]                                                                           |
| 405 | آیت ا تاھ                                                                              |
| 406 | :27                                                                                    |
| 406 | كواكف:                                                                                 |
| 406 | ماقبل سے ربد؛<br>سور وفق وسور واس كاشان زول ؛                                          |
| 406 | سوره <mark>فاق وسوره ناس كامثان ن</mark> زول :                                         |
| 408 | تفيير؛                                                                                 |
| 408 | تقبير؛<br>الله سے پنا واللب کرنے میں صبح کے قوت کی تحقیص کی توجیهات؛<br>«نفشت» کامعنی: |
| 410 | «نفشت» کا <sup>معن</sup> یٰ؟                                                           |
|     |                                                                                        |

| 410 | حدثی تعریف،اس کاشری حکم اوراس کے متعلق ا مادیث: |
|-----|-------------------------------------------------|
| 411 | ر کیب نوی وقیق مرنی ؛<br>تکیب نوی وقیق          |
| 412 | [مورةالناس]                                     |
| 412 | آيت! تا٢                                        |
| 412 | :27                                             |
| 412 | كاك:                                            |
| 412 | ماقبل سے دید؟                                   |
| 412 | نفير؛                                           |
| 414 | ر کیب نموی و تحقیق صرفی ؛                       |

## <u>انتساب</u>

# میں اپنی ہے کاوش اپنے والدین کر بمین کے نام منسوب کرتا ہوں جن کی دعاؤں اور شفقتوں سے میں اس قابل مواکد قرآن مجید کی کچھ خدمت کرسکا، اللہ تعالی میرے والدین کو بہترین بدلہ عطافر مائے آمین۔

### [گزارثات]

الحمدالله الذى علم القرآن، على الإنسان، علمه البيان والصلوقو السلام على نبيه عير الا تأمروعى اله وازواجه واحما به الكرام وعلى اتباعه وعلم أامته من المفسرين والمحدثين والفقه ألى يوم القيام اما بعد الله تعالى كانتيائى فضل وكرم ہے كه اس رب لم يزل في مجھ جيسے كم علم كوا بيخ كلام كى خدمت كى تو فيق عطافر مائى ، اصل بات بي بيك انسانى طاقت كلام الى كي سامنے بيس ہے بي حض الله تعالى كافضل ہے كہ اپنے بندوں سے كام ليتا ہے۔ كافى عوص قبل درجہ ثانويہ عامه كعم پارےكى تفسير پڑھانے كاموقع ملاتھا، اس وقت اپنى اور طلبا كرام كى آسانى كافى عوص قبل درجہ ثانويہ عامه كعم پارےكى تفسير پڑھانے كاموقع ملاتھا، اس وقت اپنى اور طلبا كرام كى آسانى كے لئے سبق كا فلاصا ورراتهم كات كھا ہوں كے نتيج بيس سبق كے اختيام تك كافى مواد جو گيا اس بنا پر حاشيہ خيال ميں يہ بات موجود تھى كہ جب بھى موقع ملاتو اس مواد كو با قاعدہ كتابى صورت ميں ترتيب دولگا، اس اثنا ميں دس سال گررگئاب الله تعالى نے كہ جب بھى موقع ملاتو اس مواد كو از سر نوتر تيب ديا اور پہلے سے زيادہ نئى چيروں كا اضافه كيا اور اس كي مكمل يا بندى كى ہے كہ جربات متقد مين ومتاخرين مناخرين كى تفاسير سے ماخوذ ہو۔

### ال تفيركي چند خصوصيات ؟

[۱] عام فہم سلیس ترجمہ اورروزمرہ کے مانوس الفاظ کا استعمال، [۲] کو اکفِ سورہ؛ [۳] ربط بین السورتین؛ [۴] مدلل ومخصرتفسیر؛ [۵] لغوی وصرفی تحقیق؛ [۲] روان ترکیب؛ [۷] تقسیر القرآن بالقرآن [۸] تقسیر القرآن بالحدیث [۹] متقدین مفسرین کی تفاسیر سے ماخوذ [۱۰] فوائدنا فعد سے مزین ۔

یہ بات یا درکھنی چاہئے کہ بیتفسیر میں نے فی الحال پی ، ڈی ، ایف فائل میں ثواب کی غرض سے عام کی ہے کیونکہ طباعت کے اسباب نہیں تھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے بھی اسباب پیدافر مادیں گے، (و ما توفیق الاباللہ)

مراجع ؛ اس تفسيريس مندرجه ذيل تفاسير ساستفاده كيا كياب،

تفسیرِ ابن کثیر، قرطبی ،مجاهد،طبری،روح المعانی ،رازی ، اندلسی بغوی ،مظهری ، درمنثور،معارف کاندهلوی؛ معارف مفتی شفیع ، ذخیرة الجنان ،معالم العرفان \_ انوار البیان ، تبیان القرآن بتعلیم القرآن بتفسیر ما تریدی ، وغیره ، ، ، ،

دست بدعاہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کوطلب وطالبات ،اساتذہ کرام اور مدرسین کے لئے نافع بنائے،اور مجھ سمیت میرے والدین، اور اساتذہ کرام کے لئے بچات کاذر بعد بنائے،

ربناتقبل مناهذاالحجمد وتتب علينا ياربناانك انت التواب الرحيم

ابوصهيب نثارعفي اللدعنه

03212881695

### [تقديم]

### قرآن ريم في تعريف:

قَرَ اَ : جمع کرنے اور ملانے کے معنی میں آتا ہے، اور القراء ۃ پڑھتے ہوئے کلمات اور حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کو کہاجا تاہے۔ قرآن بھی اصل میں قراءۃ کی طرح ہے، یعنی مصدر ہے جیسے : قراء، بَغُو اِقِرَ اءَۃَ وقرآناً۔ فرمان الہی ہے:

### ﴿ وِنَّ عَلَيْنَا خَمْعَهُ وَقُرُ أَنَّهُ فَإِدِذًا قَرَأَنَّهُ فَأَتَّبِعُ قُرُ أَنَّهُ ﴾ (القيامة ١٨٠٠)

''اس کا جمع کرنااور (آپ کا زبان ہے) پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، ہم جب اے پڑھلیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔''

بہاں قرآن سے مرا د قراءت ہے، یا فعُلان ( فا کے ضمہ کے ساتھ ) مصدر ہے،جس طرح غفران اورشکران مصدر آتے ہیں

آپ کہتے ہیں قراء تہ، قرائ وقراءۃ وقرءانا جوبھی پڑھیں ، مطلب ایک ہی ہوگا، پڑھی جانے والی چیز کو ' قرآن' کانام دیا جاتا ہے۔ یعنی مصدر کومفعول کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

محرصلی الله علیه وسلم پرنا زل شده کتاب کوقرآن کہاجاتا ہے اور بینام اس کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔

قرآن کالفظی اطلاق پورے قرآن پر بھی ہوتا ہے اور ایک آیت پر بھی ، چناں چہ جب آپ کسی شخص کو قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے سنیں تو آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھر ہاہے۔ قرآن مجید میں ہے:

### ﴿ وَإِذَا قُرِ كَالْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَ ٱنْصِعُوا ﴾ (الاعراف ٢٠٠٠)

''اور جب قرآن پڑھاجائے توغورے سنواور خاموش رہو۔''بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کتاب کوقرآن کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ بیتمام کتب ساویہ کا نچوڑ ہے، بلکہ اس میں تمام علوم کا نچوڑ ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

### ﴿وَكُوَّلُمَّا عَلَيْكَ الْكِعْبَ تِبْيَاكًا لِّكُلِّ شَيْئٍ ﴾ (العحل :٨٩)

" بهم فيآب پر برچيز كى وضاحت كرف والى كتاب نا زل فرمائى -"

نيز فرمايا:

### ﴿مَا فَرَّطْتَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْئٍ ﴾ (الانعام ١٣٨)

" ہم نے كتاب بين كوئى كى نہيں چھوڑى\_"

بعض علاء کامذہب ہے کہ لفظ قرآن ' قرء'' ہے مشتق نہیں ، وہ کہتے ہیں : یا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر نازل ہونے والی

کتاب کااصل نام قرآن ہے، یا بیقرن (ملانے) سے ماخوذ ہے، یا بیقر ائن سے شتق ہے، کیوں کہ اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور اس بیں نون اصلی ہے لیکن بیرائے درست نہیں، پہلی بات ہی سیجے ہے۔

قرآن کریم کی کوئی ایسی ہو مع تعریف کرنا بہت مشکل ہے جس میں اس کی اجناس وفصول اوراس کے خواص کا بیان ہوسکے اور وہ تعریف اس کی حقیقی تعریف بن جائے۔

اس کی حقیقی تعریف یہی ہے کہ اسے ذہن میں موجود سمجھا جائے اور حسی طور پراس کا مشاہدہ کیا جائے۔مطلب یہ کہ قرآن م مصحف میں لکھا گیا ہویا زبان سے پڑھا جار ہا ہوتو آپ کہیں :قرآن تو وہ ہے جوان دوگتوں کے درمیان ہے۔ یا آپ یہ کہیں کہ قرآن ہٹم اللّٰہ الرَّحْمٰن الرَّحْمٰن الرَّحْمٰم الْحُمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ اُعْلَمِدُ نِن سے لے کرمِنَ الْحِنْةِ وَالنَّاسِ تک ہے۔

علاءاس کے معنی کے قریب قریب ایک تعریف بھی ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری کتابوں سے اس کا امتیا زہوجا تا ہے اور لوگ تمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہ تعریف یہ ہے:

((كَلَامُ اللهِ الْمَاكِّلُ عَلَى مُعَتَّدِ صلى الله عليه وسلم ٱلْمُتَعَبَّدُ بِيتِلَا وَتِهِ ))

''الله تعالى كاوه كلام جومحرصلى الله عليه وسلم برنا زل كيا گيا جس كى تله وت عباوت ہے۔''

تعریف میں کلام جنس ہے جو ہر کلام کوشامل ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی تو دوسری ہر قسم کی کلام وہ انسانوں اور جنات کی ہویا فرشتوں کی ، اس سے خارج ہوگئی اور'' المنز ل'' کہدکر اسے اس کلام سے خارج کر دیا گیا جواس کے پیس محفوظ ہے ،جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ كُلُ اللّهِ كُلُو كُلُو الْبَعْرُ مِدَادًا لِكُلِهٰتِ رَبِّ لَدَهِدَ الْبَعْرُ قَبْلَ آنَ تَنْفَدَ كَلِهٰتُ رَبِّي وَلَوْجِمْتَا بِعِمْلِهِ مَدَدًا ﴾ (الكهف ١٠٠١) ' (اے نبی صلی الله علیه وسلم )! آپ کهد دیجے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تومیرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندرختم ہوجائیں گے ،خواہ ہم اس کے برابر مزیدروشنائی لے آئیں۔''

منزل کے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے اسے سابقہ انبیاء پرنا زل ہونے والی کتب مثلاً: تورات والجیل وغیرہ سے خارج کر دیا گیا۔ نیز المعتعبد بتلاوتہ یعنی اس کی تلاوت عباوت ہے، کہہ کرا خبارِ احاد اور احاد بیث قدسیہ کی قراءت کو اس سے خارج کر دیا، گو کہ احاد بیث قدسیہ کے الفاظ اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے بیں، لیکن انہیں قرآن کریم جیسا درجہ حاصل نہیں خارج کر دیا، گو کہ احاد بیث قدسیہ کے الفاظ اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے بیں، لیکن انہیں قرآن کریم جیسا درجہ حاصل نہیں ہے، کیوں کہ 'اس قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔' اس جملے کا مطلب ہے کہ نما زوغیرہ میں عبادت کی غرض سے اس کی قراءت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

### قرآن كريم اورمديث قدى ميس فرق:

قرآن كريم اور حديث ميں كئى بېلوؤل سے فرق ہے، جن ميں سے چندامور كا تذكرہ كيا جار باہے:

1 \_ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کاوہ کلام ہے جس کے الفاظ نبی صلی اللہ عبیہ دسلم کی طرف وجی کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ عرب کوچیلنج کیا کہ وہ اس جیسا قرآن ، دس سورتیں یا کم از کم ایک ہی سورت ہی بنالائیں ۔ یہ پیلنج آح بھی موجود

ہے اوراس کا عجاز قیامت تک باتی رہے گا۔ جب کہ مدیث قدی میں اس جیسا چیلنج اور اعجاز نہیں ہے۔

2\_قرآن كريم كوصرف الله تعالى بى كى طرف منسوب كياجاسكتا ہے، يعنى يبى كهاجائے كا: قال الله تعالى \_

جب كەحدىث قدى كىروايت اللەتعالى كى طرف منسوب ہوتى ہے اوراس وقت يەنسبت انشائى ہوتى ہے۔ چنال چە كہاجاتا ہے:قال الله اولقول الله تعالى \_

اور کہجی اس کی نسبت رسول الاُدعلیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اور بینسبت انسباری ہوتی ہے، لہٰذااس میں کہا ج تا ہے۔ قال رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم فیمایر ویپٹن ربیعز وجل ۔

3۔ قرآن کریم مکمل طور پر توانر سے منقول اور قطعی الثبوت ہے، جب کہ احادیث قدسیہ زیادہ ترا نحبارِ احاد پر مشمل ہیں جو کہ ظنی الثبوت ہیں۔ نیز حدیث قدی کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی حسن اور کبھی ضعیف۔

4\_قرآن کریملفظی اورمعنوی دونوں اعتبارے اللّٰد کی طرف ہے وہی ہے۔

جب که حدیث قدی کامفہوم اللّٰد کی طرف سے اور الفاظ رسول اللّٰدُصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں ۔ یعنی یہ معنوی لحاظ سے وحی ہوتی ہے نہ کلفظی اعتبار سے ، اسی لیے جمہور محدثین کے نز دیک اس کی روایت بالمعنیٰ جائز ہے۔

5\_قرآن كريم كى تلاوت عبادت ہے، نيزاس كى قراءت كونما زيس متعين كيا گياہے۔الله تعالى كافرمان ہے:

﴿فَاقُرَوُّامَا تَيَقَرَ مِنَ الْقُرْانِ﴾ (المزمل :٠٠)

'' قرآن کریم سے جوآسان ہے اس کی قراءت کرو۔''

نیزاس کی قراءت الیی عبادت ہے جس پراللہ تعالی ثواب عطافر ماتے ہیں۔ جبیبا کہ صدیث ہیں آتا ہے:

'' جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑ ھااہے ایک ملی اور نیکی کا دس گنا ٹواب ہوتا ہے۔ میں پیہیں کہتا کہ آہم ایک حرف ہے، بلکہ الف، لام اور میم تینوں علیحدہ علیحدہ حروف ہیں۔' ( تریذی عن ابن مسعود )

جب کہ نماز تیں صدیث قدی کی تلاوت جائز نہیں ہے اور اس کی قراءت پر اللہ تعالیٰ عام ٹواب عطافر ماتے ہیں نیز جوثواب قرآن کی قراءت پر ملتا ہے، یعنی ایک حرف پر دس نیکیاں وہ صدیث قدی پر نہیں ملتا۔

# تفيركامفهوم؛

### تفير كالغوى معنى:

لغوی لحاظ سے تفسیر ' ف بس ، ر' سے باب تفعیل کامصدر ہے۔جس کامعنی ہوتا ہے: واضح کرنا ، کھولنا۔ اس کافعل حَرّ بَ اورنَصَرّ کے وزن پر ہوتا ہے۔ فَسَرُ الشّیخَ یَفْسِر اور یَفْسُر فَسَر اُکامعنی ہے: ڈھکی ہوئی چیز کو کھولا اور ظاہر کیا۔

لسان العرب ميں ہے : الفَسْرُ سَمُعُثُ الشيء : كسى وْتَعَلَى ہوئى چيز كوكھولنا۔ للبذ اتَفْسير كامعنى ہوا : مشكل لفظ كى مراد كو كھولنا۔'' قرآن كريم ميں ہے :

## ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ مِمْ قَلِ إِدِلا جِنْمَاكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴾ (الفرقان :٣٣)

یعنی بیان اورتفصیل ۔ ان دونو فعلوں میں زیادہ تر مزید فیہ کااستعمال ہوتا ہے۔

سيدناعبدالله بن عباس رضي الله عنه نے بھي أحْسَنَ تفسيرا كامعنى تفسيل ہى كياہے۔

بعض کہتے ہیں یہ سَفَر سے مقلوب ہے ،اس کامعن بھی کھولنا ہی ہے ، جب کوئی عورت چیرے سے نقاب ہٹادے توعرب کہتے ہیں :

((سَفَرَ تِ الْمَرْ ٱ وُسُفُوْرً ا\_)) اورالیی عورت کوسافرہ کہاجا تاہے۔اوراسُفَر الشُّخُ کامعنی ہوتاہے: صبح روشن ہوگئی۔ باب تفعیل میں اسے ذکر کرنے کامقصد کشرت کوظام رکرناہے۔ جیسے

#### ﴿يُلَوْمُونَ ٱلِنَاءَ كُمُ﴾ (البقرة ١٠٠٠)

وہ تمہارے بچوں کا خوب تنگ کرتے تھے۔اس طرح و مَثَلَقتِ الْأَبُوابُ ) (یوسف ۲۳ :)اوراس (عزیز کی بیوی) نے اچھی طرح سے دروا زے بند کردیے۔

گویاتفسیریں بھی بہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک سورت کے بعد دوسری سورت اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں:

فسراورسفرجس طرح الفاظ میں قریب قریب ہیں، اسی طرح ان کے معانی بھی متقارب ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ آئر سے مراو ہے معقوں معنی کو ظاہر کرنا، جب کہ شفر کا معنی ہے : کسی مادی چیز کولوگوں کی نظروں کے سامنے لانا۔ جیسے کہ جاتا ہے : (رسَّوْرَ تِالْمَرُ أَةُ عَنْ وَلِّمِعَا۔)) اور ((اسْفَرَ الشَّرُ الشَّرُ ))

### تغييركا اصطلاحي معنى:

ابوحیان نے تفسیر کی یتعریف کی ہے:

'' تفسیرا یے علم کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن مجید کے الفہ ظ کوا دا کرنے کا طریقہ، الفاظ کے مدلولات، ان کے انفرا دی وترکیبی

احکام،ان کےترکیبی حالات اور ان سے متعلقہ تنمہ جات کے بارے بحث ہوتی ہے۔''اس کے بعد وہ تعریف کی وضاحت كرتے ہوئے كہتے ہيں:

علم سے میرنشم کاعلم مراد ہے، قرآن کے الفاظ کوا دا کرنے کے طریقے سے مرادعلم القراءت ہے، مدلولات سے مراد ان الفاظ کے مدلولات بیں اور پیلغت کاعلم ہے جو اس ( تفسیر کے )علم کے لیے ضروری ہے۔اس کے انفرادی اورترکیبی احکام کا مطلب ہے کہ پیلم صرفی ، اعرابی علم بیان ادرعهم بدیع پرمشمل ہوتا ہے۔ان کے ترکیبی حالات سے مراد ہے کہ بیلم الفاظ کی حقیقی اورمجازی معنی کوبھی واضح کرتا ہے کیوں کہ بسااوقات بیجی ہوتا ہے کہ جملہ کی ظاہری حالت کسی ایک چیز کوواضح کرتی ہے کیکن ظاہری مفہوم مراد لینے سے کوئی رکادٹ موجو دہو تی ہے توا سے غیر ظاہری یعنی مجا زی معنی پرمحمول کیاجا تا ہے اور الفاظ ے متعلقہ تتمہ جات کامطلب ہے: ناسخ ومنسوخ ،اسباب پنز ول اور قر آن کے بعض مبہم قصائص کی پہچان کروانا۔

زرکشی کہتے ہیں:

تفسیرے مرادو علم ہےجس کے ذریعے اللہ تعالی کی اپنے نبی محد صلی اللہ علیہ وسلم پر نا زل کردہ کتاب کی سمجھ ، اس کے معانی کی وضاحت اوراس كے احكام كااستناط موسكے ـ " (الا تقان ١١١٢) : ١٦)

### تفييري عظمت:

علوم شرعید میں تفسیر کوایک بلنداور نمایاں مقام حاصل ہے۔ نیزاینے موضوع ،غرض دغایت اور ضرورت کے لحاظ سے یہ بہت ہی عظیم علم ہے۔کیوں کہاس علم کاموضوع کلام اللہ ہے جوہر حکمت کاسر چشمہ اور ہر فضیلت کے حصول کاذر بعد ہے۔نیزاس کا مقصدا سلام کےمضبوط کڑے کو تھا مناا ورحقیقی سعادت کا حصول ہے۔اس کی ضرورت کا سبب یہ ہے کہ دین و دنیا میں کمال حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کام شریعت اور کتاب اللہ کے مطابق ہو۔

#### [سورة النبا]

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

#### آيت ا تا۵

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ()عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ () الَّذِي هُمُ نِيهِ مُعْتَلِفُونَ () كَلَّا سَيَعُلَبُونَ () ثُمَّ كَلَّا سَيَعُلَبُونَ () حَمَّ يَعْلَبُونَ () مُمَّ يَعْلَبُونَ () مُعْلَبُونَ () مُمَّ يَعْلَبُونَ () مُعْلَبُونَ () مُمْ يَعْلِبُونَ () مُعْلِبُونَ () م

کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کررہے ہیں؟ (۱) ( کیا) اس بڑی خبر کے بارے میں؟ (۲) وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ (۳) میر گزنہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ (۴) پھر میر گزنہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ (۴) کھر میر گزنہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ (۵)

#### كواقت:

اس سورت کا نام نباہے اور نبا کامعنی ہے خبر بیسورۃ مکہ مکرمہ میں نا زل ہوئی ، اس سے پہلے اناسی 79 سورتیں نا زل ہوچکی تصیں اس کا اس نے ۔ اس کے دور کوئ اور جالیس آیتیں ہیں۔

#### ماقبل سے دید؛

سورة نباء کی سورت ہے جس کی چالیس آیات اور دور کوع ہیں۔ اس سے قبل سورۃ المرسلات ہیں حق تعالی شانہ نے بڑی ہی قوت وعظمت کے ساتھ اعلان فر مایا کہ جس قیامت کا انسانوں سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً برپا بہو کرر ہے گی، اس کے لیے غداوند عالم نے بہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر خصرف یہ کہ وقوع قیامت کا اعلان فر مایا بلکہ احوال قیامت بھی ذکر کر دیئے گئے کہ جب نظام عالم درہم برہم بہوگا، توزیین وآسان اور چاند سورج اور کوا کب کا کیا حال بہوگا، اب اس سورت میں مجر بین ومنکرین قیامت کے معامد میں جس گستا خی سے سوال کرتے تھے یا یہ مطالبہ کہ قیامت کب آئے گی، اور کیوں نہیں قیامت فرمایا جارئی میان کرکے ان کارو، اور ان پر تنبیہ کی جارئی ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت اور جزاء وسمزا کا قانون بھی بیان فرمایا جارئی ہے۔

#### څان نول ؛

ابن جریراورابن ابی عتم نے سن کی روایت سے بیان کیا کہ جب نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) کی بعثت ہوئی تولوگ (قیامت کے بارے میں) ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔اس پرعم پیسا ولون عن النباء العظیم نازل ہوئی۔ (مظہری سے 10 ہم 171)

# تقبير؛

### موال كرف والول كامعداق:

اس آیت میں فرمایا ہے: بیلوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟۔

بيه وال كرنے والے كون لوگ تھے؟اس كى حسب ذيل تفسيريں ہيں:

(۱) کفارسوال کرتے تھے، کیونکہ کلّاً سَیُعَلَمُونَ۔ ثُمّ کَلّا سَیَعَلَمُونَ۔ (۲۰۵۵) ہر گزنہیں! بیعنقریب جان لیں گے۔ پھر ہر گزنہیں! بیعنقریب جان لیں گے۔ پھر ہر گزنہیں! بیعنقرب جان لیں گے۔ بیدهم کی ہے؛ ور دھم کا ناصرف کفار کے لیے مناسب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بیکفار تھے جو ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔

(۷) کفاراورمؤمنین دونوں سوال کرتے تھے، رہےمؤمنین تو وہ اس ہےسوال کرتے تھے کہ دین میں ان کی بھیرت اور قیامت پر ان کاایمان اور زیادہ قو می ہوجائے اور رہے کفار تو وہ اسلام کامذاق اڑانے کے لیے اور اسلام کےخلاف لوگوں کے دلول میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے سوال کرتے تھے۔

(٣) سوال كرنے والے كفار اورمشركيين تھے اور وہ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ہے سوال كرتے تھے كه آپ جس قيامت كاہم ہے وعدہ كررہے ہيں ، وہ كب آئے گی۔

## بل تفيركم فيم فرس مراد قرآن مجيد كي خرب

جس عظیم خبر کے متعلق کفار سوال کرتے تھے وہ کس چیز کی خبرتھی ؟ آیا قرآن کی یاسیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی نبوت کی یا قیامت کی ، ان تینوں احتمالات کی طرف مفسرین گئے ہیں ، پہلا قول یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی خبر ہے۔ (۱) امام ابوجعفر محمد بن جریری متوفی ۳۱۰ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ر ۱۷۷۸ میر ترین النیاالعظیم <u>" س</u>مراد قرآن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۷۸۹ : **)** مجاہد نے کہا : "النیاالعظیم <u>" س</u>مراد قرآن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۷۸۹ : **)** 

عِابِدِ نَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرہ یا ہے: جس میں بیا ختلاف کررہے ہیں۔ (النباع:)

اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ اختلاف کرر ہے تھے، بعض کہتے تھے کہ قرآن مجید جادو ہے، ادر بعض کہتے تھے کہ وہ شعر ہے اور بعض کہتے تھے کہ وہ "اساطیر الاولین " ہے یعنی پچھلی قوموں کے افسانے ہیں اور سیدنا محد (صبی اللہ علیہ وآلہ وسم) کی نبوت اور قیامت کے الکار پر وہ متفق تھے، نیز النبا ۲: بیں فرمایا: وہ عظیم خبر کے متعلق سوال کرتے تھے، اور خبر کا مصداق صرف قرآن مجید ہے، اور سیدنا محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت خبر نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے، اسی طرح قیامت بھی خبر نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے۔

# دوسرى تغيرك عظيم خرس مرادآب كى بعثت كى خرب

(۲) دوسرا قول بیہ ہے کہاس سے مرادسیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت کی خبر ہے۔ زجاج نے کہا ہے: اس سے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کامعاملہ اور آپ کادعویٰ نبوت مراد ہے۔ (زاد المسیر ج ۹ ص ٤ ، مکتب اسلامی ، بیروت ، ۲۰ ۲۵)

### تيسرى تغير عظيم جرس مرادحيات بعدالموت كى جرب

(۳) اس کی تیسری تفسیریہ ہے کہ وہ قیامت اور لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق سوال کرتے تھے۔ امام محمد بن جعفر محمد بن جریری طبری متوفی ۳۱۰ ھاپٹی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: قیادہ نے "النباالعظیم کی تفسیر میں کہا: اس سے مرادم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیاجانا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۷۸۹)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: اس خبر سے مراد قیامت کادن ہے، کفار نے کہا: اس ون کے متعلق تم پیزیم کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے آباء کو اس دن میں زندہ کیا جائے گا اور ان کا اس میں اختلاف تضا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، پس اللہ تعالی نے بتایا: بلکہ وہ عظیم خیر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، وہ قیامت کادن ہے جس پرتم ایمان نہیں لاتے۔ قنادہ نے کہا: موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دو فرقے تھے: بعض تصدیق کرتے تھے، اور بعض تکذیب

قیادہ نے کہا :موت کے بعد زندہ کیے جانے ہیں ان کے دو فرقے تھے : بعض تصدیق کرئے تھے، اور بعض تلذیب کرتے تھے۔( جامع البیان جز ۲۹ ص ۶ ، دارا لکتب العلمیہ ، بیروت ، ۱۶۱۰ھ)

فرمایا: برگزنہیں! یعنقریب جان لیں گے۔ بھر ہر گزنہیں! یعنقریب جان لیں گے۔

# " كلا" كانتظى ادرمرادي معنى

ان دونوں آیتوں کے شروع میں ۔ "کلا ۔ ہے ۔ "کلا ۔ کے اخاظ کواس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو چیز پہلے نہ کور ہے اس کو نہ کیا جائے ، بعنی واقعہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ کفارا ورمشرکین کہتے ہیں کہ یہ خبرعظیم باطل ہے، وہ حیات بعد الموت کو باطل کہتے ہیں، ہر گزنہیں! حیات بعد الموت یاطل نہیں ہے، ان کو جب عنظریب ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ الموت کیا جائے گا تو وہ اس کوعین الیقین کے ساتھ جان لیں گے، پھر ہر گزنہیں! ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیں گے، پھر ہر گزنہیں! ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیں گے، پھر ہر گزنہیں! ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیں گے، پھر ہر گزنہیں! ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیں گے۔

### مين اليقين كامعنى إ:

کسی چیز کامشاہدہ سے علم ہونا، اور تق القین کامعنی ہے: کسی چیز کا تجربہ سے بقین ہونا، جب مشرکین قبروں سے نکلیں گو وہ دی جسیں گے کہ لوگ قبروں سے زندہ ہو کرنکل رہے ہیں توان کو حیات بعد الموت پر علم الیقین ہوگا، پھر جب وہ اس پر توجہ کریں گے کہ وہ خود بھی مر نے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں توان کو حیات بعد الموت پر حق الیقین ہوجائے گا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ " کلا " کالفظ " حقا " کے معنی میں ہے یعنی بقینا ہے تنقریب جان لین گے۔ پھر بقینا ہے تقریب جان لین گے۔ پھر بقینا ہے تقریب جان لیں گے۔ اور ہے جو فرمایا ہے کہ ہے ہیں اور جس چیز کا نذاق اڑا رہے ہیں، وہ برحق ہے، اس کو کوئی ٹانے والا یا مستر دکر نے والا نہیں ہے اور لاریب وہ چیز ضروروا قع ہوگی اور دوبارہ جواس جملہ کا ذکر کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ دوسری دھکی پہلی دھکی سے زیادہ شدید ہے۔

# تر *کیب بخو*ی و خفین سرنی <sub>-</sub>

#### تأيت ٢ تا١١

ٱلْمَرَ نَهُ عَلِى الْأَرْضَ مِهَاكَا (٠) وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا (٤) وَخَلَقُنَا كُمْ أَزُوا جًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٠) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١) وَبَعَلْنَا اللَّهُ عَلِيَ اللَّهُ عَلِيَا اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### :37

کیاہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا۔ (۲) اور پہاڑوں کو پیخیں۔ (۷) اورہم نے تصییں جوڑا جوڑا جوڑا ہیدا کیا۔ (۸) اورہم نے کے لیے تحصاری نیند کو (باعث) آرام بنایا۔ (۹) اورہم نے رات کولباس بنایا۔ (۱۰) اورہم نے دن کوروزی کمانے کے لیے بنایا۔ (۱۱) اور ہم نے ایک بہت روشن چراغ بنایا۔ (۱۱) اور ہم نے ایک بہت روشن چراغ بنایا۔ (۱۳) اور ہم نے بانی بھرے بادلوں سے کثرت سے ہر سنے والا پانی اتارا۔ (۱۳) تا کہ ہم اس کے ساتھ فلہ اور پودے اگائیں۔ (۱۵) اور گھنے بافات۔ (۱۲) یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ (۱۷)

## تفيير؛

### حيات بعد الموت يراجمالي شوابداورد لاكل:

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیبتادیا تھا کہ کفار حیات بعد الموت کا اور حشر اجسا و کا اکار کرتے ہیں ، ان کے اکار کی بنیا دیتھی کہ جب انسان مرکزمٹی ہوجائے گا ، اور ایک مردہ کی مٹی دوسرے مردے کی مٹی میں مل جائے گی اور تیز ہواؤں اور آندھیوں سے ان کے ذرات دوردرا زعلاقوں میں پہنچ جائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کونساذرہ کس انسان کا ہے اور کونساذرہ

دوسرے انسان کا ہے؟ ان کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس کاعلم ناقص ہووہ ان مختلط ذرات کو باہم ممتا زنہیں کرسکتا اور جس کی قدرت ناقص ہووہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑ کر بھر ویسا ہی انسان بنا کر کھڑ انہیں کرسکتا، اللہ تعالی کاعلم بھی کامل ہے اوراس کی قدرت بھی کامل ہے اوراس کی قدرت بھی کامل، پھر اللہ تعالی نے اپنے علم اور اپنی قدرت کے کمال پر النبا ۲۰۱ : ۲۰ تک شواہد پیش کے کہ اس نے زمین کوفرش بنایا، اس میں بہاڑوں کی میخیں لگا ئیں، انسانوں کو پیدا کیا، دن ور دات کا نظام بنایا، سات مضبوط آسان بنائے ، مورج اور بادلوں کو پیدا کیا، زمین سے غلہ اور مبزہ اور گھنے باغات لگائے ، کیا جس نے بیساری کا کنات مخلیق کی ہے وہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرسکتا اور نیکو کاروں کو تو اب اور گناہ گاروں کو غذا نہیں دے سکتا ؟۔

فرمایا :اوریباڑوں کومیخیں۔

#### "اوتاد" كامعتى

اس آیت میں "اوتاد" کالفظ ہے، یہ "دتد" کی جمع ہے "وند" کامعنی ہے : میخ اورکیل، اس آیت کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کوفرش بنا کراس میں پہاڑوں کی میخیں لگادیں تا کہ زمین اپنی جگہ قائم رہے، اس آیت میں پہاڑوں کو میخوں کے ساتھ تشبید دی ہے کہ س طرح میخ کوجب کس چیز میں گاڑویا جائے تو وہ اس چیز کوقائم رکھتی ہے، اسی طرح جب پہاڑوں کو گاڑ کرزمین کوقائم فرمایا۔

فرمایا :اورہم نےتم کوجوڑاجوڑا پیدا کیا۔

### "زوج" كم معنى سے الله تعالى كى قدرت براسدلال

اس آیت میں " زوج " کالفظ ہے، علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی متو فی ۸۷۷ھ " زوج " کے معنی میں لکھتے ہیں: " زوج " شوہر، بیوی، طاق ( فرد کے خلاف ) لیعنی جفت کو کہا جاتا ہے، دوچیزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ" زوج " ہیں۔

(القاموس الحيط ١٩٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٢٤ هـ)

اس آیت میں "زوج " سے بہی آخری معنی مراد ہے، یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس مال میں پیدا کیا ہے کہ تمہاری دو صفتیں بیں اور تم دونوں کی وجہ سے نسل انسانی کا فروغ ہور ہا ہے اور زوج کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دوشقین ہوں، عام ازیں کہ وہ جان دار چیزیں ہوں یا ہے جان چیزیں ہوں، جیسے میاں بیوی، جرابیں، موزے اور جوتے وغیرہ اسی طرح وہ متقابل چیزوں پر بھی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے فقر اور غنا، صحت اور مرض بلم اور جہل اور توت اور صعف وغیرہ اسی طرح قبیح اور حسین، طویل القامت اور قصیر القامت وغیرہ اضداد پر بھی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے اور بیاللہ تعالی کی کہاں قدرت اور انتہائی حکمت پر واضح دلیل ہے کہاں نے نئی اور فقیر، صحت منداور بیار اور تو انا اور کمز ور متضاد صفات کے کہاں نے نئی اور فقیر، صحت منداور بیار اور تو انا اور کمز ور متضاد صفات کے کہاں نے نئی اور فقیر، صحت منداور بیار اور تو انا اور کمز ور متضاد صفات کے کہاں نے نئی اور فقیر، صحت منداور بیار اور تو انا اور کمز ور متضاد صفات کے کہاں میں کے کہاں کی کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کو کی کی کو کیا کے کہاں کو کیاں کو کیاں کے کہاں کے کہاں

حامل انسان پیدا کیے تا کہ ان کاامتحان اور آزمائش ہو سکے اور بید یکھا جائے کہ غنی اورصحت مند،صحت اورخوش حالی پرشکر کرتا ہے، نہیں اور فقیر اور بیمارا پنے فقر اور مرعن پرصبر کرتا ہے یا نہیں ، کیونکہ انسان بیماری کی حالت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر کی حالت میں خوش حالی کی قدر کرتا ہے۔

فرمایا :اورہم نے تمہاری نیند کوراحت بنایا۔

### " نوم اور میات کےمعانی اور نیندکو مبات فرمانے کی وجوہ؛

اس آیت میں دولفظ ہیں: "نوم "اور" سبات "علامہ راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ھ "نوم" کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

# "نوم" كى معانى يان كي محدين اورو وسمي ين:

(١) رطب (تر) بخارات كي وماغ كي طرف چيز هنے كى وجه سے دماغ كے پھوں كا و هيلا پر وجانا۔

(٢) الله تعالى نفس كوبغير موت كوفات درد، قرآن مجيديس ب:

### الله يَتَوَقَّ الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمَتُ فِي مَنَامِهَا (الزمر :")

الله بی رونوں کوان کی موت کے دقت قیمن فرما تا ہے اور جن کو موت نہیں آئی ان کی رونوں کو نمیند کے دقت قیمن فرما تا ہے۔
(٣) نمیند نفیف موت ہے اور موت ثقیل نمیند ہے۔ (المفر دات ٢٦ ص ٢٦ ، مکتبہز ار مصطفی ، مکه مکر مه ، ١٤١٨ه)

"سبت " کے اصل معنی ہیں : "نقطع " یعنی کسی کام کو منقطع کرنا ، جفتہ کے دن کو ' یوم السبت " کہ جاتا ہے ،
کیونکہ الله تعالی نے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق اتوار کے دن سے شروع کی اور چھ دنوں میں اس تخلیق کو مکمل کرلیا ، پھر ہفتہ
کے دن اس نے اپنے عمل کو منقطع کرویا تو اس لیے اس کا نام " یوم السبت " ہوا ، یعنی کام منقطع کرنے کا دن ، قرآن مجید میں ہے :

اِذْ يَعَدُونَ فِي السَّمَتِ اِذْ تَأْلِيثَهِ مَ حِينَتَا نَهُمُ يَوْمَ سَمْرَ بِهِ مَ فَكُوعَ لَا يَشِيعُونَ لَا تَأْلِيثُهِ مَر (الاعراف :٣٠) جب وه ( بنواسرائیل ) ہفتہ کے دن نجاوز کرتے تھے، جب ان کے کام کے انفطاع کے دن چچلیاں ظاہراً سامنے آتی تھیں اورجس دن وہ کام منقطع کرتے تھے ( ہفتہ کے دن ) اس دن وہ ان کےسامنے نہیں آتی تھیں۔

اور فرمایا: اورجم نے تمہاری نیند کوکام کاج کے انفطاع کا ذریعہ بناویا یعنی راحت۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو <u>"</u>سات <u>"</u>فرمایا یعنی قطع کا ذریعه اورسبب، سواس کی علیء نے حسب ذیل توجیہات کی ہیں۔

(۱) زجاج نے کہا: بیندانسان کے اعمال اور اس کی حرکات کے منقطع ہونے کا سبب ہے، اس لیے اس کو "سبات " فرمایا۔

- (۲) قرآن مجیدیں نیند کوموت فرمایا ہے (الزمر ٤٢ :) اس لیے بیداری کوحیات اور معاش یعنی روزی کمانے کاذریعہ فرمایا ہے
- (٣) کیٹ نے کہا: "السبات "ایسی نیند ہے جو ہے ہوثی کے مثابہ ہے، اگر چہ ہر نیندالیی نہیں ہوتی لیکن دجہ تسمیہ کے لیے جامع ہونا ضروری نہیں ہے۔
- (٤) \_ سبات \_ كامعنى قطع ہے یعنی کلڑے اور انسان كوئيند بھی کلڑے کلڑے كركے اور قط وار آتی ہے، ایسانہیں ہوتا كہ انسان مسلسل كی گئی دن سوتار ہے، وہ چند گھنٹے سوجا تا ہے، پھر جا گ كركام كام كرتا ہے، پھر سوجا تا ہے تو اس كوئيند قطعات كی صورت میں آتی ہے۔
- (ه) انسان جب کام کرنے سے تھنگ جاتا ہے تو کام منقطع کر کے سوجاتا ہے اور بینینداس کی تھکاوٹ کوزائل کردیتی ہے، پس اس تھکاوٹ کے ازالہ کو " سبات ، فربایا یعنی تھکاوٹ کوقطع کرنا۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند کو راحت بنادیا۔
- (۲) مبرونے کہا: جب انسان پر نیند کاغلبہ ہواور انسان اس نیند کو دور کرنے اور منقطع کرنے کی کوشش کرے توعرب اس کوجھی "سبات" کہتے ہیں، اس صورت میں اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہم نے تنہاری نیند کو خفیف اور ہلکی بنایا ہے۔ تاکہ تمہارے لیے اس نیند کو خفیف کرنا آسان ہو۔

فرمایا :اورہم نےرات کو پردہ پوش بنایا۔

### لباس کامفی اوردات کولباس فرمانے اوراس کے فعمت ہونے کی وجود

اس آیت میں "لباس" كالفظ ہے،علام محمد بن ابو بكررازى حنفى متوفى ١٦٠ ه كھتے ہيں:

ملس " كاليكمعن ب : اشتباه اليعني سي تخص پر كوئي معامله خلط ملط كردينا ، قرآن مجيديس ب:

وَلُوْجَعَلَّنْهُ مَلَكًا لَهُ عَلَنْهُ رَجُلًا وَّلَلَيْسَنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ. (الانعام ١٠)

اورا گرہم فرشتہ کورسول بناتے توہم اس کوانسان ہی بناتے اورہم ان پراسی چیز کاالتباس اوراشتباہ ڈال دیتے جس کاالتباس اوراشتباہ آخییں اب ہور باہے۔

اورلباس اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پہناجائے، مردورت کالباس ہے اور دورت مردکالباس ہے، قرآن مجیدیں ہے: هُنَّ لِبَاشٌ لَّکُهُ وَآنَتُهُ لِبَاشٌ لَکُهُ وَآنَتُهُ لِبَاشٌ لَّهُن (البقدة ١٨٠١)

ده ( بیویاں ) تمهارالباس میں اورتم ان کالباس ہو<sub>۔</sub>

وَلِبَاسُ التَّقُوٰى خُلِكَ غَيْرٌ (الاعراف : ١٠)

اورتقوی کالب س یہی زیادہ بہتر ہے۔

تقویٰ کے لباس سے مراد حیا ہے ( ایعنی الله تعالی کے خوف سے یاعذاب کے ڈرسے فحش کاموں اور دیگر برائیوں کوترک کردینا)۔ (مختار الصحاج ص٤٣٣، دارا حیاء التراث العربی، بیروت، ١٤١٩هـ)

ہروہ چیز جوانسان کی قبیج چیزوں کوڈھانپ لے، اس کولباس کہتے ہیں، شوہر بیوی کالباس ہے کیونکہ بیوی کی ضروریات اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے دہ بیوی کوخش اور غلط کاموں کے ارتکاب سے رو کتا ہے، اسی طرح بیوی شوہر کالباس ہے کیونکہ اس کی خدمت اور اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے وہ شوم کوغلط را ہوں پر جانے سے روکتی ہے۔

قفال نے کہ :اصل میں لباس ڈھانپنے کی چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ رات اپنی ظلمت اور اندھیرے کی وجہ ہے لوگوں کو دھانپ لیتی ہے،اس لیے رات کولباس فرمایا ہے، اور رات انسان کے حق میں اس لیے نعمت ہے کہ جب انسان اپنے دشمن سے چھپنا چاہے تو رات اس کے لیے ساتر ہوتی ہے اور جس طرح لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیاد اور کامل ہوتا ہے اور لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیاد ورکامل ہوتا ہے اور لباس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی کے ضرر کو دور کرتا ہے، اس طرح رات کی نیندگی وجہ سے انسان کا حسن و جمال زیادہ ہوجا تا لب سے، اس کی فضاوٹ کے زائل ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے سے اضحلال دور ہوجا تا ہے اور وہ تر وتا زہ اور شا داب ہوجا تا ہے اور اس کے دماغ سے نظرات کا بجوم نکل جاتا ہے اور وہ پر سکون ہوجا تا ہے۔

فرمایا : اورہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا۔

### معاش کامعنی اوراس کے عمت ہونے کی توجید:

اس آیت بیں "معاش" کالفظ ہے "معاش" "عیش "سے بنا ہے "عیش کے معنی ہے : وہ حیات جو جان داروں کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ مطلقاً حیات کالفظ توحیوان کے علادہ اللہ تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ای لفظ سے معیشت بنا ہے۔ (المفردات ۲۶ ص ۶۵)

معیشت کامعنی ہے: حیات کے ذرائع اور وسائل یعنی زندگی گزار نے کے اسباب۔

فرمایا :اورہم نے تنہارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے۔

#### لفاح بنينا والنائي مكمت:

\_شداد \_ كالفظ \_ شديدة \_ كى جمع بيريعنى جس كى تخليق مضبوط ادر تحكم بهواور وقت كرَّز نے سے اس ميں كوئى تغير نه بهو سكے اوراس ميں نه كوئى ٹوٹ كچھوٹ بهو سكے ادر نداس ميں كوئى شكايت پڑسكے ،اس كى نظر بي آيت ہے :

#### وَجَعَلْنَا السَّبَأَ سَقُفًا فَعُفُوظًا (الإنبياء : ٣)

اورہم نے آسمان کومحفوظ حجصت بنا دیاہے۔

اس آیت میں "بنینا" کالفظ ہے،اس کامعنی ہے: ہم نے بنیا در کھی اور بنیا دمکان کے نیچے ہوتی ہے اور چھت اوپر ہوتی ہے توجھت بنانے کے لیےلفظ "بنینا" کولانے کی کیا حکمت ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ بنیا دٹوٹ کچھوٹ سے محفوظ

ہوتی ہے، جب کہ بچھت میں ٹوٹ بچھوٹ کا خطرہ ہوتا ہے، تو " بنینا " کالفظ لا کریہ ظاہر فر ، یا ہے کہ یہ بچھت کی بنیا د کی طرح مضبوط ہے اور ٹوٹ بچھوٹ کے خطرہ سے محفوظ ہے۔

فرمایا : اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔

#### وهاج كامعني؛

اس آیت میں "وهاج " کالفظ ہے، یمبالغہ کاصیغہ ہے اور یہ "وج " سے بنا ہے "وج " کامعنی ہے :روشن مونا، چمکنا اور بھرا کنا، سواس کامعنی ہے : بہت زیادہ روشن۔

بعض علماء نے کہا :الوهج '' کامعن ہے : '' مجمع النور والحرارۃ'' گویااللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورج انتہائی درجہ کا روشن اور انتہائی درجہ کا گرم ہے، کلبی نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیا ہے کہ ''الوھاج ''صرف نور کا مبالغہ ہے،اورالخلیں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ''الوهج'' آگ اور سورج کی گرمی ہے۔

اس كا تقاضات كه "الوهاج " حرارت كامبالغه بويعني انتهائي كرم اورروش \_

فرمایا : اورہم نے برسنے والے بادلوں سے زور دربارش نا زل کی۔

#### المعصر تكامعنى ب

اس آیت میں "المعصر ات" کالفظ ہے، اس کا داحد "المعصر ق" ہے، اس کالغوی معنی ہے: نچوڑ نے دالی ، یعنی بادلوں کو نچوڑ نے دالی ہوائیں۔

\_ المعصر ات \_ کی تفسیر میں حضرت این عباس ( رض ) سے دور واینیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو چیر دیتی ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد بادل ہیں۔

مجاہد، مقاتل، کلبی اور قبادہ نے حضرت ابن عباس (رض) سے بیروایت کیا ہے کہ "المعصر ات "سے مرادوہ تندوتیز ہوائیں ہیں جو بادلوں کوچیر دیتی ہیں، قرآن مجید میں ہے:

### الله الَّذِينَ يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُدِيْرُ سَحَاكًا (الروم : ٨٠)

الله بهوائيس حِلاتاب جوبادل كواتهاتي بين\_

ابوالعاليه، الربيح اورالضحاك نے كہا: "المعصر ات" سے مراد بادل ہیں اورانھوں نے بادلوں كو "المعصر ات" كہنے كى حسب ذيل وجوہ بيان كى ہيں:

(۱) المؤرج نے کہا: لغت قریش میں "المعصر ات" کامعنی بادل ہے۔

(۲) المازنی نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ " المعصر ات " ہی بادل ہوں ، جو ٹیرڑ تے ہیں کیونکہ جب پچوڑ نے والی چیزیں بادلوں کو ٹچوڑتی ہیں توان سے یانی برستاہے اور بارش ہوتی ہے۔ (۳) <u>"المعصر ات "</u>ے مرادوہ بادل ہیں جونچڑ نے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوائیں ان بادلوں کونچوڑتی ہیں تو وہ برسنے لگتے ہیں جس طرح جب فصل کٹنے کے قریب ہوتو کہا جاتا ہے فصل کٹ گئی۔

### « خباج کامعنی ہے:

زوروشور کے ساتھ برسنے والا ، اس کامنی ہے: پانی برسنا اور بہنا " جی کے مصدر لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے ،
گویا اس کامعنی بہنا بھی ہے اور بہانا بھی ہے ، حدیث میں بھی " التی " کالفظ ہے: جب نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے
پوچھا گیا کہ کونسا جی افضل ہے ؟ تورسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا : " افضل الجی العج والتی " لیعنی سب سے
افضل جی دہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جائے۔ ( سنن ترمذی رقم احدیث
۷۹۷ )

فرمایا: تا کههم اس کے سبب سے غدا درسزہ اگائیں۔ اور گھنے باغات۔

### فلداورمزوا كانفى تفيرة

جب به پانی زمین تک پہنچ جائے گا اور مٹی اور نئے سے مختلط ہوجائے گا توہم اس سے غلہ اور سبزہ اگا ئیں گے، غلہ سے مرادوہ زرعی پیدا دار ہے، جو انسان کی خوراک بنتی ہے، جیسے گندم، جو، چاول اور مختلف دالیں، اور سبزہ سے مرادوہ مختلف اقسام کا چارہ ہے۔ جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے، اللہ تعالی نے انسانوں اور حیوانوں دونوں کی خوراک کا بند و بست کیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

### كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ (ظه : ")

تم خود کھاؤا وراپنے جانوروں کو چراؤ۔

فرمایا :اور گھنے باغات۔

تا کہ انسان باغات کے پہلوں سے نئے نئے ذائقوں کی لذت حاصل کرنے جنت کا اصل معنی ستر اور چھپا نا ہے، ڈھال کو ۔۔ بہلوں کے بہتر ۔۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دہمن کے وار کے لیے ستر ہوتی ہے، گھنے باغات سے مراد کھجور اور دوسرے پہلوں کے باغات بیں ۔۔ الفافا۔ کے معنی ہیں : ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے یعنی گھنے۔ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہکثرت باغات ہیں ، ورخت کی شاخیں جب ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ گھنا ہوتا ہے اورخوب صورت معلوم ہوتا ہے۔۔

فرمایا : بیشک فیصله کادن مقررشده وقت ہے۔

### حيات بعدالموت يددلال اور شوايد كاخلامدي

اس آیت میں جو فرمایا ہے : بیشک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے۔اس کامعنی یہ ہے کہ یہ دن اللہ تعالی کی تقدیر میں ہے،

الله تعالیٰ نے پہلے سے ایک دن مقرر فرمایا ہے جس میں قیامت قائم ہوگی ،اس دن تمام وگ ختم ہو جائیں گے اور ان کے اعمال بھی منقطع ہو جائیں گے، بچر ایک اور دن مقرر فرماد یا ہے جس میں صور بچو تکا جائے گا تو تمام مرد وہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور جو بے ہوش میں آ جائیں گے، بچر سب لوگوں کو جمع کرکے ان کا حساب لیا جائے گا، نیکوں کو تو اب دیا حائے گااور بدکار دن کوعذاب دیا ہے گا۔

ترئيب بخوى وتين مرنى؛

أَكُم نُجِيلِ (أَ لَمُ نَجِيلُ) أ، بهزه استفهاميد، كيا، كَمْ نُجِيِّلُ ، فعل مضارع منفي جحد بلم مجزو مجمع يشكل بَحِيلُ ، مصدر بجعلًا، بنانا، مِلدًا، اسم ( بجهونا، قرار كامه فرش) وَ الْجِبَالَ أوتأواوُ، حرف عطف (اور) الْجِبَالَ (بِهارُون) واحد، جَبَلٌ - أوتأوًا (ميخين) واحد، وبكر - وَ خَلَقَتُمُ أرُوَا كِاوَ، حرف عطف (اور) فَلَقُتُمُ (فَلَقَنَا مُمُ ) فَلَقَنَا، قعل ماضي جمع متعلم فَكُنَّ بَعَلْقُ ، مصدر فَلَقًا، پيداكرنا، بم نے پيداكيا، كُمُ، ضمير جمع مذكر حاضر، ارّواجا (جوزے، ہم مثل چیزیں، نراور مادہ) واحد، رّوزج \_ قَبَعَلُنَا نَوْتُمْ سُبَاتاؤ، حرف عطف (اور) بِعَلْنَا، فعل ماضی جَمّ مثکلم بِعَلَ يَبَعْلُ ، مصدر بِعظّا، بنانا (ہم نے بنایا) نَوْبُمُ (نَوسَ ۔ کُمُ ) نَوسَ ، مضاف، نیند، کُمُ ، مضاف الیہ، عنمیر جمّ مذکرحاضر، تہاری (تنہاری نیند) شباتاً۔ سَبُتَ دَسَبُتُ ، کا مصدر ہے بمعتی ( قطع عمل کے ہے، آرام ، راحت ، تھکان کا دفع کرنا) و بعَقالُ الیّل لیّاسًاؤ، حرف عطف (اور) بعَقالُ، فعل ماضی جمع متعلم بعل نجتل ، مصدر بحقاً، بنانا (ہم نے بنایا) آلیل (رات) لیّالیّا، جرجم کو ڈھانب لے (باس) وُبَعَانُ النَّهَارَ مَعَاشّاءَ، حرف عطف (اور) بَعَانُنا، فعل ماضي جمع منظم بحِعَلَ يَجْعَلُ، مصدر بحظًا، بنانا (ہم نے بنایا) اَلنَّهَارُ (ون) مَعَاشًا، مصدر میمی، اسم ظرف، زندگی بسر کرنا، روزی تمانا، وقت معاش، روزی الماش كرف كاوات وَبَنَينًا فَوَتُكُم سَبِعًا شِدَادًاوَ، حرف عطف (اور) بَنَيتًا، فعل ماضى جمع يعكم بنى يَبْنى، مصدر بِنَايَ، بنانا، نغير كرنا (بم في بنائة) فَوَيَّكُمْ (فُوتَّ رَكُمُ) فُوتٌ ، مفاف، اور، كُمُ ، مفاف اليه، ضمير جمع مذكر حاضر، تنهادے (تمهادے اور) سَبِعًا شِدَادًا سَبِعًا، موصوف، اسم عدد مؤنث، سات، شِدَادًا، صفت، واحد، شَدِيْ شُدّ، مصدرت صفت مشير، سخت، مضبوط (سات منبوط (آسان) وَجَعَلْناسبرَا بَا وَبَا كِادَ، حرف عطف (اور) بحَعُلُنا، نعل ماضی جمع منتظم بحعُلَ مُبعَلُ ، معدر بحقاً، بنانا (ہم نے بنایا) سبرَ ابجا وَبُلجا۔ سبرَ ابجا، موصوف، چراغ، مجازَاسورج اور مرروش چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے، فِیَابچا۔ وَغَیْج، مصدر ہے میالغہ کا صیغہ ، بہت روشن (ایک بہت روشن چراغ (سورج) وَ اَنْرَلْنَا مِنَ الْمُغْفِراتِ مَاءٌ ثُوَا کِياؤ ، حرف عطف (اور) اَئِرانَ، قعل ماضى جع متعلم ائر لَ يترِلُ، مصدر إنرالاً، اتارنا، نازل كرنا، برسانا (بم في برسايا) مِنَ الْمَعْمِراتِ (مِنْ - اَلْمُعْمِراتِ ) من ، حرف جار، سے، المعضراتِ ، مجرور، إعضاار، مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث، وہ بادل جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اور برس كر جانے والا ہوتا ہے، بھرے بادلوں، واحد، اُلْتَصْرَةُ (بھرے بادلوں سے) تا اُجْ اُجَاجا۔ تا موصوف، پانی، تُجَابجا، صفت، بج، مصدر سے مبالغہ كا صيغه ، زور شور سے پانی کا بر سنا، موسلاد حار (موسلاد حار پانی) لِنُخرِج بِهِ حَبًّا وَ نَهَا تَالْخُرِجَ (لِ - نُخرِجَ ) لَو، لام تعليل ناصبه، تاكه، نُخرِجَ ، نعل مضارع منصوب بح منتكم أخَرَجَ تخرِجُ مصدر إخراعِما، لكالناء بم تكاليل (تاكد بهم تكاليل) يبر (ب- م) ب، حرف جار، يح ذر يعيه ، مجرور، ضمير واحد مذكر فائب، اس، حمير كامر جح، ناير، ب (اس مح ذريع) حيًّا (دانه، غله، اناح) جح، مجبورت، و، حرف عطف (اور) تباتًا، اسم منصوب كلره (زمين سے الحين والي چزي، مبره، دباتات) وُجنَّت الفاقار، حرف عطف (اور) جنَّت الفاقاء جنَّت، موصوف، باغات، واحد، جنَّة، الفاقا، صغت، ليئے ہوئے گھنے ، مخبان درخت ، ایک دوسرے سے پیوست (گھنے باغات) اِن کَومَ الْقَعْلِ كَانَ مِيعَا تَالِنَ ، حرف مشبر بالفعل (ب شک، بلاشبد) يَومُ القَصْلِ (يَومَ - القَصْلِ) يَومَ ، مضاف ، دن ، القَصَلِ ، مضاف اليه، حق د باطل كي تميّز، فيصله كا (فيصله كا دن) كانَ ، فعل نا قص ماضي واحد مذكر عائب كان يُكُون، مصدرتُوتًا، بهونا (وهب) ميتقاتًا، ظرف زمان منصوب كره (أيك مقرر وقت)

#### آيت ۱۸ تا۲۰

يَوَمَ يُدْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوَاجًا (١٠) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا (١٠) وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَ ابًا (١٠) إِنَّ جَهَتَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (١٠) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (١٠) لَا يِثِينَ فِيهَا أَحْفَابًا (١٠) لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا هَرَ ابًا (١٠) إِلَّا جَيهًا وَغَسَاقًا (١٠) جَزَاءً وِفَاقًا (١٠) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (١٠) وَكَنَّهُوا بِآياتِنَا كِنَّا بًا (١٠) وَكُلَّ فَيْ مِ أَحْصَيْنَا أَوْ كَتَابًا (١١) فَلُوقُوا فَلَنَ تَوْيِنَ كُمْ إِلَّا عَنَابًا (١٠)

#### :27

جس دن صور میں پھونکا جائے گا، توتم فوج در فوج چلے آؤگے (۱۹) اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ در وازے در وازے ہوجائے گا۔ (۹) اور بہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ (۲۰) یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ (۲۱) سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے (۲۲) وہ مدتوں اس میں رہنے والے ہیں۔ (۲۳) نداس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ (۲۲) مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ (۲۵) پورا پورا بدلہ دینے کے لیے۔ (۲۲) بلاشہ وہ کسی کے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ (۲۲) بلاشہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ (۲۷) اور انھوں نے ہماری آیات کوجھللایا، بری طرح جھللانا۔ (۲۸) اور ہر چیز، ہم نے اے کھے کرمفوظ کررکھا ہے۔ (۲۸) اور انھوں کے ہماری آیات کوجھللایا، بری طرح جھٹلانا۔ (۲۸) اور ہر چیز، ہم نے اے کھے کہموں کے در ۲۰)

فرمایا ؛جس دن یوم صور میں پھو تکا جائے گا۔ و

## تفخ موركي تشريح ؟

حدیث نفخ صور (ب ۱ تر مذی ص ۶۶۶) میں صور کی تشریح موجود ہے۔ صحابہ کرام (رض) نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے دریافت کیا۔ تو آپ نے ارشہ دفر مایا کہ صور کوایک سینگ کی مانند تمجھوجس کاایک کنارہ باریک اور دوسر ابھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اسرافیل (علیہ السلام) فرشتہ کہ صور کے باریک کنارے میں چھونک مارے گا۔ جو کھلے د ہانے سے پھیلے گی۔ قرآن عکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ صور دو دفعہ بچھو تکا جائے گا۔ پہلی بچھونک پرتمام جاندار دن پر موت طاری ہوجائے گی۔ یہ سارا نظام درہم ہوجائے گا۔ یہ فنا کا صور ہوگا۔ جب دوسری دفعہ صور پچھوتکا جائے گا۔ تو تم م مردے زندہ ہوجائیں گے۔ ادر پھران کا محاسبہ ہوگااس کی تفصیلات موجود ہیں۔

 بارصور پر پھرزندہ ہوجائینگے۔ایک دوسری صدیث (ب۳ ترمذی ص ۶۶۶) میں حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) کے بیالفاظ بھی آتے بیل که آپ بیالاتھ کی فرمایا! میں کس طرح خوش رہ سکتا ہوں جب کہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے صور منه میں پکڑا ہوا ہے بیشانی جھکائی ہوئی ہے۔اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کب حکم ہواور وہ پھونک مارے۔

تو فرمایا جس دن صور پھو لکا جائے گا فٹا تون افواجا توتم چلے آؤگے فوج درفوج غول کے غول یا جھنڈ کے جھنڈ۔ ددسری روایت میں وضاحت ہے کہ۔جس طرف سے آواز آر ہی ہوگی۔لوگ اس طرف ایسے دوڑیں گے، جیسے تیرنشانے کی طرف جاتا ہے۔

(ب۳ ترمذی ۲۹ - ۶ عرف شذی ص ۶۹ )

صور پھو نئے پر مختلف ارواح اپنے اپنے اجسام کے ساتھ بالکل ای طرح منسلک ہوجا ئیں گی جس طرح وہ دنیا ہیں ہوا کرتے سے جو بھی نیکی یابدی اضول نے دنیا کی زندگی ہیں کی تھی ، دہ ان کے ساتھ موہوگی دوسری جگہ قرآن پاک ہیں موجود ہے کہ جب انسان دوبارہ زندہ کئے جائیں گے ہم پوزعون الگ الگ کردیا جائے گا۔ یعنی کافر الگ ہوں گے ، مومن الگ ہوں گ ، قاطاعت والے علیحدہ ہوں گے اور معصیت میں ملوث علیحدہ ۔ زانی ، قاتل چور وغیرہ برقتم کے وگ اپنے اپنے گروہ میں شامل ہوں گے ۔ اس طرح نوش عقیدہ گروہ الگ ہوگا اور بداعتقاد لوگ اپنے ٹولہ میں ہوں گے ۔ صابر وشا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھیں گے اور ناشکر گذارا پنے جیسوں کے ہمراہ ہوگے ۔ اس طرح گویا تمام اقسام کے لوگ گروہ درگر وہ آگے جائیں ساتھ اٹھیں بندروں کی ہوں گی اور بعض کی خنز پر وں جیسی ۔ گے ۔ بعض ضیعف روایات میں آتا ہے کہ اس دقت بعض لوگوں کی شکلیں بندروں کی ہوں گی اور بعض کی خنز پر وں جیسی ۔ بعض ضیعف روایات میں آتا ہے کہ اس دقت بعض لوگوں کی شکلیں بندروں کی ہوں گی اور بعض کی خنز پر وں جیسی ۔ بعض ضیعف روایات میں آتا ہے کہ اس دقت بعض لوگوں کی شکلیں ہندروں کی ہوں گی اور بعض کی خنز پر وں جیسی ۔ اور بداعمالی اور بداخلاقی کی بنیا دیرا ہے اپنے لیک روہوں میں اکٹھے ہوں گے ۔ کو یہ مختلف جرائم میں ملوث ہوگ اپنی بدعقیدگی ، اور بداعمالی اور بداخلاقی کی بنیا دیرا ہے اپنے اپنے کہ وہوں میں اکٹھے ہوں گے ۔ کو یہ مختلف جرائم میں ملوث ہوگ اپنی کو کی میں اکٹھے ہوں گے ۔

(ب ا تفسیر درمنثورص ۴۷ ۳۰ تفسیر عزیز فارسی ص ۱۷ پ ۳۰ وج المعانی ص ۱۲ج ۳۰ فرمایا؛ اور آسمان کھول دیاجائے گا تواس میں دروازے بن جائیں گے۔

#### آسمان کے دردازوں کا ثبوت

اس آیت کامعنی ہے: فرشتوں کے نزول کے لیے آسان میں دروازے بن جا کیں گے، قرآن مجیدیں ہے: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَثُرِّلَ الْمَائِكَةُ تَاثِرِیَلًا. (الفرقان : ۴)

جس دن آسان بادل سمیت بھٹ جائے گااور فرشتوں کولگا تارا تارجائے گا۔

ایک تول بیہ ہے کہ آسان کلڑے کلڑے ہوجائے گااور دروازوں کی مثل ہوجائے گا، ایک قوں بیہ ہے کہ دروازوں سے مراد آسان کے راستے ہیں، ایک قول بیہ ہے کہ آسان بکھر جائے گااوراس میں درازے بن جائیں گے، ایک قول بیہ ہے کہ ہر شخص کے لیے آسمان میں دودروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال او پر کی طرف چڑا ھتے ہیں اور دوسرے دروازے ہے اس کارزق آسان سے اتر تاہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو آسان کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، آسان کے دروازوں کااس مدیث میں ذکرہے:

شب معراج کی حدیث میں ہے: بھرہم کوآسان کی طرف لے جایا گیا، حضرت جبرائیل نے در دا زہ کھلوایہ تو پوچھا گیا: تم کون ہو؟اضوں نے کہا: میں جبرائیل ہوں ، کہا گیا: تمہارے ساخھ کون ہے؟اٹھوں نے کہا: حضرت محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پوچھا گیا: کیاان کو بلایا گیاہے؟ کہا ہاں!ان کو بلایا گیاہے، پھر ہمارے لیے در دا زہ کھول دیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۶۹: مجیح مسلم رقم الحدیث ۲۶۳: ،السنن الکبری رقم الحدیث ۳۱۶:) قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں آسان کے دروا زوں کا صراحة ذکرہے:

إِنَّ الَّذِيثَىٰ كُنَّهُوا بِأَيْتِنَا وَاسْتَكْمُبُرُوا عَنْهَا لَا ثُفَتَّحُ لَهُمَ آبُوا بُ السَّمَاء (الاعراف : ")

جن لوگوں نے جاری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان مانے سے تکبر کیاان کے لیے آسان کے درا زیے نہیں کھولے جائیں گے۔

فر مایا :اور بہاڑ چلائے جائیں گے تووہ سراب بن جائیں گے۔

### قامت کے دن بہاڑوں کے جماوال؛

اس آیت میں "سراب " کالفظ ہے، شدید گرمی میں دو پہر کے دقت دھوپ کی تیزی سے ریگتان میں جوریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور دور سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پانی بدر باہے اور دوختوں کاعکس اس میں دکھائی دے رہا ہے اس کوسمراب کہتے ہیں کیونکہ اس چمکتی ہوئی ریت پرنظر پڑنے سے پانی کا دھوکا ہوجا تا ہے، اس لیے دھو کے اور فریب کے لیے سمراب کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔

اوراس آیت میں "سیرت" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: کسی چیز کوجڑ سے اکھاڑ دینا یا کسی چیز کواپنی جگہ سے ہنا دینا۔

الله تعالى فرآن مجيدين ببالرول كردسب ذيل احوال ذكر فرمائ بين:

(١) يبيلامال يهيه كه ببارون برايك ضرب لكاكران كوجر ساكهار ديامات كااورا بنى مبد مثاديامات كا: ومحملت الارض والجبال فن كتاد كة واحدة والحاقه نه

اورزمین اور بیبا روں کوابھالیا جائے گاا دران کواپک ضرب سے نوٹر کرریز ہریز ہ کر دیاجائے گا۔

(٢) دوسراحال بيب كه بها الرحني بوئي رنگين اون كي طرح الرب بهوس كے:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْبَنْفُوشِ. (القارعه ١٠)

اور بیہا رُدھنگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجا تیں گے۔

(٣) تيسرامال يهب كه بيها ربكهرب بوخ ذرات كے غبار كى طرح ہوجائيں گے:

وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ـ فَكَانَتْ هَبَا مُنْدَقًا ـ (الواقعه نه. ٠)

اور پہاٹرریزہ ریزہ کردینے جائیں گے۔ پھروہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو ہو تیں گے۔

(٤) چوتھا حال ہے ہے کہ بہاڑوں کو دھنک دیا جائے گا کیونکہ بہاڑ گلڑے گلڑے اور ریزہ ریزہ ہو کرزمین کے مختلف

حصوں میں پڑے ہوں گے، پھراللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعہ ان کودھنک ڈالے گا:

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ أَجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا . (طه ١٠٠٠)

وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں ،سوآپ کہیے کہ میرارب ان کو دھنک ڈالے گا (یعنی ریز ہ ریز ہ کرے کے اڑا دےگا **)۔** 

(ه) پانچواں حال یہ ہے کہ مس طرح کسی سوراخ یاروشن دان سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اوران میں روشنی کے باریک ذرات کے خبار دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجے گاتو وہ پہاڑوں کے ذرات کواٹرائیں گی اور وہ شعاعوں میں باریک ذرات کے منتشر غیار کی طرح دکھائی دیں گئے:

وَيَوْمَدُنُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً (الكهف : ٢٠)

اورجس دن ہم پہاڑوں کوچلائیں گے اورتم زمیں کوصاف کھلی ہوئی حالت میں دیکھوگے۔

وترى الجيال تحسيها جامنةوهي تمر مرا السحاب (النيل : ١٠)

اورآپ بہاڑوں کودیکھ کر گمان کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جے ہوئے ہیں حالا نکہ دہ بھی بادلوں کی طرح اڑر ہے ہوں گے۔ (٦) بہاڑوں کا چھٹا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کرسمراب اور فریب نظر ہوجائیں گے اور حقیقت میں لاشی اور معدوم ہوجائیں گے اور جوشخص بہاڑوں کی جگہ دیکھے گااس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جیسے کسی شخص کو دور سے ریگستان میں جمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں پانی کانام ونشان بھی نہیں ہوتا اور اس حال کو اللہ تعالیٰ نے اس آبیت میں بیان فرمایا:

وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَ ابًا ـ (العبا ١٠٠)

اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔

فرمایا: بیشک دوزخ گھات میں ہے۔

#### "مرصاد" كالمعنى اورمصداق

دوزخ گھات میں ہے، اس کامعنی یہ ہے کہ دوزخ منتظر ہے بعنی جب سے دوزخ بنائی گئی ہے، وہ مجرموں کا انتظار کررہی ہے کہ ان کو کب دوزخ میں ڈوالا جائے گا۔

"مرصاد" كے متعلق دوقول بيں : ايك قول يہ ہے كہ "مرصاد" اسم ظرف ہے اور يہ اس جگه كانام ہے جہاں سے گھات لگائى جاتى ہے، جیسے "اضار" اس جگه كو كہتے بيں جہال گھوڑوں كو" اضار" كيا جاتا ہے يعنى پہلے اضيں كھ

پچھ دن خوب کھلاتے پلاتے ہیں اور بعد میں اٹھیں پچھ دن بھوکا رکھتے ہیں تا کہ ان کا جسم مضبوط ہوجائے اور مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوجائے۔اس اعتبار ہے اس میں دوافعال ہیں ، ایک یہ کہ اس سے مراددہ جگہ ہے جہاں دوزخ کے محافظ مجرموں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں ، دوسمرااخمال یہ ہے کہ اس سے مرادوہ جگہ ہے جہاں سے مؤمنین دوزخ کے اوپرسے گزریں گے ، کیونکہ قرآن مجید ہیں ہے:

### وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِئُهَا (مريم ١٠٠)

تم میں سے میرشخص دوزخ میں سے گزرے گا۔

بس جنت کے محافظین دوزخ کے پاس مؤمنین کے استقبال کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔

\_ مرصاد \_ كمتعلق دوسرا قول يه ب كه قرصد كامبالغه ب قوصد كامعنى ب : انتظار كرنااور مرصاد \_ كامعنى ب : انتظار كرنا ور مرصاد \_ كامعنى ب : بهت شديدا ننظار كرنا ، گويا كه دوزخ الله كوشمنول كابهت شديدا ننظار كررى ب جبيسا كه قرآن مجيد ميس ب : بهت شديدا ننظار كرنا ، گويا كه دوزخ الله كوشمنول كابهت شديدا ننظار كررى ب جبيسا كه قرآن مجيد ميس

#### تَكَادُ مَنَيَّزُمِنَ الْغَيْظِ (الملك :)

قریب ہے کہ دوزخ مارے غیظ وغضب کے بھٹ جائے۔

اس آیت میں بیدرلیل ہے کہ دوزخ کو پیدا کیا جاچکا ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے : بیشک دوزخ گھات میں ہے بعنی و وہ ابتداء سے مجرموں کا انتظار کرر ہی ہے اور جب دوزخ کی تخلیق کی جاچکی ہے تو جنت کی بھی تخلیق کی جاچکی ہے کیونکہ دونوں کی تخلیق میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔

فرمایا: سرکشول کا تھکانا ہے۔

یعنی دوزخ تمام مجرموں کی گھات میں ہے،خواہ وہ کفار بہوں یا مؤمنین فساق ہوں، دہ انتظار تو تمام مجرموں کا کرر ہی ہےلیکن تھکا نا صرف سرکشوں کا ہے،ادرسرکشوں سے مرا دوہ لوگ ہیں جواللہ تعالی کے سامنے تکبر کرتے ہیں ادراس کی مخالفت اوراس سے معارضہ کرنے میں حدسے بڑھتے ہیں۔

فرمایا :جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے۔

### "احقاب" كامعنى:

اس آیت میں "احقاباً" کالفظ ہے یہ "حقب " کی جمع ہے "حقب " کامنی ہے : زمانہ کی ایک مقرر مدت ،اس مدت کے تعین میں اہل لغت کااختلاف ہے بعض نے کہا : پیدت اسی برس ہے بعض نے کہا : تین سوبرس اور بعض نے کہا : تین ہزار برس ، قمادہ نے کہا : "احقاب " ہے مراد ہے : غیر متنا ہی زمانہ۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ "احقاب" کی تفسیر میں مفسر بن سے حسب ذیل وجو ہ منقول ہیں: (۱) کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیاہے کہ "احقاب " کا واحد "حقب " ہے اور اس کامعنی ہے :اسی اور کچھ سال اور سال تین سوساٹھ دنوں کا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا کے ہزار سالوں کے برابر ہے، حضرت ابن عمر (رض) نے بھی رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

(۲) بلال ہجری نے حضرت علی (رض) سے "احقاب" کے متعلق سوال کیا توحضرت علی نے فرمایا: "احقاب" کا واحد "حقب " ہے، اوراس کامعنی سوسال ہیں، اورایک سال ہیں بارہ مہینے ہیں اورایک مہینہ میں تین ون ہیں اورایک ون ایک سال میں بارہ مہینے ہیں اورایک مہینہ میں تین ون ہیں اورایک ون ایک ہزارسال کا ہے۔

( ٣ ) حسن بصری نے کہا: "احقاب " کے متعلق کوئی نہیں ج نتا کہ اس سے کتنی مدت مرا دہے لیکن اس کا دا حد " حقب " ہے اور اس کی مدت ستر سال ہے اور میر دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

اب اگریہاعتراض کیاجائے کہ "احقاب " نواہ کتناطویل ہومگراس کی مدت ہےتو متنا ہی اوراہل دوزخ کےعذاب کی مدت غیرمتنا ہی ہے؟اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(تفسيرمجايدص ٨٨ ٣ ، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت)

(۲) زجاج نے کہا :اس آیت کامعنی ہے ہے کہ وہ "احقاب" یعنی مدت طویل تک عذاب میں مبتلار ہیں گے،ان کو سطنڈک حاصل ہوگی نہ کوئی مشروب، پس "احقاب" کی مدت میں انھیں ایک خاص فتیم کاعذاب ہوتار ہے گااوراس مدت میں ان کو چینے کے لیے صرف گرم پانی اور دوزنیوں کی پیپ دی جائے گی، پھر جب اس "احقاب" کی مدت گزر جائے گی توان کو دوسری فتیم کاعذاب دیا جائے گااور یوں ہر "احقاب" کے بعد عذاب کی جنس بدلتی رہے گی اوران کو غیرمتنا ہی زمانہ تک عذاب ہوتار ہے گااور بھی ختم نہیں ہوگا۔

(۳) اگر چیاس آیت میں مفہوم مخالف سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ۔۔"احقاب ۔۔" کی مدت گزر نے کے بعد اہل دوزخ کا عذاب منقطع ہوجائے گالیکن اس کے مقابلہ میں صریح قرآن میں بیمذ کور ہے کہ اہل دوزخ کوغیر متنا ہی زماعة تک عذاب ہوگا اور صریح دلیل مفہوم مخالف والی دلیل پر مقدم ہوتی ہے اور عذاب ختم نہ ہونے کا صریح ذکراس آیت میں ہے:

يُرِينُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ يَغْرِجِيْنَ مِنْهَازِ وَلَهُمْ عَلَابٌ مُّقِيْمٌ . (المائدة :")

کفار دوز خ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے حالا نکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے بیے دوز خ میں دائمی عذاب ہوگا۔ (تقسیر گبیرج ۱۱ ص ۱۲۔ ۱۵، داراحیام ءامتر اے العربی ، بیروت ،۱۶۱۵ھ) علامه سيدمحود آلوسي حنفي متوفى ١٢٧٠ هاس آيت كي تفسيريس لكعت إلى:

اس آیت میں بیدرلیل نہیں ہے کہ کس وقت کفار دوز خ سے نکل جائیں گے اور وہ دوز خ میں خلود اور دوام کے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر چند کہ "احقاب " نہیں ہوگا بلکہ احقاب گے، کیونکہ ہر چند کہ "احقاب " نہیں ہوگا بلکہ احقاب کثیرہ غیر متنا ہیہ ہوں گے، اورا گر بالفرض بی آیت مفہوم مخالف کے اعتبار سے دوز خ میں کفار کے عدم خلود پر دلالت کرتی ہے تو قر آن مجید کی بہت آیتیں دوز خ میں کفار کے خلود اور دوام پر مفہوم صریح سے دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً بی آیت ہے:

وَمَا هُمْ يِخْرِجِنَّ مِنْهَاز وَلَهُمْ عَنَابٌ مُّقِيْمٌ . (الماثنة :")

اور کفارد وزخ سے مہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے اس میں دائمی عذاب ہوگا۔

(روح المعاني جز٠٣ ص ٢٥ ـ ٢٤ ، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧هـ)

فر مایا :اس میں وہ مذخصندک پائیں گے نہ کوئی مشروب ۔ سواکھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے۔ بیان کے موافق بدلہ ہے۔ "مرو گی تقمیر ؟

یعنی کفار اور مشرکین باربار مدتوں تک جس عذاب میں مبتلار ہیں گے، اس میں وہ نہ طفنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب، شدید گرمی اور تپش میں رہنے کے باوجو دانھیں مھنڈی ہوا کا کوئی جھو تکا نصیب نہیں ہوگا، اور نہ کوئی سابیہ ملے گاجو انھیں دوزخ کی گرمی سے بچے سکے، اور نہ انھیں کوئی مشروب ملے گاجس سے انھیں پیاس میں تسکین حاصل ہو، اور ان کے باطن کی گرمی کو زائل کردے۔

#### غساقى كامعنى ؟

نیزاس آیت میں "غساق " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : مصند اس کے بیر دار پانی۔ (غریب القرآن) دوزنیوں سے بہنے والالہو۔ (جدلین ، المفر دات) مدیث میں ہے کہ اگر "غساق " کاایک ڈوں دنیا میں بہادیا جائے تو تمام دنیا والوں کے دماغ سڑجائیں۔ (مجمع بحار الانوار)

علامہ پٹنی نے لکھا ہے: "غساق " کامعنی ہے: ووز خیوں کا بہنے والا لہویاان کا دھوون یا آنسویا زمہریر کی انتہائی مخصنڈک۔ "قاموں "اور" تاج العروس " میں بھی اس کامعنی زمہریر کی انتہائی مخصنڈک لکھا ہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۶ھنے "غساق" کے حسب ذیل معانی کھھے ہیں:

(۱) ابومعاذ نے کہا: "غساق " فارس کالفظ ہے جس کوعر بی بنا سیا ہے، فارس کےلوگ جب کسی چیز ہے گھن کھاتے تھے تواس کو خاشاک کہتے تھے۔

(٢) جس چيز کي گھنڈک نا قابل بر داشت ہو،اس کو' عساق ــــ کہتے ہيں،زمبر بربھی اسی کو کہتے ہيں۔

(٣) دوزنيوں كى آنكھوں سے جوآنسوبہيں كے اوران كى كھالوں سے جونون اور پيپ بہے گااوران كى رگوں سے جو گھناؤنى

رطوبات نکلیں گی،اس کو "غساق " کہتے ہیں۔

(٤) \_ عنساق \_ كامعنى ہے : سخت بد بودار چيز، نبى (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فرمایا : اگر \_ عنساق \_ كاایک دول دنیا میں بہادیا جائے توتمام بد بودار بہوجائے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۸۵۷: مسند احد ۳ ص ۳۸۰ الترغیب والتر چیب ۶ ص ۸۷۹ مشکو قرقم الحدیث: ۲۸۶۵)

(ه) \_ غاس \_ كامعى ب : اندهيرى رات كى تاريكى، قرآن مجيديس ب:

وَمِنَ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ـ (الفلق : ٣)

(میں پناہ میں آتا ہوں) اندھیری رات کی تاریکی کےشرسے جب وہ پھیل جائے۔

اس اعتبار سے "عنساق "ایسامشروب ہے جوسخت سیاہ اور مکروہ ہوگا ادر آ دمی اس کو دیکھ کر اس طرح گھبرائے گاجس طرح اندھیری رات کی تاریکی کودیکھ کرگھبرا تاہے۔

ان معانی کے اعتبار سے اس آیت کامعنی ہے کہ دوز فی سخت کھولتے ہوئے پانی کو پیٹے گایابد بودار ہیپ کو پیٹے گا۔ فرمایا :یان کے موافق بدلہ ہے۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے دوز خیوں کی سزاؤں کی انواع اور اقسام کو بیان فرمایا اور اب یہ بتایا ہے کہ یان کے جرائم کی مکمل سزا ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا ،اس لیے ان کوسز ابھی بہت بڑی دی ہے اور یہ سزاان کے اعمال کے موافق ہے۔ (تفسیر رازی ج۱۱ ص۸۱)

. 1

رمایا: بیشک وه کسی حساب کی امیزهمیں رکھتے تھے۔

### حاب كي اميددد كف كي وجهات ؛

[1] منسرین نے کہا ہے کہ یہاں "رجاء" کے لفظ کامعنی امید نہیں ہے بلکہ توقع ہے، یعنی ان کویہ توقع نہیں تھی کہ ان کا حساب لیا جائے گا، پھر اچا نک قیامت کے دن ان کا محسبہ شروع ہوجائے گا اور جو آفت اور مصیبت خلاف توقع پیش آجائے دہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔

[1] اس آیت میں امید کامعنی خوف ہے بعنی کفار اور مشرکین قیامت کے دن کے حساب اور محاسبہ سے ڈرتے نہ تھے اور بے دھڑک فحاشی اور منکرات کاارتکاب کرتے اور کفر وشرک کے علاوہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شان میں گستا نہیاں کرتے تھے۔

نیزاس آیت میں بیاشارہ بھی ہے کہوہ مومن نہ تھے کیونکہ مومن تو ہر آن آخرت کامحاسبہ سے ڈرتار ہتاہے۔

فرمایا :اورانھوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تکذیب کی۔

#### قت عمليها ورقرت نظريه كافراد ؛

اس سے پہلی آبت میں کفاری توت عملیہ کا فساد بتایا تھا کہ وہ بڑی بے نوفی سے اور دیدہ دلیری سے کفر اور شرک کرتے ہے،
اور منکرات اور فواحش اور گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی انھوں نے اپنی توت عملیہ کو فاسد کرلیا تھا اور اس آبت میں ان کی قوت نظریہ کا فساد بتایا ہے کہ وہ نق کا افکار کرتے تھے اور باطل پر اصرار کرتے تھے اور اللہ تعالی کی توحید کا افکار کرتے تھے اور سام محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تکذیب کرتے تھے، قیامت، حیات بعد الموت اور جزاء اور سزاک مذہر ان کی خصرف تکذیب کرتے تھے، قیامت، حیات بعد الموت اور جزاء اور سزاک مذہر اس پر کرتے تھے، اس کوشعر اور سحر کہتے تھے اور اس پر کرتے تھے اور اس پر کرتے تھے، اس کوشعر اور سحر کہتے تھے اور اس پر بھی بنا کہ تھے، اور دو سرے احکام شرعیہ کی بھی تکذیب کرتے تھے اور جس طرح ان کی قوت عملیہ فاسد تھی اس طرح ان کی قوت عملیہ فاسد تھی اس طرح ان کی قوت عملیہ فاسد تھی۔ قوت نظریہ بھی فاسد تھی۔

فرمایا : اورہم نے مرچیز کوئن کرلکھر کھاہے۔

### الدُتعالي كي ليج برئيات كيملم الموت؛

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی کوازل میں ہر چیز کاعلم تھااوراس نے اپنے علم کولوح محفوظ میں لکھ کرمحفوظ کرلیا ہے اور اس کے فرشتوں نے بندوں کے حیا کنف اعمال میں بندول کے تمام اعمال کولکھ کرمحفوظ کرلیا ہے، اللہ تعالی کوازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار سے کیا عمل کریں گے اوراس کوان کے ہر ہر جزی عمل کا تفصیلی علم تھااوراس کاعلم غیر متبدل اورغیر فانی ہے ورنداس کا جہل لازم آئے گااور یہ بحال ہے، اس کی نظیر بیآ یت ہے:

يُومَ يَبْعَثُهُمُ الله جَوِيْعًا فَيُنَيِّئُهُمْ مِمَا عَمِلُوا آخطهُ الله وَنَسُونُ وَالله عَلى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيُّ (المجادله ١٠)

جس دن الله ان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گا وران کوان کے کیے ہوئے عملوں کو خبر دیے گا، جن کواللہ نے شار کرر کھ ہے اور جن کو یہ بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز کا تگہان ہے۔

بندوں نے اپنے اختیار سے جوعمل کیے ان ہی اعمال کا اللہ تعالیٰ کوا زل میں پیشگی علم تھا،جس کواس نے گن گن کرلوح محفوظ میں لکھ نیا تھا، اور بعد میں فرشتوں نے ان کے ہر ہرعمل کولکھ لیا، ان آیات میں پیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام جزئیات کاعلم ہے،

فرمایا :اب چکھوہم تمہاراعذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔

### كفاريها للدتعالى كاكلام:

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کے اقوال اور افعال بیان فرمائے تقے اور پھران کے عذاب کی اقسام

اورانواع کو بیان فرمایا، اس کے بعد مکرر بیان فرمایا کہ انھوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ہم نے ہر چیز کو گن کرلکھ رکھا ہے اور اب اس رکوع کے آخر میں فرمایا: اب چکھوہم حمہارا عذاب بڑھاتے ہی رئیں گے، یہ آیات ان کے عذاب میں ممالغہ برکتی وجوہ سے دلالت کرتی ہے:

(١) اس آیت یس تا کید کے ساتھ فرمایا : فَذُو قُواْ فَلَنْ تَزِیْنَ کُمُ اِلَّا عَنَابًا والنبا :٠٠) بمتم یس برگززیاده نهیں کریں گے مُرعذاب۔

(۲) پہلےغائب کےصیغہ کےسا تھ فرمایا تھا :وہ محاسبہ سے نہیں ڈر تے (النبا۲۷ :)اوراب بالمشافہ فرمایا :اب عذاب کو چھھ

(۳) حضرت عبدالله بن عمر و (رمن ) بیان کرتے میں کہ دوزخیوں کے ادبراس سے زیادہ اس سے زیادہ شدیدعذاب کی اور کوئی آیت نا زل ہوئی نہیں۔ ( جامع البیان رقم الحدیث ۶۶۹۷۲ :، دارالفکر، بیروت ۵۱۶۱۰ھ)

# تر کیب نحوی و خین مرنی ؛

يَوسَم، اسم ظرف "يَوسَمُ القَصْلِ " عديدل ( جس) دن ) يُنْفَرُ، فعل مضارع مجيول واحد مذكر فائب نَفَخَ يَنْفُرُ، مصدر تَفَخَ، يهونك مارنا، يهونكنا (وه يهونكا جائے كا) في الفور (في -الفور ) في ، حرف جار، ميں ، الفور ، جرور، صور (صور ميں ) فتَاثُونَ (ف- تاثُونَ ) نت ، حرف عطف، تو، تأثُونَ ، فعل مضارع جمع مذكر حاضر تلى يَتِي ، مصدر إنيَاك، آنا، تم حله آؤي الوتم حله أؤكر) الوَاتِد ( اوج در اوج، محروه در محروه) واحد، أورق، وَ فَتِحَتِ التَمَاَّءُ فَكَانَتُ إِنْوَاكِاوَ، حرف عطف (اور) نُتِحَتِ، ثعل ماضي مجيول واحد موّنث غائب فَتَحَ بَلْتُحُ، مصدر فَنْجًا، كھولنا، ترجمہ بحوالہ قیامت (وہ كھول د ياجائے كا) النَّمَايُهُ (آسان) جمع، النَّمُوت، فكانَتُ (ف. كانَتْ) ف. حرف عطف، نو، كانَتْ، فعل نا قص ماضي واحد موّنث غائب كانَ يَكُونُ، مصدر کوٹا، ہونا، ترجمہ بحوالہ قیامت (وہ ہوجائے گا) اُبُوٰ آجا (کئی دروازے، دروازے ہی دردازے) واحد، باٹ، وَسُیّرَتِ الْجِیَالُ فَعَانَتُ سَرَاجِاؤ ، حرف عطف (اور) مُيْرَتِ ، هل ماضى مجهور واحد موَنث غانب سَيْرَيُسْيِرُ، معدر تَيْسِيَّرٌ، چلانا، ترجمه بحوامه قيامت (وه چلايا چائے گا) اَلْجِبَالُ، جع كمسر (پهاژوں) واحد، بِحَبَلٌ، فكانَتْ (ف ـ كانَتْ ) ف ، حرف عطف، تو، كانَتْ ، فعل نا قعم ماضى واحد موَنث غائب كانَ يُكُونُ ، مصدر سكوتًا، هونا، ترجمه بحواله قيامت (وه جوجائے كا) إنَّ جَسُنُمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إنَّ ، حرف مشه بالنعل، (بِ شك) جَسَنُمَ (جَبَم، دوزخ) كانت ، فعل نا قص ماضی واحد مؤنث غائب کان یکون ، مصدر کونگا، ہونا (وہ ہے)مرضاؤك رَصَدًا، مصدر سے اسم ظرف مكان (گھات كى جكد) لِلطَّافِيْنَ ما الكافين (ل - الكافين ) ل ، حرف جار، كا، الكافين ، مجرور، كلفيان، معدر سے اسم فاعل جمع مذكر مدسے مرد جانے والے، سرسول، واحد، انظافی (سر سور) کا کاچا، مصدر بھی ہے اور اسم ظرف مکان بھی (لوٹا اور لوشنے کی جگد، فحکاند) آبیٹیٹن فیٹا اُخفاجا آبیٹی ۔ لیٹ، مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ( تھبرنے والے، رہنے والے) واحد، لاہٹ، فینها (فی بن) فی، حرف جار، میں ، با، مجر ور، حفیر واحد مؤنث غائب، اس، ضمير كامر جع، جَفَنْمَ كب، (اس ميس) أخفاكا (ب اعتباز ماني، مدنوس) واحد، محقب الدينُونَ فيهَا بَرْدُا وَلَا شَرَاكِا الْاَيْدُونُونَ ، فعل مضارع منفي جع مذكر غائب دَاقَ يَدُونُ ، معدر دَوقًا، چكعنا (وه نه چكعين مح ) فيئنا (في - با) في ، حرف جار ، مين ، با، محرور ، عنمير واحد مؤنث غائب، اس، طمير كامر جع، جَفَتْنُهِمِه، (اس ميس) بَرْدًا (كوني شفتُرك) وَ، حرف علف (اور) مَا، نافيه (نه) شَرَاعِا، كوني بيينه كي چيز، كوني مشروب) لِلْأَحْمِينَا قَ عَتَىاقًالِنَّا، حرف اسْمُنا (موائے) حَمِيثًا۔ حَمَمٌ، مصدر سے صفت مشبہ (سخت محرم یانی) جمع ، حَمَیِّهم ؑ۔ وَ، حرف علف (اور) عَسَاقًا۔ عَسَقُ، معدد سے

مبالند كاميند (بهتى بيب) بحرّاً وَفَاقَ بحرّاً وَمَا مَدر مِ (بدله دينا، بدله، صله، اجرت) وِفَاقَاء معدد بهتى بيب) بحرّاً وَفَاقَ بحرّاً وَفَا مَعْد مَ فَا بَرَ الله الله كاميد به الله كاميد به النقل المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعدد مَعَد الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعدد تعلى المعدد معلى المعدد معلى المعدد معلى المعدد تعلى المعدد المعد

#### آيت ۳۱ تا ۲۲

إِنَّ لِلْهُ تَقِينَ مَفَازًا (") حَمَائِقَ وَأَعْدَابًا (") وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (") وَكُأْسًا دِهَاقًا (") لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِنَّابًا (") إِنَّ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَعْدُمُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ فَهُ خِطَابًا (") حَرَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (") رَبِّ السَّمَا وَالدِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ فَهُ خِطَابًا (")

#### :27

یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔(۳۱) بافات اور انگور۔۳۲) اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں۔(۳۳) اور چھلکتے ہوئے بیالے۔(۳۳) وہ اس میں نہ کوئی ہے ہودہ بات سیس گے اور نہ (ایک دوسرے کو) حھٹلا نا۔(۳۵) تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا۔(۳۲) (اس رب کی طرف سے) جو جھٹلا نا۔(۳۵) تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا۔(۳۲) (اس رب کی طرف سے) جو آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کارب ہے، بے حدرتم والا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔(۳۷)

## تفيير؛

فرمایا؛ یشک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔

### الل جنت يرنوازشين؛

اس سے پہلی آیتوں میں کفار اورمشرکین کے عذاب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی تقیں اور ان آیتوں میں متقین کے اجر وثواب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی ہیں اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد اس کی دوسری ضد کا ذکر فرما تا ہے اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد مؤمنین اور ان کے ثواب کا ذکر فرمار ہاہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے : متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، متقین سے مراد وہ لوگ بیں جوشرک اور کفر اور تمام گبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کومفوظ رکھتے ہیں اور اگر ان سے کوئی لغزش ہوجائے توفوراً توبہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، اس جگہ سے مراد جنت ہے۔

فرمایا : باغات ادرانگوروں کی بیلیں ہیں۔

اس آیت میں "صدائق " کا فظ ہے، یہ " صدیقہ " کی جمع ہے " صدیقة "اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چار دیواری ہواور اعزابا "سے مراد ہے: انگوروں کی بیلیں \_

فرمایا : اورنوجوان ہم عمر ہیویاں۔

\_ کواعب \_ ان دوشیراؤل (لڑکیوں) کو کہتے ہیں جن کے سینے خوب ابھرے ہوئے ہول اور ُ اتراب \_ کامعنی ہے : ہم عمراور ہم س \_

فرمایا : اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔

اس آیت میں " کاسادھا قائے کے الفاظ ہیں " کاسا " کامعنی ہے :جام اور "دھا قائ کامعنی ہے : چھلکتا ہوا، اس سے مراو ہے : شراب کے چھلکتے ہوئے جام کیکن جنت کی شراب نشہ آور نہیں ہوگی۔

فرمایا : وہ اس میں نہ کوئی لغوہ ت سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تکذب۔

اس آیت میں فرمایا ہے : وہ اس میں مہ کوئی لغوبات سنیں گے، اس آیت میں "فیھا " سے کیا مراد ہے، ایک قول میہ ہے کہ وہ اس شراب کے جام میں کوئی لغوبات نہیں سنیں گے، اس کے برخلاف دنیا وی شراب کے گلاسوں کو پینے سے انسان کونشہ وجا تا ہے ادر اس کے ہوش وجو اس جاتے رہتے ہیں اور اس کو چے ادر ضط میں تمیز نہیں رہتی اور جنت میں جوان کو شراب کے جام دینے جائیں گے، اس کو پینے سے ان میں ایسی کیفیت پیدائہیں ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ جنت میں کوئی لغواور نالیند یدہ بات نہیں کریں گے۔

اس آیت میں " کذاباً " کالفظ ہے، یہ " کذب " کامباعد ہے یعنی وہ جنت میں بہت بڑی جھوٹی بات نہیں سنیں گے، بہت بڑی چھوٹی بات نہیں سنیں گے، بہت بڑی چھوٹی بات سے مرادیہ ہے کہ وہ ینہیں سنیں گے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک ہے یااس کا بیٹا یا بیوی ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں بیں اور اس کامنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہیں سنیں گے۔

فرمایا: آپ کے رب کی طرف سے جز اہو گی نہایت کافی عطاء ہوگ۔

### جزااورعطامی بظاہرتعاض کے جوابات؛

اس آیت میں جزاءاورعطا کے دولفظ ہیں ، جزاکے لفظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں نے دنیا میں جونیک اعمال کیے تھے، اس کی وجہ سے دہ اس اجروثواب کے ستحق ہیں اورعطا کے لفظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استحقاق کے بغیرمحض

اینے فضل و کرم ہےان کوا جروثو اب عطافرہ ریاہےاور بہتناقض ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ بندے جوا جروثواب کے ستحق ہوتے ہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ ہے نہیں ہوتے بلکہ وہ اس وجہ ہے اجر وثواب کے ستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجرو ثواب کاوعدہ فر مالیا اور اللہ تعالی کریم ہے، وہ اینےوعدہ کےخلاف نہیں کرتا۔

#### حمايا: كامعنى:

\_ حساب \_ ئے دومعنی ہیں ، ایک معنی ہے : کفایت ، یعنی اللہ تعالی ان کوجوا جروثوا ب عطاء فریائے گاوہ ان کو کافی ہوگا اور حساب کا دوسرامعنی ہے: گنتی کرنا، یعنی اللہ تعالی ان کوگنتی کے موافق اجروثواب عطافر مائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے جزاء کے تین درجات بیان فرمائے ہیں۔(۱) اللہ تعالیٰ ایک نیکی کادس گنا اجرعطاء فرمائے گا(۲) اللہ تعالیٰ ایک نیکی کاسات سو گنا جرعطاء فریائے گا(۳) اللہ تعالی ایک نیکی کاغیرمتنا ہی اجرعطاء فرمائے گا، اوران تین درجات کاذ کرقر آن مجید میں ہے () مَنْ جَأْمُ الْحُسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْفَالِهَا (الانعام: ١٠٠٠)

جو تخص ایک نیکی لائے گااس کواس کی دس مثل اجر ملے گا۔

( ) مَقُلُ الَّذِيْتَ يُغْفِقُونَ آمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل اللهِ كَمَقَل حَبَّةٍ ٱلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا أَثَةٌ حَبَّةٍ (البقرة: ١٠٠٠) جولوگ اینے اموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جوسات خوشے اگائے کہ ہرخوشے میں سودا نے ہیں۔ میں سودا نے ہیں۔

## إِنَّمَا يُوَفَّى الطَّيرُونَ آجُرَهُمْ يِغَيْرِ حِسَابٍ و (الزمر ١٠٠)

صرف صبر کرنے والوں کوان کااجر بے حساب دیاجائے گا۔

فر مایا : جوآ -مانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیز ول کارب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس **ے (** بغیر اجازت ) بات کرنے کا کسی کواختیار نہ ہوگا۔

# بلااذن شفاعت كرفي كالمحقق:

اس آیت میں جوفر بایا ہے :اس سے بات کرنے کاکسی کواختیار نہیں ہوگا،اس کی تین تفسیریں ہیں:

(۱) عطاء نے حضرت ابن عباس ( رض ) ہے روایت کی ہے کہ :اس سے مرادیہ ہے کہ شرکین اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کرسکیں گے،رہےمؤمنین تووہ گناہ گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گےاوراللّٰہ تعالی ان کی شفاعت قبول فر مائے گا۔

(۲) قاضی نے کہا: اس سے مراد مؤمنین ہیں اور اس سے مرادیہ ہے کہ مؤمنین کسی معاملہ میں اللہ تعالی سے خطاب نہیں کرسکیں گے، کیونکہ جب بیر ثابت ہے کہ اللہ تعالی عاول ہے اور وہ کسی پرظلم نہیں کرتا تو ثابت ہوا کہ وہ کفار کو جوعذاب پہنچاہئے گا وہ اس کاعدل ہے، اور مؤمنین کو جوثواب عطاء فرمائے گاوہ بھی اس کاعدل ہے اور وہ کسی کے حق میں کمی نہیں

کرےگا۔

(٣) اس سے مرادتمام آسمان اور زبین والے بیں اور یہی سیجے ہے کیونکہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ تعالی سے کلام اور خطاب کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جوشفاعت کی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے کی جائیں گی اور ان کا اس آیت سے کوئی تعق نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی نفی کی ہے اور کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے یا خطاب کرنے کا مالک نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنے فضل اور احسان سے جس کوشفاعت کرنے کاموقع عطافر مائے گا اور وہ اس شف عت کا مالک نہیں ہوگا ، البتہ ماذون ہوگا۔

# زئىب نوى تىنىن مرنى؛

إِنَّ ، حرف مشد بالفعل (بِ فنک، يفينًا) لِلمُتَّقِينَ (ل -اَلتَّقِينَ ) ل، حرف جاد، كيليِّ ،المُتَّقِينَ ، مجرود، إِنْفَاءٌ ، مصدر سے اسم فاعل جمّع مذكر، ڈرنے والے ، یہ بیزگاروں ، متعیوں (یر بیزگاروں کیلیے) مفارًا، فورًا، سے مصدر میں (کامیابی، کامیاب بونا) عَدَلِقَ وَاعْنَاجِاعَدا فَلَ إباعات) واحد، خديكة ورحرف عطف (اور) أعنّامًا (احكور) واحد، عِنتَه أَنوامًا وربي أَثرامًا ورجه معلف (اور) كواعيب (دوشيرا عين) واحد، كاعيب، أثرامًا (مم سن، ہم عمر عور تنس) واحد، تُزب، وَكَانِيًا دِيَاقًاوَ، حرف عطف (اور) كائتًا دِيَاقًا رَكَانِيًا، موصوف، واحد موّنث ساعي، بياله، جام، جمع، أثوش، كَاسَات، دِيَاقاً، صفت، دَحْق، مصدر سے بمعنی مفول، چھلكتا ہوا، جرے ہوئے (جرے ہوئے جام) لَا يَسَمَعُونَ فيرَا لَعَوَّا وَلَا كَيْرِ بِالكَ يَسَمَعُونَ ، فعل مضارع منفي جمع مذكرغائب سَمِعَ يُنتِعُ ، معدر سَمْعٌ ، سننا (وه نهيں سنيں کے ) لينتا (في ، با) في ، حرف جار ، ميں ، با، مجرور ، مغمير واحد موَنث غائب ، ان، ضمير كامر جعبَنة ہے (اس ميں) كغُوّا، اسم تكره منصوب (كوئى بيبوده بات، كوئى فخش كلام) ؤ، حرف عطف (اور) لا (ند) كَدْبَا، اسم ومصدر منعوب (جھوٹ، جھوٹ بولنا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹا قرار دینا) بھڑآئٹٹن زکیک عظائہ جنایا بخرآئے، مصدر واسم (بدلہ وینا، بدلہ، صلہ) مین زکیک (من - رَبّ - ك ) من ، حرف جار بمعنى، إلى، كى طرف سے، رَبّ ، مجرور، مفاف، رب، ك، مفاف اليد، ضمير واحد مذكر حاضر، آب ك (آپ کے رب کی طرف سے) عظاءً، موصوف، اِعظاءً، سے اسم (بخشق، عطید، انعام) بیح، انطیقہ، جنایا۔ ، مصدر ہے لیکن صفت کے قائم مقام ہے، حساب سے بہت زیادہ (کانی) رُت الملوت وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْتُهُمَا الرَّحْنِ لَا يَمْكُلُونَ مِنْهُ خِطَابًا۔ (رَتِ \_ المُسَلُوتِ) رَتِ، مضاف، رب، المُتَّلُوتِ ، مضائف اليد، آسانوں، واحد، أَلتَّمَايَءِ ، (آسانوں كا رب) ؤ، حرف عطف (اور) الاَّرُضِ (زبين) ؤ، حرف عطف (اور) ناءاسم موصول (جو) مُنتُنَمًا (مَيْنَ - بُمًا) مَيْنَ ، مضاف، درميان، بُمّا، ضمير حثنيه موّنث غائب، ان دونول كے (ان دونول كے درميان) ألرَّحْن ، الله كاسفاتي نام، رَحْمَةٌ، مصدر سے مبالغہ کا صیغہ (نہایت مہریان) لائمکلُون ، فعل مضارع منفی جنع مذکرة ثب ملک يَمكِك ، مصدر ملكا، افتيار ر كمنا، مالك مونا (وہ اختیار نہیں رکھیں گے) مِنْدُ (مِنْ ۔ 6) مِنْ ، حرف جرر، سے، 6، محرور، مغیبر داحد مذکر غائب، اس (اس سے) خِطاب، مصدر ہے ( کلام، بات کرنا)

#### آيت ۲۸ تا ۲۰

يَوَمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَاثِكَةُ صَفَّالَا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا (٢٠) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَنَ شَاءَا تَّخَلَ إِلَى رَبِّهِ مَا بُالْ (٣) إِنَّا أَنْذَرُ كَاكُمْ عَلَى ابَاقِرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرَءُ مَا قَلَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْنَنِي كُنْتُ ثُرَابًا (٠٠)

جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے، گر وہی جسے رحمان اجا زت دے گااور وہ درست بات کیے گا۔ (۳۸) یہی دن ہے جوعق ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنالے۔ (۳۹) بلاشبہ ہم نے معیں ایک ایسے عذاب سے ڈرادیا ہے جوقریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گاجواس کے دونوں پانھوں نے آگے بھیجااور کافر کے گااے کاش کہ بیں مٹی ہوتا۔ (۴۰)

## تفيير؛

الله تعالى كاار شاديه: جس دن روح اور تمام فرشة الخ دوح "كمعداق شاقال مغيرين؛

ابوالحاج مجابد المحزومي المتوفى ٤٠١ هدوايت كرتے مين:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: روح اللہ کے امریس سے ایک امر ہے اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ تعالی نے ان کو بنو آدم کی صور توں پر بنایا ہے اور آسمان سے جو بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے۔ (تفسیر مجاہد ص ۹۱۳ ، وار الکتب العلمیہ ، بیروت ، ۹۲ هے)

ر تفسیر مجاہد ص ۹۱۳ ، وار الکتب العلمیہ ، بیروت ، ۹۲ هے)

ابوالحسن مقاتل بن سليمان المبخى المتوفى ١٥٠ هروايت كرتے إين:

اس روح کاچېره حضرت آ دم (عليه السلام) کی طرح ہے، اس کا نصف آگ ہے اور اس کا نصف برف ہے، وہ يه دعا کرتا ہے کہ اے مير بے رب! جس طرح تو نے اس آگ اور اس برف ميں الفت أوال دی ہے، بيآگ اس برف کونهيں پکھلاتی اور نه به برف اس آگ کو بجھاتی ہے، اسی طرح اپنے بمان والے بندوں کے درميان الفت أوال ديتو الله تعالی نے مخلوق ميں سے اس روح کو اختيار کرليا اور فرمايا: جس ون روح اور اس کے تمام فرشتے کھڑے ہوں گے۔

(تفسيرمقاتل بن سليمان ج ٣ص ٤٤٤ ، دارالكتب العلميه ، بيروت ، ٤٢٤١ هـ)

امام ابومنصور محد بن محمود ماتر يدى سمرقندى حنفى متوفى ٣٣٣ هاس آيت كى تفسيريس لكصته بين:

روح کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: اس سے مراد حضرت جبرائیل (علیہ السرام) ہیں اور بعض نے کہا: اس سے مراد م مراد مسلمانوں کی روح ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد فرشتوں کے محافظ ہیں، اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ روح سے مرادوہ کتابیں ہوں جوآ سان سے نازل کی گئی ہیں، حبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

### يُنَرِّلُ الْمَلْيُكَةُ بِالرُّوْتِ مِنْ آمْرِةِ (النحل :)

علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي المتوفى ٤٥٠ ه ن الكهاب : اس آيت بيس روح كي تفسيريس آخه قول بين:

(۱) ابوصاح نے کہا : روح انسانوں کی طرح اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ (۳) ابن ابی نجیج نے کہا : وہ ملائکہ کے کالشکر ہے۔ (۲) ابن ابی نجیج نے کہا : وہ ملائکہ میں سب سے اشرف ہے۔ (۳) ابن ابی نجیج نے کہا : وہ ملائکہ کے مخافظ ہیں، (۶) حضرت ابن عبس (رض) نے کہا : وہ تخلیق کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتہ ہے۔ (۵) سعید بن جبیر نے کہا : وہ حضرت جبریل (علیہ السلام) ہیں۔ (۲) حسن بصری نے کہا : وہ جنوآ دم کی ارواح ہیں، وہ صف باند ھے کھوئی ہوں گے۔ (۷) تقادہ نے کہا : وہ جنوآ دم کی ارواح ہیں، وہ صف باند ھے کھوئی اور فرشتے بھی صف باند ھے کھوئے ہوں گے۔ (۷) تقادہ نے کہا : وہ جنوآ دم ہیں۔ (۸) زید بن اسلم نے کہا : اس سے مراد قرآن مجید ہیں وہ سے دار الکتب العلمید، ہیروت) جمہور مفسرین کے نز دیک مختار یہ ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد صفرت جبرائیل (علیہ السلام) ہیں کیونکہ قرآن مجید کی اکثر آیات میں روح سے مراد صفرت جبرائیل بیں اور مزید قر بینہ ہیہ ہے کہ ان کافرشتوں کے ساتھ ذکر ہے۔

### روح اورفر شتول كي جيم بات كبنے كى توجيهات ؛

اس آبت میں فرمایا ہے: روح اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ روح اور سب فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں ، اور اللہ تعد لی سے ہم کلام ہونے کی صف میں کھڑے ہوں ، اور اللہ تعد لی سے ہم کلام ہونے کی شرطیں یہ بیں : (۱) وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، جبیبا کہ قرآن مجیدیں ہے:

#### مَنْ ذَا الَّذِينَ يَشْفَعُ عِنْكَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط (البقرة ١٠٠٠)

کون ہے جواس کی بارگاہ میں اس کی اجا زت کے بغیر شفاعت کرے۔

دوسرى شرط په سې كه ده اپنى شفاعت ميں صحيح بات كې،

فرمایا : وہ دن برحق ہے، سواب جو چاہےا پنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے۔

### روز قیامت کے فق ہونے کی توجیہ؛

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہاس دن حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جائے گی اور اس کا بیمعن بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، وہ ضرور واقع ہوگا۔

فرمایا : سواب جو چاہیے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے ، یعنی اللہ تعالی نے مخلوق کے لیے گم رای اور ہدایت کے وونوں راستے وضاحت سے دکھاد سے بیں اور کسی کو ہدایت یا گمراہی اختیار کرنے سے نہیں روکا اور جس نے رشد اور ہدایت کے راستہ کو اختیار کیا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہے اور یہی راستہ اس کے رب کی طرف ہے۔ حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہاس آیت کامعنی ہے: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کے گا، اس کو ہدایت دے گاختی کہ دوہ اپنے رب کی طرف ٹھکا نابنا لے گا۔ (تفییر کبیرج ۱۸ص ۲۶ء ھ)

عطاء نے کہا : اینےرب کی اطاعت کر کے اوراس کا قرب ماصل کر کے اپنے رب کی طرف تھ کا نا ہناؤ۔

( ج مع البيان رقم الحديث ٢١٠٨ :)

فرمایا: بیشک ہم نے تمہیں آنے والے مذاب سے ڈرادیا ہے، اس دن آدی وہ سب کچھ دیکھ لے گاجواس کے ہاتھوں نے آگے جیجا ہے اور کافر کیے گا: اے کاش! میں مٹی ہوجاتا۔

### آدی کے تعلق مفسرین کے اقرال:

(۱) اس سے مراد تم م مخلوق ہے خواہ موکن ہو یا کافر، ہاتھوں کے بھیجنے کی شخصیص اس لیے کی ہے کہ انسان کے اکثر اعمال کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اس کاصحیفہ اعمال بھی اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اگر چہ بیبھی احتال ہے کہ اس نے جونیک بدید کام کے ہیں، ان میں اس کے ہاتھوں کا دخل نہو، جبیبا کہ بارش کورحمت کہا جاتا ہے، اگر چہ فی نفسہ بارش رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بارش نا زل ہوتی ہے۔

(۲) عطاء نے کہا: آدمی سے مراداس آیت میں کافر ہے، کیونکہ موثن جس طرح اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کاموں کو دکھے گا، اس طرح وہ اللہ تعالی کے عذاب کے سوااور کسی چیز دکھے گا، اس طرح وہ اللہ تعالی کے عذاب کے سوااور کسی چیز کونہیں ویکھے گا تو وہ صرف اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہوئے گنا ہوں کودیکھے گا۔

(۳) حسن اور قنادہ نے کہا : اس آبت میں آدمی ہے مرادمومن ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کافر کہےگا۔
اے کاش ایس مٹی ہوجاتا، پس جب اس آبت کے دوسرے حصہ میں کافر مراد ہے تو ضروری ہوا کہ پہلے حصہ میں مومن مرادہو،
نیز اس لیے کہ جب مومن نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام بھی جھیجا در برے کام بھی تو اسے اللہ تعالی کے عذاب کا خوف بھی ہوگا
اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی ہوگی، پس وہ منتظر ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کافر تو اس کو لیتین ہوگا
کہ اس کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی ہوگی، پس وہ منتظر ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کافر تو اس کو لیتین ہوگا

### كافركة ل كاش! من مني موجاتا " كم تعلق روايات ؛

کافر قیامت کے دن زندہ کیے جانے سے پہلے مٹی تھا، اب جب وہ اپنا انجام دیکھ لے گاتو کہے گا: کاش! وہ اسی طرح مٹی م موجا تااور اب اس کوعذاب نددیا جاتا، جبیبا کہ ان آیات میں ہے: قیامت کے دن کافر کمے گا:

يْلَيْعَهَا كَانْتِ الْقَاضِيّةَ . (الحاقه: ١٠)

کاش که موت بی میرا کام تمام کردیتی۔

يَوْمَيْنِ يَكُودُالَّنِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْتُسَوِّى عِهِمُ الْأَرْضُط وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيْقًا ـ (النساء: ١٠٠)

جس دن کفاراوررسول کی نافرمانی کرنے والے بیتمنا کریں گے کہ کاش انھیں زمین کے ساتھ ہموار کردیا جا تااوروہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھیانہیں سکیں گے۔

امام تعلی متوفی ۷۲۶ هاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کوامام الحسن بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۹۱۰ هاور علامه قرطبی متونی ۶۶ ۸ هے نے بھی ان سے نقل کیا ہے:۔

حضرت عبدالله بن عمر (رض) فرماتے ہیں: تیامت کے دن روئے زبین کو پھیلادیا جائے گااور تمام جانوروں ، حیوانون اور حشرات الارض کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا، جنگ کے اگر سینگھ والی بکری نے بغیر سینگھ والی بکری کے سینگھ مارا تواس سے قصاص لیا جائے گا، پھر جب ان کے قصاص سے فراغت ہوجائے گاتو پھر ان سے کہا جائے گا: استم مٹی ہوجاؤ، یہ منظر دیکھ کرکافر کے گا: کاش! ہیں بھی مٹی ہوجاتا۔

ابوالز نادعبداللہ بن ذکوان بیان کرتے ہیں: جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گااور اہل جنت کو جنت میں جانے کا کہ جنت میں جانے کا کہ جنت میں جانے کا کہ مٹی ہوجاؤ، پھروہ سب مٹی ہوجا کیں گے۔ اس دقت کافر کیے گا : کاش! میں مٹی ہوجا تا۔

ایک تول بہ ہے کہ اس آیت میں کافر سے مراد ابلیس ہے کیونکہ اس نے حضرت آدم (علیہ السلام) کی مذمت کی تھی کہ ان کومٹی سے بیدا کیا گیا ہے، پس جب وہ قیامت کے ون یہ دیکھے گا کومٹی سے بیدا کیا گیا ہے، پس جب وہ قیامت کے ون یہ دیکھے گا کہ حضرت آدم (علیہ السلام) اور ان کی اولاو میں سے مؤمنوں کوکس قدر تواب عطاء کیا جا رہا ہے اور وہ کس قدر سختی اور عذاب میں ہے توابلیس کے گا: کاش! میں مٹی ہوتا۔

(معالم النزيل ج٥ ص٣٠٦، الجامع الاحكام القرآن جز٩١ ص٤٦١\_٣٦١) . فت

# ز کیب بخوی و خین مرنی:

يُوسَمُ ، اسم ظرف زمان (اس دن) يَتُوسُ ، فعل مضارع واحد مذكر فائب قام يَتُوسُ ، مصدر توسٌ وَقِيامٌ ، كمرت بوتا (وه كمرا بوكا) الرَّونُ (ردح ، حضرت جرائيل) وَر رف علف (اور) اَلْمَلَيْكُ (فِرشِت) واحد ، فلك ، صفّا ، مصدر به ، جس ك معنى صف بائد هند كه بين ( قطار ، صف بناكر) ما ينكَّمُ وَقُلَ بينكُمُ ، مصدر الكُلُّ ، بات كرنا (وه بت نهيل كرسكس ك ) إِنَّا، حرف استثنا (مكر) مَن ، اسم موصول وه جس) أذِن ، فعل ماضى واحد مذكر فائب أذِن يَادُن يَادُن ، مصدر إذَن ، اجازت وينا، ترجمه بحاله قيامت (وه اجازت و علف (اور) قال ، حرف جار ، كو فائب ، اس (اس كو) الرَّحْن ، الله كا صفال نام (رحمٰن) وَ ، حرف عفف (اور) قال ، فعل ماضى واحد مذكر فائب ، اس (اس كو) الرَّحْن ، الله كا صفال نام (رحمٰن) وَ ، حرف عفف (اور) قال ، فعل ماضى واحد مذكر فائب ، اس فل معدر قوم في قيامٌ ، كورت بونا (ده كمرُ ابوكا) الرُّونُ (روح ، حضرت جرائيل) وَ ، حرف عفف (اور) المُكَيِّكَةُ (فرشِت) واحد مذكر فائب قامً ، مصدر قوم في عمد معنى صف بائد هذا وه كار وقار ، صف بناكر) ما يتحقون أيا مَن أذِن لَهُ علف (اور) المُكَيِّكَةُ (فرشِت) واحد ، فعل مضارع حنى جع مذكر فائب أَن من الأن لَهُ من وقال من واكل المَوْن أيا مَن أذِن لَهُ علف (اور) المُكَيِّكَةُ (فرشِت) واحد ، فعل مضارع حنى جع مذكر فائب الله معدر تقلم ، بات كرنا (وه بات نبين كرسكيل ك) إلاً مثن أذِن لَهُ الرسمة في قال صَوْلاً وَقالَ صَوْلاً المَالِي اللهُ كُلُ وَقَالَ مَنْ اللهُ من الله و بات نبين كرسكيل ك) إلاً مثن أذِن لاً الرَّمُن وَقالَ صَوْلاً المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى من مذارع من عن مذكر فائب اللهُ على الله عند الله مدر المؤلم ، بات كرنا (وه بات نبين كرسكيل ك) إلاً مثن المؤلى المؤلمة وقال صَوْلاً الله والمؤلمة المؤلمة وقال من المؤلمة وقال صَوْل المؤلمة وقال من ا

(مگر) مَن ، اسم موصول (وه جس) أذِن ، فعل ماضي واحد مذكر عائب أذِنَ يَادُنُ ، معدر إدُنَّ، اجازت دينا، ترجمه بحواله قيامت (وه اجازت دے گا) لئر (لَ۔ 6) لَ، حرف چار، کو، 6، مجرور، حتمير واحد مذكر عائب، اس (اس كو) اَكْرَحْنُ ، الله كا صفاتی تام (رحلن) ؤ، حرف عطف (ادر) قال ، فعل ماضي واحد مذكر غائب قالَ يَتُولُ ، مصدر قَولًا، كَهِنا، ترجمه بحواله قيامت (وه كِيه كا)صَوابيا- خَطاءٌ، كى ضد (ورست بات، حق) وْكِت النّيومُ الْحَقُدُكِك، اسم اشاره واحدمذ كربعيد (وه) اليُومُ الْحَقُّ (اليُومُ - الْحَقُّ ) اليُومُ ، موصوف، يوم، روز، الْحَقُّ ، صفت، حق، بح (روز ( قيامت ) حق ) ثَمَن شَآءُ انْخُدُ إِلَى رَبِهِ بِالْحِلْنِ (فــُــ مَنْ ) فـرَ، حرف عطف، پس، مَنْ ، شرطيه، جو (پس جو) شآؤ، نعل ماضي واحد مذكر غائب شآءُ يَشَارُ، مصدر مَتَيْبِهُ يَهُر عامنا، مَنْ ، شرطيه كي وجه سے ترجمه (وه عاسب) إتّخذ، نعل ماضي جواب شرط واحد مذ كرغائب إتّخذَ يَتَّخِذ ، مصدر إتّخارٌ، بنانا (وه بنالے) إلى رَبيه (إلى- رَتِ- ٥) إلى، حرف جار، كي طرف، رَتِ، مجرور، مضاف، رب، ٥، مضاف اليه، ضمير واحد مذكر فائب، اسيخ (اسيخ رب كي طرف) تلجاء مصدر اور اسم ظرف مكان (لوٹنا، لوٹنے كى جكد، ٹھكانه) إِنَّا اَنْدَرْ تَهُمْ عَدَاجًا تَرَبِيًّا إِنَّا (إِنَّ \_ نَا) إِنَّ مَعْمِر جَمْع مَثْلُم، ہم (یے شک ہم) آنڈز کُٹ اُنڈز کَا۔ کُمُ ) اَنْدُرْ کَا، فَعَل ماضی ہم مشکلم اَنْدُرُ اِنڈرُ ، مصدر اِنْدارُ، ڈرانا، ہم نے ڈرایا ہے گم، خمیر جمع مذکر حاضر، تہیں (ہم نے جہیں ڈرایا ہے) مقداما تریا (مقداما۔ قریما) مقداما، موصوف، عذاب، قریما، صفت، ترب، مصدر سے صفت مشب، بہت قریب تريى (قريبي عذاب) يُومَم يَنظُرُ الْمُرَدُ مَا تَدُمَتَ يَدُهُ وَيَقُولُ الْعَيْرِ لِلْمَتَنِي كُنْتُ تُرْجا \_ يُومَ ، اسم ظرف زمان (اس دن) يَنظر، فعل مضارع واحد مذكر عائب تَظَرَ يَنْكُر ، معدر تَظرا، ديكا (وه ديك كا) الْمُرْءُ، فاعل (مرد، آدى) اس لقظ كى جع شيل آتى ما، اسم موصول (جو) تُدَمَتُ، فعل ماضى واحد مؤنث غائب قدَّم لِفلِّهُم، معدد تَقدِيم، آت بعيجنا (اس في آت بيجا) يَدهُ (يَدْرة) يَدْ، مضاف، اصل مس " يَدَانِ " تفاد اضافت كي وجدسے منتنیہ کانون محرمیا ہے، دونوں ہاتھ، ، ، مضاف اید، ضمیر داحد مذ کرغائب، اس کے دانون محرف ہاتھوں) ؤ، حرف مطف (اور) يكنونل، فعل مضارع واحدمذ كرغائب قال يَتُولُ، مصدر تَوتًا، كهنا (وه كِيكا) الْكَيْرِ-تُعْجَا، مصدرے اسم فاعل واحدمذ كر، كفر كرنے والا، كافر، جمع، الكَافِرِينَ ، لِلْيَتَنِينُ (يَا-لِينَتَ-ن-نُ) يَاء حرف عماء اسء، منادي محذوف سبء لَيْتُ ، حرف مشبه بالفعل، حرف تمنا، كاش، ن ، ثون و قابير، ي، همير واحد يتكلم، ميس (اسه كاش ميس) تُنتُ ، فعل نا قص ماضي واحد يتكلم كان يكون ، مصدر موتاً ، موتا (ميس موتا) تُراعِا (مثي (الحدللدسوره نيامكمل بهوگئي)

#### [مورة النازعات]

### بِسٰجِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْشِ ٱلرَّحِيمِ

آیت ا تا۵

وَالتَّازِعَاتِ غَرُقًا ﴿)وَالتَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿)وَالسَّائِحَاتِ سَجُّا ﴿)فَالسَّابِقَاتِ سَبُقًا ﴿)فَالْبُنَبِرَاتِ أَمْرًا (﴿)

ان (فرشتوں) کی قسم جوڑوب کرشختی سے (جان) تھنٹے لینے والے بیں (۱) اور جو بند کھولنے والے بیں! آسانی سے کھولنا۔ (۲) اور جو تیر نے والے بیں! تیزی سے تیرنا۔ (۳) کھر جو آگے نگلنے والے بیں! آگے بڑھ کر۔ (۴) کھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے بیں! (۵)

#### (كاك )

اس سورة كانام سورة النزعت ہے۔ اور بیاس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس کے دوسرے نام سجت اور سبقت بھی ہیں جو اس سورة كى تيسرى اور چۇتلى آیات سے ماخوذ ہیں۔ تاہم زیادہ رائج نام نازعت ہى ہے۔ بیسورة مكى زندگى میں نازل ہوئى۔ اس كى چھياليس ٤٦ آیات ہیں۔

اس کامضمون پہلی سورۃ نبا کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کا ہی ذکر ہے اس کے بعد بھی دور تک اللہ تعالی نے قیامت کا ہی ذکر فرمایہ ہے جسکے لیے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔

### (ماقبل سےربد)

سورة نباہیں منکرین قیامت کا قیامت کے بارے ہیں معاندانہ سوال اور شخر کاذ کر تھااوران کے جواب ورد کے بعدر وزمحشر کی محمد کی گئے تھیں، اب اس سورت میں بالخصوص قیامت قائم ہونے پر جواضطراب و بے چینی قلوب پر وارد ہوگی، اور بدحواسی کا عالم لوگوں پر ہوگااس کا بیان ہے، جزاء وسر ااور مومنین ومجر بین کا فرق بھی بیان کیا جار ہا ہے اور بیر کہ اللہ تعالی حق کو کس طرح باطل پر غلبہ اور کامیا بی عطافر ماتا ہے؟ اس کے لیے حضرت موی (علیہ السلام) کی وعوت و تبلیغ کا ذکر ہے کہ اٹھوں نے فرعون جیسے مغرور و متکبر کو ایمان کی وعوت دی اور خدا نے اپنے پیٹمبر کو کامیا ب فر مایا، اور فرعون کو ہلاک کیا۔

### تقبير؛

فرمایا؛ان (فرشتوں) کی شم جو (جسم میں) ڈوب کرنہایت ختی ہے (کافری)روح کھینچتے ہیں۔ کافری روح کھینچتے کی کیفیت اور کافری روح کا محتی کے ساتہ جسم سے تکالتا؛

ان فرشتوں کی شم کھائی ہے جوانسانوں کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکا کتے ہیں ، اور جب وہ کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکا لتے ہیں توان کے جسموں میں ڈوب کرنہایت پختی سے ان کی روحوں کو کھینچتے ہیں ، جیسے کوئی کا نٹوں والی شاخ کیچڑ اورگارے مین کھنسی ہوتواس کو پختی سے کھینچ کر نکالاجا تا ہے۔

جب کوئی پرندہ کسی پنجرہ میں بند ہواوراس کے چاروں طرف خون خوار بلیاں اس کونو چنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پنجرہ میں د بکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتاہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس پنجرہ میں ہے،اگر کوئی پنجرہ کی کھول کے اس کوئکا لے تو وہ پنجرہ میں ہی سکڑا ہیٹھار ہتا ہے جی کہ اس کوختی سے کھنچ کرنکا لاجا تا ہے۔

ا مام ابواسحاق احمد بن ابراہیم تعلی متو فی ۷۲۶ ھ لکھتے ہیں اور امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۵۱۰ ھاور دوسرے مفسرین نے بھی اس کونقل کیا ہے:

حضرت ابن مسعود (رض) نے فرمایا : ملک الموت کافر کی روح کوہر بال ، ہرناخن ادر قدموں کو جڑوں کے نیچے سے کھینچتا

ہے اوراس کواس کے جسم میں بار بارلوٹا کر تکالتا ہے اور مقاتل نے کہا: ملک الموت اوراس کے مددگار فرشتے کفار کی روحوں کواس طرح سختی سے کھیٹیتے ہیں، جیسے لو ہے کی سخ میں بہت کا نٹے ہوں اوران میں گیلا اون بھینسا ہوا ہوتواس کوختی سے کھیٹے کر لکالا جائے بھراس کی جان ایسے لگلتی ہے جیسے یانی میں ڈوبا ہواشخص نکلتا ہے۔

( الكشف والخفاء ج ١٠ ص ٢٣١ ، داراحياء التراث العربي، بيروت، ٢٣ ٤١ هـ، معالم النتريل ج ٥ ص ٢٠٤ ، دارحياء التراث العربي، بيروت،٢٤١ مه)

امام عبدالرحمن بن محدرازی ابن ابی عاتم متوفی ۲۳ مهاینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس (رض) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں : یہ کفار کی روحیں ہیں جن کو کھینچ کر تکالا جاتا ہے ، پیمرآ گ میں غرق کر دیاجا تاہے ۔ (تفسیرامام ابن انی حاتم رقم الحدیث ۱۱۹۱۰: ۱الدرالمنعورج ۸ ص ۷۳ )

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠ هاس آيت كي تفسيريس لكهت مين:

الله تعالی نے ڈوب کرسختی سے کھینچنے والوں کی قسم کھائی ہے اور کھینچنے والوں کوکسی کے ساتھ خاص نہیں کیا ،اس لیے یہ ہ م ہے خواہ فرشتہ ہویا موت یاستارہ ہویا کمان ہو۔ ( جامع البیان جز ۲۰ مس ۲۰ )

حضرت علی،حضرت ابن مسعوداورحضرت ابن عباس ( رض ) نے بیر فرمایا ہے کہ النزعت سے مراد دہ فرشتے ہیں جو شخق سے کافر کی روح کواس کے جسم سے کھینچتے ہیں ۔ ( الجامع الاحکام القرآن جز ۹۲ ص ۹۶ )

فرمایا :اوران ( فرشتوں ) کی قسم جونہایت نرمی سے ( مومن کی جان کے ) بند کھولتے ہیں۔

## " ناطات کامعنی اورموکن کی روح کا آسانی کے ساتھ جسم سے تکلنا

اس آیت ہیں "ناشطات "کالفظ ہے، یہ "ناشطة "کی جمع ہے، اس کامعنی ہے : گرہ یابند کھو لنے والے، فراء نے کہا :اس سے مراد ہے : مؤمنوں کی روحوں کو آسانی سے ان کے جسمول سے ذکا لنے والے فرشتے ، "انشطت العقال "
کامعنی ہے : ہیں نے اونٹ کے زانو بند کی گرہ کھول دی "نشط "کامعنی ہے : گرہ لگا نا اور "انشط "کامعنی ہے :
گرہ کھولنا، نیز "نشاط "کامعنی خوش ہو تا بھی ہے، اس صورت ہیں معنی ہوگا : مؤمنوں کی خوش ہونے واں روحیں ،حضرت گرہ کھولنا، نیز "نشاط" کامعنی خوش ہو تا بھی ہے، اس صورت ہیں معنی ہوگا : مؤمنوں کی خوش ہونے واں روحیں ،حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : مؤمنوں کی روحیں خوشی نوشی خوشی اپنے جسموں سے نکلتی ہیں کیونکہ ان کے فکلنے سے پہلے ہی ان کے سامنے جنت کردی ہے تی ہے۔ (لغات القرآن ج ۲ ص ۲۱۔۲۱)

امام تعلى متوفى ٢٤ ٧ صفرمات بين:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : یعنی فرشتے مومن کے جسم سے اس کی گرہ یااس کا بندکھول دیتے ہیں : جس طرح جب اونٹ کی ٹانگ سے بندھی ہوئی رسی کو کھول دیا جائے تو کہتے ہیں : « نشطت العقال من بدالبعیر «بیفراء کا قول ہے، اور حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: اس کامعنی ہے : مؤمنوں کی روحیں خوشی نوشی اپنے جسموں سے نکلتی ہیں ، کیونکہ جومومن بھی فوت ہوتا ہے،مرنے سے پہلے اس کوجنت پیش کی جاتی ہے اوروہ اس میں اپنی ان ازواج کودیکھتا ہے جو بڑی آئکھوں والی حوریں بیں۔ ( معالم النٹزیل ج ۵ ص ٤٠٢ ، الج مع الاحکام القرآن جز ۹۱ ص ۲۶ )

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : مؤمنین کی روعیں جب ملک الموت کو دیکھیں گی تو ملک الموت کیے گا : اے نفس مطمعنه : چلوروح اور ریحان ( خوشی اور خوشبو) کی طرف اور رب کی طرف جو ناراعن نہیں ہے اور خوشی خوشی کرامت کے ساتھ جنت کی طرف چلو۔ (لمنعورج ۸ ص ۱۷۳، واراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۲۶۱ھ)

حارث بن نزری کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والد بن نے بیان کی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا:
میں نے دیکھا کہ ایک انصاری کے سریا نے ملک الموت کھڑا ہوا تھا، بیں نے کہا: اے ملک الموت! میرے صحابی کے
ساتھ نزمی کرنا کیونکہ بیمون ہے، ملک الموت نے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )! آپ نوش ہوں اور اپنی آ نکھ طھنڈی
رکھیں، بیشک میں مومن کے ساتھ نزمی کرنے والا ہوں۔ (مسند البز ارزقم الحدیث ۲۸۷): )

## مؤمن اور كافركى روح كينيض كى كيفيت ؛

حضرت براء بن عا زب ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نے فرمایا : جب بنده مومن دنیا ہے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے سفید چپرے والے فرشتے نا زل ہوتے ہیں ، ان کے چیرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے گفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، حتی کہ وہ منتهائے نظرتک بیٹھ جاتے ہیں، پھرملک الموت آکراس مومن کے سر إنے بیٹھ جاتا ہے، اوراس سے کہتا ہے :اے نفس مطمعنه!اللَّه کی مغفرت اوراس کی رضا کی طرف نکل، پھراس کی روح اس کےجسم سے اس طرح نکلتی ہےجس طرح مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، پھر فرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ نے کے بعد پلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کونہیں حچوڑ تااوراس کواس کفن میں اوراس خوشبومیں رکھ دیتا ہے اوراس سے روئے زمین کی سب سے یا کیز ہ مشک کی خوشبوآتی ہے، فرشتے اس روح کو لے کرفرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے ان سے یو چھتے ہیں : یہ کیسی پاکیزہ معطرروح ہے؟ وہ بتائیں گے پیفلاں بن فلاں ہے اور اس کاوہ نام بتائیں گے جواس کا دنیا ہیں سب سے اچھانام تھا جتی کہ وہ فرشتے اس روح کولے کرآ سان دنیا پر پہنچیں گے اور اس کے لیے آسان کھلوائیں گے تو آ سان کھول دیا جائے گا، پھر آسان دنیا ہے لے کرسا تو یں آسان تک اس کامبر آسان براستقبال کیا جائے گا، پس اللّٰدعز وجل فرمائے گا : میرے بندہ کا صحیفہ اعمال علیین میں رکھ دواور اس کوزمین کی طرف لے جاؤ ، میں نے اسی زمین سے ان کو بیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ان کولوٹاؤں گااوراسی زمین سے ان کو دوبارہ لکالوں گا، پھراس کی روح کواس کےجسم میں لوٹا دیاجائے گا، پھراس کے یاس دو فرشتے آ کراس کو بٹھادیں گےاوراس سے یو چھیں گے : تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہےگا :میرارب اللہ ہے، وہ کچھر پوچھیں گے : تمہارادین کیاہے؟وہ کے گا :میرادین اسلام ہے،وہ پھرپوچھیں گے :یہ کون شخص ہے جوتم میں بھیجا گیا

تھا؟ وہ كبيكا : دەرسول الله (صلى الله عبيه دآله وسلم ) بين ، وه كهيل ك : تمهس كيسے معلوم ہوا؟ وہ كبيكا : بين نے كتاب الله کو پڑھا، پس میں ان پرایمان لایااوران کی تصدیق کی ، پھر آسان سے ایک منادی ندا کردےگا :میرے بندہ نے سچ کہا،اس کے بیےجنت سے فرش بچھادو،اوراس کوجنت کالباس پہناؤاوراس کے لیےجنت سے ایک کھڑ کی کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوااوراس کی خوشبوآئے گی اور مدنگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کر دی جائے گی ، پھراس کے پاس ایک خوب صورت شخص آئے گا،جس کالیاس بھی حسین ہو گااوراس کی خوشبو بھی بہرت اچھی ہو گی، وہ کیے گانتہیں اس چیز کی بشارت ہوجس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ کیے گا : تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بہت حسین ہے اورخیرانگیز ہے وہ کیے گامیں تمہارا نیک عمل ہوں ، تووہ کیے گا: اےمیرے رب! قیامت کوقائم کردے تا کہ میں اینے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) نے فرمایا : جب بندہ کا فر دنیا سے منقطع ہو کرآ خرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ فام فرشتے اتر تے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ منتہائے نظر تک بیٹے جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کراس کافر کے سر بانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے ضبیث روح! اللہ کی تاراضگی اور عضب کی طرف نکل، وہ روح اس کافر کے جسم مین بھیل جاتی ہے،وہ اس روح کواس طرح تھسیٹ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹوں والی سلاخ میں پھنسے ہوئے گیلے اون کو کھینچ کر ذکالا جاتا ہے، پھروہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک جھیکنے کی مقد اربھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کی روح کواس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں ، اس سے مردار کی طرح سخت بد بولکلتی ہے ، وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ یو چھتے ہیں: یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں: یفلال بن فلال ہے اور دنیامیں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں، جتی کہ آسمان دنیامیں چینے ہیں، آسمان کو کھلواتے ہیں تو آسمان کونہیں کھولا جاتا، بهر سول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نے بيآيت يرهي:

لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ ٱبُوابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمْ الْحِياط (الاعراب : ")

ان ( کافروں کے لیے ) آسمان کے دروا زینہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جتی کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے گا۔

پھراللہ تعالی فرمائے گا:اس کوسب سے نچلی زمین تجین میں داخل کر دو، پھراس کی روج کو پھینک دیاجائے گا، پھر آپ نے پہ آیت تلاوت کی:

وَمَنْ يُنْهُمِ كَ بِاللّٰهِ فَكَأَنْمُا خَرُّ مِنَ السَّمَاءُ فَتَغْطَفُهُ الطَّلْمُوُ أَوْ تَلْجِو ثَى بِعِالرِّ يَنْ فَيَمُ مَكَانٍ سَعِيْقٍ (الحج :١٠) جس نے اللّٰہ کے سائند شرک کیاوہ گویا آسان سے گر پڑااب یا تواسے پرندے اجبک کرلے جا نئیں گے یا بھوااس کو دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔

پھراس کی روح اس کےجسم میں لوٹائی جائے گی ، پھر دو فرشتے آ کراس کو بٹھائیں گے اوراس سے پوچھیں گے : تیرارب

کون ہے؟ ہے کیے گا :افسوس! میں نہیں جانا، وہ پوچھیں گے : تیرادین کیا ہے؟ وہ کیے گا :افسوس بین نہیں جانا، وہ پوچھیں گے : تیرادین کیا ہے؟ وہ کیے گا :افسوس بین نہیں جانا، پھر آسان سے ایک منادی ندا کر سے پوچھیں گے : پیچھوٹ بوں رہا ہے،اس کے لیے دوز خ سے فرش بچھادو،اوراس کے لیے دوز خ کی کھڑکی کھول دو، پھراس کے پاس دوز خ کی گرم ہوائیں آئیں گی اوراس کی قبر کوتنگ کردیا جائے گاختی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی اوراس کی قبر کوتنگ کردیا جائے گاختی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی اوراس کے پاس ایک بدصورت شخص آئے گاجس کا لباس بھی بہت براہوگا اوراس سے حت بد بوآر بی ہوگی، پس وہ کیے گا : تمہوں بری چیزوں کی بشارت ہو، بیتہر داوہ دن ہے جس سے تمہیس ڈرایا جاتا تھا، وہ کافر کمچ گا : تم کون ہو؟ تمہارا جبرہ تو بہت خوفناک ہے جوشرانگیز ہے، وہ شخص کے گا : ہیں تمہارا ضبیث عمل ہوں، تب وہ کافر کمچ گا : اے میرے دب! تیامت قائم دکرنا۔ (مشکو قرقم الحدیث ۲۱ کے بیش تمہارا ضبیث عمل ہوں، تب وہ کافر کمچ گا :اے میرے دب! تیامت قائم دکرنا۔ (مشکو قرقم الحدیث ۲۱ کے بیش تمہارا ضبیث عمل ہوں، تب وہ کافر کمچ گا :اے میرے دب! تیامت قائم دکرنا۔ (مشکو قرقم الحدیث ۲۰۰۱)

فرمایا ؛ اوران کی شم (جوزین اورآسان کے درمیان ) تیرتے پھرتے ہیں۔

## "المابحات" كمعداق مين اقرال مفسرين؟

حضرت علی (رض) نے قرمایا: "السابحات " سے مرادوہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی رونوں کے ساتھ تیرتے ہیں، الکلی نے کہا: یوہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی رونوں کوقیض کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص پانی میں تیرتا ہے تو کبھی پانی میں ڈ بکی لگاتا ہے اور کبھی سطح آب پر ابھر آتا ہے اور مجاہد اور ابوصالح نے کہا: یوہ فرشتے ہیں جو بہت تیز رفنار گھوڑے کی طرح تیزی سے آسمان سے اتر تے ہیں جیسے تیز رفنار گھوڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیر نے والا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادمارے، سورج اور چاند ہیں، اللہ سجانہ فرماتا ہے۔ مرادمابرین کے گھوڑے ہیں، قنادہ نے کہا: اس سے مرادمارے، سورج اور چاند ہیں، اللہ سجانہ فرماتا ہے۔ گھوڑے فرماتا ہے۔ گھوڑے فرماتا ہے۔ کہا گھٹی قبہ کھڑی۔ (ایسمین نوب)

ہرستارہ اینے مداریس تیرر ہاہے۔

عطاء نے کہا: اس مرادکشتیاں ہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن جز ۹۱۰ ص۷۱۷)

فرمایا : پھران کی شم جو پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں۔

### "المابقات" كمصداق من اقرال مفرين؟

مجاہداورابوروق نے کہا: جوابن آدم کی خیراور عمل صالح کو پہنچ نے بیں سبقت کرتے ہیں، مقاتل نے کہا: یہ وہ فرشتے ہیں جوارواح مؤمنین کو جنت میں لے جانے بیں سبقت کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا: یہ مؤمنین کی روحیں ہیں جو فرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں، عواء نے کہا: فرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں، عواء نے کہا: یہ گھوڑے ہیں، قیادہ نے کہا: یہ سبتارے ہیں، بعض بعض سے چلنے ہیں سبقت کرتے ہیں، حضرت علی (رض) نے کہا: یہ وہ فرشتے ہیں جوانہیا، (علیہم السلام) تک وی پہنچانے میں شیاطین پر سبقت کرتے ہیں، ایک قول ہے ہے کہ بنو آدم نیک

اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں توبیان کولکھ لیتے ہیں۔

(الجامع الرحكام القرآن جزره ص ٦٦٠٠)

ایک تول یہ ہے کہ یہ سبقت موت کے وقت ہوگی، جب مومن کوموت آئے گی تو وہ اس وقت میں اس قیدی کی طرح ہوگا جو قید سے رہ بی اور احت چاہتا ہو کیونکہ اس وقت اس کے لیے کیا ثواب تیار کیا گیا ہے، پس اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ دہ اس جسے کیا کراس ثواب تک پہنچ جائے اور کا فرجب دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا عذاب تیار کیا گیا ہے جو تواس کی روح اس جسم سے نکلنا ناپیند کرے گی اور اس وقت اس کے لیے یہی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جسم سے دکلنا ناپیند کرے گی اور اس وقت اس کے لیے یہی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جسم سے جدا ہونا نہیں چاہے گی اور اس کی تائید نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے اس ارشاد سے ہوتی ہے :جو اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کرتا ہے دائیوں کی تدبیر کرتے ہیں۔

## "المديرات" كے معداق ميں اقرال مفرين؟

امام الحسين بن مسعود الفراالبغوى المتوفى ٥١٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكصته بين:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: "المد برات امرائے سے مراد فرشتے ہیں، اللہ تعالی نے چنداموران کے سپر دکر دیئے ہیں، کچراللہ تعالی نے جس طرح ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، عبدالرحمن بن سابط نے کہا: ونیا ہیں نظام عالم کی تدبیر چار فرشتے کرتے ہیں : حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل علیہم السلام، حضرت جبرائیل کے سپر دوحی لانا اور ہوائیں اور لشکر ہیں، حضرت میکائیل کے سپر دیارش اور زبین کی پیداوار کا نظام ہے اور حضرت ملک الموت کے سپر دوحوں کو قیمان کرنا ہے اور حضرت اسرافیل کے سپر دصور پھونکنا ہے اور وہ بغیر کسی اہم امر کے زبین برنا زل نہیں ہوتے ۔ (بغوی ج م ص ۲۰۰۰)

# ترئيب بخوى ومخين مرنى؛

#### آيت ٢ تا١١

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ () تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ () قُلُوبُ يَوْمَيْنٍ وَاجِفَةٌ () أَبْصَارُهَا مَاشِعَةٌ () يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (٠) أَإِذَا كُتَّاعِظَامًا نَعِرَةً (١) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١) فَإِثَمَا هِيَ

#### :27

جس دن بلا ڈالے گاسخت بلانے والا ( زلزلہ )۔ (٢) اس کے بعدساتھ ہی تیجے آنے والا ( زلزلہ ) آئے گا۔ (٤) کئی دل اس دن دھڑ کنے والے ہوں گے۔ (٨) ان کی آئے میں جھکی ہوئی ہوں گی۔ (٩) پاوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً کی مالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ (١٠) کیا جب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجائیں گے۔ (١١) اٹھوں نے کہا بہتو اس وقت خسرے والالوٹنا ہوگا۔ (١٢) پس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ (١٣) پس یک لخت وہ زمین کے او پر موجود ہوں گے۔ (١٢)

# تقبير:

فرمایا بجس دن لرزائے گلرزانے والی۔

### قیامت کے احوال:

اس آیت میں فرمایہ ہے: " یوم ترجف الراجفۃ "اور یوم پرزبراس لیے ہے کہ وہ فعل محذوف کامفعول ہے اور وہ فعل ہے۔ "لتبعثن "یعنی تم ضرورزندہ کرکے اٹھائے جاؤگے جس دن لرزائے گی لرزانے والی۔

فرمایا؛ پھراس کے بیچھے آئے گی بیچھے آنے والی۔

#### "راجنة" كامعنى؛

راجفه، كے لغت ميں دومعنى بيں: ايك معنى حركت ہے، قرآن مجيد ميں ہے:

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ (الموزمل: ۴)

جس دن زمین اور بیما ژخفر تقرائیں گے۔

اس کادوسرامعن ہے: گرج دارآوازیا ہول ناک آوازیا کڑک، قرآن مجیدییں ہے:

فَأَخَلَمْهُمُ الرَّجْفَةُ (الإعراف ١٠٠)

پس ان کوہول نا ک کڑک نے پکڑلیا۔

ان آیات میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں "الراجھۃ تے سے مراد ہے : پہلی بارصور میں پھونکنااوراس کو " راجھۃ '(لرزانے والی) اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے صور کے پھونکنے سے زمین لرزنے لگے گی اور اس میں زلز لہ آجائے گا، پھراس کے بعد جب دوسری بارصور میں پھونکا جائے توزمیں مردوں کوزندہ کرنے کے لیے دوبارہ لرزے گی۔ فرمایا :اس دن بہت ہےدل ارزر ہے ہیں ہوں گے۔ دہشت ہےان کی آ بھیں چھکی ہوئی ہوں گے۔ یعنی مشرکین کے دل ارزر ہے ہوں گے ادر منافقین کی آ بھیں چھکی ہوئی ہوں گی ، قرآن مجیدیں ہے:

الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط (محمد ١٠٠)

جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی ہے ہوشی طاری ہو۔

فرمایا :وہ کہتے ہیں : کیاہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟

#### "مافرة" كامعنى؛

اس آیت میں "حافرة" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : پہلی حالت، الے پاؤں "حافرة" شفر" سے بنا ہے، اس کامعنی ہے : رمین کھودنا "حافرة" کالفظ الئے پاؤں او شخاور پہلی حالت پر پلٹنے کے لیے ضرب المثل ہوگیا ہے، انسان جس راستہ آیا، الئے پاؤں اس راستہ پر پلٹا تو چلنے کی وجہ سے قدموں کے نشانات سے جوزمیں کھدی ، اس نسبت سے وہ حالت "حافرۃ" کہلائی اور بعض کا قول ہے کہ "حافرۃ" اس زمین کو کہتے ہیں جس میں ان کی قبریں کھدی ہوتی ہیں اور " حافرۃ" عن محفورۃ " ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ اس کانام " حافرۃ " اس وجہ سے کہ وہ قوافر " کا مستقر ہے یعنی کھروں اور سموں کے کلنے کی جگہ ہے۔

اس آیت میں اس کامعنی ہے: پہلی حالت پر پلٹنے کی جگہ، گو یامشر کین یہ کہتے تھے کہ آیا ہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے؟

فرمایا: کیاہم جب گلی ہوئی پڑیاں ہوجائیں گے؟۔

اس آیت یں "خرة" کالفظ ہے،اس کامعنی ہے :بوسیدہ چورا، چور بڑیا،بوسیدہ بونا،ریزهریزه مونا۔

نرمایا :وه کہتے ہیں کہ پھرتوبڑے نسارے کی واپسی ہوگی۔

## " نغرة" كامعني اورخماره كي تفييريس دوول:

حسن بصری نے کہا :اس تول سے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا الکار کیا ہے، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور دوسرے منسرین نے کہا : مشرکین کے قوں کامعنی یہ ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں کا گمان ہے اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے نقصان وہ ہوگی کیونکہ مشرکین کا گمان یہ تھا کہ جس طرح وہ دنیا ہیں عیش وعشرت کی زندگی گزارر ہے ہیں ، آخرت ہیں بھی ای طرح عیش وعشرت ہیں ہوں گے اور مسلمان جس طرح دنیا ہیں تنگی سے گزربسر کررہے ہیں ، اس سے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے خسارہ کا باعث ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں ایک کافر کا یہ قول نقل فرمایا

### وَّمَا آظُنُ السَّاعَةَ فَأَنَّهُ لا وَّلَكِن رُّدِدْتُ إلى رَبِّي لَا جِلَتَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَهُا (الكهف: ١٠٠)

اور میں پہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو میں اس ( دنیا ) سے بہتر لوٹنے کی جگہ یا دَن گا۔

پس مشرکیں بیگان کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں دنیا کی جن نعمتوں سے نوا زاہے، اس کی بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے تعالی کے نز دیک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے کیونکہ بیجائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء پر تومعیشت تنگ کردے اور اپنے دشمنوں پر معیشت کو وسیع کردے اور جب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی تو انھوں نے بیگان کیا کہ وہی دنیا اور آخرت میں فضلیت والے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں ، وہی خسارے والے ہیں۔ فرمایا: وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی۔

#### "زبرة" كالمعنى:

اس میں یہ بتایا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا بہت سرعت ہے ہو گااوراس کوقائم کرنااللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے اوراس سے دوسری بارصور پھونکنا مراد ہے اور بیرحضرت اسرافیل کی چیخ ہے،مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوزمین کے نیچ سے زندہ کرے گا، وہ اس ہول ناک آواز کوس کراٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی نظیریہ آیت ہے:

## وَمَا يَنْظُرُ فَوُلاَءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَامِنْ فَوَاقٍ. (ص: ١٠)

أنهيں صرف ايك چيخ كا نظار ہےجس مين كوئى توقف اور دھيل نہيں ہے۔

فرمایا : پھردہ اچانک (حشرکے) کھے ہوئے میدان مین ہول گے۔

#### "ماهرة" كالمعنى:

اس آیت میں "ساھرة" کالفظ ہے، "ساھرة" کامعنی ہے: میدان "سھر" کامعنی: نینداڑ جانا بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال رویئے زمین کے متعلق ہوتا ہے۔

امامرازی فرماتے ہیں: "ساھرة "سفیدہم دارزین کو کہتے ہیں،اس نام سےاس کوموسوم کرنے کی دودجہیں ہیں:

(۱) اس پر چلنے دالے خوف سے سوتانہیں (۲) اس زمین میں سراب رواں ہوتا ہے،عربوں کا محادرہ ہے: "عین ساھرة "(جاری چشمہ) اس کی تیسری دجہ بھی ہے ادر دہ ہیہ ہے کہاس زمیں پر چلنے دالے کی خوف سے نینداڑ جاتی ہے، تو جس زمین پر حشر ہر یا ہوگا، وہال کا فربہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے۔ (تغیر کبیرج ۱۱ ص ۷۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت،۱۵ م

# ز *حیب نوی دخین* مرنی:

يُومَ ، ظرف زمان (جس دن) يَرْجعتُ ، فعل مضارع واحد موَنت عائب رَجعت يَرْجعتُ ، مصدر رَجعت، زلز لے ميں آنا، كانينا (وه كائي كَيْ)

الرَّاجِقَةُ - رَجِت، مصدر ع اسم فاعل واحد موَنث (كانتي والى) مَنتُبعُن (مَنتُعُ - بَا) مَنتَعُ ، فعل مضارع واحد موَنث غائب تَبعَ يَنتَعُ ، مصدر تَبعًا، پروی کرنا، پیچے آنا، وہ پیچے آئے گی، ہا، ضمیر واحد مؤنث فائب، اس، ضمیر کا مرجع " اَلرَّ اِبِعَةً" ب (اس کے پیچے آئے گی) اَلرَّ اوِقَةُ، رَدَث، مصدر سے اسم فاعل واحد مونث جس معنی پیچے ہونے اور کس کے پیچے سواری پر بیلے کے بیں (پیچے آنے والی) قُاوُب، جمع مكسر (كئى دل) واحد، قلُّكِ، يَوسَمُ إِن أَوسَ من الله على مضاف، اسم ظرف، ون، إفي، مضاف اليد، اس (اس ون) وَابِنفَرُ وبَخت، معدر سے اسم فاعل واحد مؤنث (دهر كن والي) أبعًارُبًا (أبعًارُبًا) أبعًارُ، مضاف، الكهير، واحد، بفره، بار مضاف اليد، ضمير واحد مؤنث عائب، اس كي، ضمير كامرجع " تلورب وَاجِفَة " ب (ان كى آئمين) خَاشِكت خُشُون ، معدد سے اسم فاعل واحد مونث (ولى جانے والى، سمى بوكى، جمكى بوكى) يكونون، نعل مضارع جَع مذكر عَائبِ قَالَ بَقُولُ ، مصدر قُومًا، كهنا (وه كَتِت بين) مَ إِنَّا (مَ التَّارِ مَا) مَ ، همزه استفهاميه ، كيا، إنَّ ، حرف مشبه بالفعل ، ب شك، مَا، صعير جمع متتلم، ہم (کیا بے شک ہم) کمزؤوزون (ل - مزؤوزون) ل ، لام تاکید، ضرور، مزؤوزون - رَدُّ، مصدر سے اسم مفعول مُتّع مذكر (لوثائے جانے والے) واحد، مَزِدُودْ رقی الْحَافِرة (فی الْحَافِرة) فی ، حرف جار، میل ، الْحَافِرة ، محرور، حَفْر، مصدر سے اسم فاعل واحد موّنث زیمن کھودنے کے معنی ميں ہے۔ عرب ميں عافرة، النے ياؤل اوشناور پهلي حالت ير يلنن كيليح ضرب المثل ہوميا ہے (پهلي حالت ، النے ياؤل) ءَ، ہمزہ استفہاميہ، (كيا) إداء إسم ظرف مستقبل بمعنى شرط (جب) تنا، فعل ناقص مامني جن مسلم كان يكون، معدر كوتا، مونا، إذا، كي وجد عدر جمد (بم موجاكير مع )عظلا نُورُةً عظلا، موصوف، لمريال، واحد، عظم، نَجِرَةً، صفت، نَغوا، مصدر سے صفت مشب، بوسيده ريزه ريزه (بوسيده بديال) قالوا، فعل ماضى جن مذكر مائب قال يكول، مصدر تُولًا، كهنا (اسول نے كها) تلك ،اسم اشاره واحد مؤنث بعيد، اصل ترجمه " وه " ضرور تأترجمه (يد) كيا جاتا ہے۔ إدًا، جواب اور جزاكيلي آتا ہے (تب، اس وقت) كُرَةٌ خَاسِرَةٌ۔ كَرَةٌ، موموف، مصدر، لوثا، خَاسِرَةٌ، مغت، خُسُرَان، مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث، خسارے والا، كھائے والا (خسارے والالوٹ) فَإِنْمَا (فــُـاِنْمَا) فَبُ ، حرف عطف، پس، إنْمَا، إنَّ ، حرف مشب بالفعل، اور، ما، كافد ، حمركيك ، ب شك، صرف (پس صرف) يئ ، همير واحد مونث غائب (وه) رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَجِرَةٌ ، موصوف، رَجْرًا، مصدر سے اسم بمعنى، چھڑکٹ، ڈانٹ، وَاحِدَةٌ، صنت، وَطُرٌ، مصدر سے اسم فاعل واحد موَنث، ایک، (ایک ڈانٹ) فَاوَا (فَ ۔ إِذَا) فَ ، حرف عطف، کھر، إِذَا، مفاجات، يعنى محسى جيز كے اجانك بيش كيلي استعال موتا ہے، اجانك، يكايك ( بحريكايك) بمم، ضمير جمع مذكر عائب (وو) بالتابِرَةِ (ب-اكتببِرَةِ) ب، حرف جار، بمنى، في ، ميں، التّابِرَةِ، مجرور، سَعْو، معدرے جس كے معنى نيندك ازجانے كے بي، اسم فاعل واحد مؤنث، مكراس كا استعال کھلامیدان، سفید ہموارزین، کے معنی میں ہوتا ہے، سَاحِرَةَ، نام اس لیے ہے کہ قیامت کے دن اس کے تھیے میدان میں لوموں کی نیند از جلے گی۔

#### آيت ۱۵ تا۲۷

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (\*) إِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِالْهُقَدَّسِ طُوَّى (\*) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (\*) فَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَى أَنْ تَوَلَّى اللَّهُ مَا أَنَاكُ الْكَهُوَى (\*) فَكَا لَكُهُوَى (\*) فَكَا أَذْبَرَ يَسْعَى (\*) فَقُلُ هَلُ لَكُهُوَى (\*) وَكَا لَكُهُوى (\*) وَكَا أَذْبَرَ يَسْعَى (\*) فَتَعُمَّى (\*) فَكَا ذَيْرَ فَنَادَى (\*) وَكَا فَنَادَى (\*) وَقَالَ أَنَا وَبُورَةً فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ ثَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى (\*) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِبَنْ يَغْفَى (\*) وَكَا فَنَادُ اللَّهُ ثَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (\*) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِبَنْ يَغْفَى (\*)

#### :27

کیا تیرے پاس موٹا کی بات پہنچی ہے؟ (۱۵) جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ (۱۲) فرعون کے پاس جا، یقیناً دہ حدسے بڑھ گیا ہے۔ (۱۷) پس کہہ کیا تھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہوجائے؟ (۱۸) اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہ نمائی کروں ، پس تو ڈر مبائے۔ (۱۹) چنا نچہ اس (موتی) نے اسے (فرعون) بہت بڑی نشانی دکھائی۔(۲۰) تو اس (فرعون) نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔(۲۱) پھر واپس پلٹا، دوڑ بھاگ کرتا کھا۔(۲۲) پھراس نے اکٹھا کیا، پس پکارا۔(۲۳) پس اس نے کہائیں تمھاراسب سےاو بھارب ہوں۔(۲۳) تواللہ نے اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت نے اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جوڈرتا ہے۔(۲۷)

## تقمير؛

فرمایا: کیاآپ کے پاس موسی کی خبر پہنچی؟

## حضرت موی (علیدانسلام) کافرعون کے ساتھ معرکہ کا تصداوراس سے تفامکہ و درانا:

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیےجانے کے اکار پر بہت اصرار کر
رہے بیں جی کہ دہ اس کا لذاتی اڑارہ ہے بیں اور کہدر ہے بیں : ولگا تحافظ کی قائے اللہ علیہ واکر دسلم اگار بہت شاق گررتا
کی طرف لو شابہت خسارہ وا یا ہو گا اور جہارے رسول سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ واکر دسلم ) پر ان کا پیمسلسل اٹکار بہت شاق گررتا
خصاتو اللہ تعالی نے حضرت موی (علیہ السلام ) کا قصہ بیان فرمایا تا کہ آپ کوسلی دی جائے کہ فرعون کو دعوت دینے میں
موی (علیہ السلام ) نے بھی مشقت اٹھائی تھی اور فرعون بھی آخر دقت تک اپنے اٹکار پر جمار ہا تھ ، سوآپ پر بیشان میہوں
اورغم نہ کریں ، انبیاء (علیبم السلام ) کو اللہ کی تو حید کی طرف دعوت دینے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، دو سری وجہ
اورغم نہ کریں ، انبیاء (علیبم السلام ) کو اللہ کی تو حید کی طرف دعوت دینے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، دو سری وجہ
اس نے حضرت موی (علیہ السلام ) کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اس کا جاہ و دشم ، اس کی بڑی کی
سلطنت اور اس کا لشکر اس کے بچھ کام نہ آئی ، اللہ تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سندر میں غرق کر دیا اور اس کو وقت تک
سلطنت اور اس کا لشکر اس کے بچھ کام نہ آئی ، اللہ تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سندر میں غرق کر دیا اور اس کو وقت تک
اپنا اکار پر جے رہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کی مخالفت کر تے رہے تو اللہ تعالی ان کو بھی دنیا اور آخرت
میں عبر سے کانشان بنا دیا ور دول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کی مخالفت کر تے رہے تو اللہ تعالی ان کو بھی دنیا اور آخرت
میں عبر سے کانشان بنا دیا و

فرمایا: کیاآپ کے پاس موسی کی خبر پہنجی؟۔جبان کرب نے وادی طوی میں آخیں ندافر مائی۔ \* ملوی \*:

،طویٰ شام کی ایک وادی کانام ہے جو پہا ڑطور کے پاس ہے، جب رات کے وقت حضرت موسی (علیہ السلام) کوندافر مائی تھی کہ آپ فرعون کے پاس جائیں،طویٰ وادیٰ مقدس ہےجس میں وومرتبہ برکت ڈوالی گئی ہے۔

فراء نے بیر کہا ہے کہ طوی مدینداور مصر کے در میان ایک وادی ہے۔

فرمایا: کہآپ فرعون کے پاس جائیں بیشک اس نے سرکش کی ہے۔

## وطغى كامعنى:

اس کامعنی حدسے تجاوز کرنا ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے پنہیں بیان فرمایا ہے کہ اس نے کس چیز میں حدسے تجاوز کیا فرمایا ہے کہ اس نے مفسرین نے کہا :اس فضاء اس لیے مفسرین نے کہا ہے۔ کہ اس نے اللہ تعالی کے مقابلہ میں تکبر کیا اور کافر ہوگیا اور دوسرے مفسرین نے کہا :اس نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حدسے تجاوز کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے فالق اور مخلوق دونوں کے معاملہ میں حدس تجاوز کیا ہو، خالق کے معاملہ میں تجاوز کیا ہو، خالق کے معاملہ میں تو دید کونہیں، نا اور لوگوں سے کہا : اکا آر الگھ تھی۔ واللہ تعالی کی تو حید کونہیں، نا اور لوگوں سے کہا : اکا آر الگھ تھی۔ (المنوعی عنوں میں اور مخلوق کے سامنے تکبریہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ان سے بھارا سب سے بڑار ب میں ہوں ) اور مخلوق کے سامنے تکبریہ تھا کہ اس نے بنی اس انسل کو اپنا غلام بنا لیا ان سے بھارت کو کام لیتا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے جب حضرت موئ (علیہ السلام) کو فرعون کی طرف جیجا تو ان کو تاتھا۔ اللہ تعالی نے جب حضرت موئ (علیہ السلام) کو فرعون کی طرف جیجا تو ان کو تاتھا۔ اللہ تعالی نے جب حضرت موئ (علیہ السلام) کو فرعون کی طرف جیجا تو ان کو تاتھا۔ اللہ تعالی نے جب حضرت موئی (علیہ السلام) کو فرعون کی طرف جیجا تو ان کو تاتھا۔ اللہ تعالی نے جب حضرت موئی (علیہ السلام) کو فرعون کی طرف جیجا تو ان کو تھیں ا؛

فرمایا: آپ اس سے کہیں کہ گنا ہوں سے یا ک ہونے کے متعمق تیری کیارائے ہے؟۔

تزك كامادة زك ب، اس كامعنى ب عيوب ب برى بونااور قبائح سے ياكب بونا، قرآن مجيديں ب:

قَدُ أَفَلَتَ مَنْ ذَكْهَا . (الشهس : ) جس في البينفس كوكنا بون سي پاك كرايا وه كامياب بوكيا)

الله تعالى في حضرت موى اورحضرت بإرون (عليهاالسلام) كتلقين كي تفي كه فرعون كي سا تهزمي سے بات كريں ، فرمايا:

فَقُولًا لَهُ فَوُلًا لَّيِّكًا (طله : ١٠٠) الله مع دونول اس سيزى سيات كرنا-

اس میں پردلیل ہے کہ جب کسی کواللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہوتواس کے ساتھ ختی نہیں کرنی چاہیے اور نرمی سے ہات کرنی چاہیے، اسی سے اللہ تعالی نے نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے فرمایا:

وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ص (آل عران : ١٠٠٠)

اگرآپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تولوگ آپ کے پاس سے بھا گ جاتے۔

فرمایا : اور میں تحصے تیرے رب کی طرف رہ نمائی کروں سوتو ڈ رے۔

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم ہے،
کیونکہ صفرت مویٰ (علیہ السلام) نے ہدایت کو پہلے ذکر اور اللہ سے ڈر نے کا ذکر بعد بیں کیا ، اور اس کی نظیریہ آیت ہے:
اِنگیجَ اِکَااللٰہ لَا اِللّٰہ اِلّٰا اِکَافَاعْتُ لَیٰ ط (طفہ: ۳)

بے شک میں ہی اللہ ہوں،میرے سوا کوئی عبادت کامستی نہیں ہے، تو آپ میری عبادت سیجئے۔

اورالله تعالى كى خشيت اوراس كاخوف الله تعالى كى معرفت كے بغيرمكن نهيں ہے، اسى ليے فرمايا:

إِثْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِيِّ الْعُلَمْوُ ا (فاطر ١٠٠٠)

الله ك بندول سے صرف علماء يى الله سے ورتے بيں۔

فرمایا: پھرانھوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھ ئی۔

## بہت بڑی نشانی کے متعلق متعددا قوال:

(۱) اس مراويد بيناء ب،قرآن مجيديس ي:

وادخليدك في جيبك تخرج بيضامن غيرسو النبل ١٠٠)

آپ اینا با تھا ہے گریبان (بغل) میں ڈالیں آپ کا با تھ سفید چمک دار بغیر کسی عیب کے تکلے گا۔

وَاطْهُمُ يَدَكُ إِلَى جَمَاحِكَ تَعْوُجُ بَهِ يَهُ صَاءَمُ مُعَلِّدِ سُوَّءُ أَيَّةُ أَخُرى لِلْوِيَكَ مِنْ أَيْتِمَا أَكُمُ لَاى (طله ٢٠٠ ٣)
اورآب ابنا با تها بن بغس میں دبائے وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکنا ہوا تکلے گا، یدوسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم آپ کوا پنی بعض
بہت بڑی نشانیاں وکھا کیں۔

(۲) اس سے مرادعصا ہے کیونکہ صنرت موئی جبعصا کوزئین پر ڈالتے تو وہ اثر دھابن جاتا تھا، اس کے اجزاء اور اس کا جسم بڑھ جاتا تھا اور اس سے حضرت موئی کو بہت بڑی قدرت اور بہت شدید طاقت حاصل ہوتی تھی ، اور وہ اثر دھا بہت ساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے ساری چیزوں کے اجزاء فنا ہوجاتے تھے اور چیزوں کے رنگ اور ان کی صورتیں زائل ہوجاتی تھیں اور ان چیزوں میں سے ہر چیزا یک مستقل معجزہ ہے لئہذا عصا بہت بڑی نشانی ہوا۔ (۳) بہت بڑی نشانی سے مرادید بیضہ وادیوں کا مجموعہ ہے۔

فرمایا :سواس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی۔

یعنی اس کی تکذیب کا خلاصہ بیتھا کہ حضرت موی (علیہ السلام) کے بیم عجزے ان کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلالت نہیں کرتے، اس کے بیاس نے حضرت موتیٰ (علیہ اسلام) کے عصامے معارضہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاود گروں کواکٹھا کیا، قرآن مجید بیس ہے:

قَارِّسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيْنِ خَيْمِرِيْنَ . (الشعوا :٥٠) كِر فرون نے شہروں بیں (جادوگروں كو) جمع كرنے والوں كو مجتبع ديا۔

فرمایا: کچراس نے پیٹھ کھیری ادران کے خلاف کارر دائی کی۔

## مديسى كامعنى ؛

،اس كامصدر \_ "سعى \_ بياس كامعنى جدوجهد كرنائجى باور بها كنائجى اوراس آيت كى دوتفسيرين بين:

(۱) جب فرعون نے اڑ دھے کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تو دہ مرعوب ہو کر بھا گ گیا۔

(٢) فرعون نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے پیٹھ بھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہوگیا۔

فرمایا :اس فے لوگوں کوجمع کر کے بیا علان کیا۔ پس کہا : میں تمہاراسب سے برارب ہول۔

#### سب سے بڑادب ہول، کامعنی ؟

اس نے جو یہ کہاتھ کہ میں تنہاراسب سے بڑارب ہوں ،اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمام آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کو میں نے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ دعویٰ تو ایک مجنون کی بڑے نے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ فرعون دہر یہ تھا، وہ اس جہان کا کوئی صانع نہیں مانتا تھا، یہ بی اور رسول کو مانتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تنہاراسب سے بڑا مر بی اور محسن ہوں ، البندا تم میر اشکر ادا کرواور میر کی تعظیم کرواور مجھ سجدہ کرواور میرے احکام مانو اور میری اطاعت کرو، وہ قیامت ،حشر ونشر اور جزاء اور مراکا بھی منکر تھا۔ فرمایا: پس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ بیشک اس میں ڈر نے والے کے لیے ضرور عبرت ہے۔

## "اخرة"اور"اولي كي متعدد تفامير؛

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ نے اس کواخرۃ ہے اور ہے اولی ہے کے عذاب کی گرفت میں لےلیا ،مجاہد، شعبی، سعید بن جبیر اور مقاتل نے کہا: ''اخرۃ ہے اور' 'اولی ہے سے مراد فرعون کے دودعوے ہیں ، جوحسب ذیل ہیں:

مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِن إلهِ غَيْرِي ج (القصص ١٠٠٠)

مجھے اپنے سوائم پارے اور کسی معبود کاعلم نہیں ہے۔

اس دعویٰ کے حالس سال بعداس نے یہ دعویٰ کیا:

أَكَا رَبُّكُمُ الْأَعْلِ (النازعات :٣)

میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں۔

لیتی فرعون کے ان دودعوؤں کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کواپنے عذاب کی گرفت میں لےلیا۔

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا :اس سے مقصوداس بت پرمتنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلادعویٰ کیاتو اللہ تعالی فرراس کو گرفت میں نہیں لیا بلکہ اس کو چالیس سال تک مہلت دی اور جب اس نے چالیس سال تک رجوع نہیں کیا بلکہ اس کو چالیس سال تک عنداب کی گرفت میں لےلیا۔ بلکہ اس کو اپنے عبرت ناک عنداب کی گرفت میں لےلیا۔

حسن اور قبّادہ نے اس آیت کی پیفسیر کی ہے کہ "اخرۃ "اور ُ 'اولیٰ " کامعنی پیسپے کہ اے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لےلیا، دنیا میں اس کوسمندر میں غرق کر دیااور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

قفال نے اس کی تفسیر میں ہیہ کہا ہے کہ فرعون کے دوجرم تھے، اس نے حضرت موئ (علیہ السلام) کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی نافر ، نی کی ،سواس کوان دووجہوں سے عذاب ہوگااور شاخرۃ شاور شاولی شے سے بہی مراد ہے۔

فرمایا :اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے،

یعنی اللہ تعالی نے حضرت موئی (علیہ السلام) اور فرعون کا جوقصہ بیان فرمایا ہے اور فرعون کوجور سوا کیا ہے اور حضرت موتی (علیہ السلام) کو جوعزت دی ہے اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور انبیاء (علیہم السلام) کی تکذیب کرے، وہ فرعون کے انجام سے دوج پر ہوگا۔

# ترئيب بخوى وتحقيق مرنى؛

بَلْ، استفهاميد (كيا) أليك ( الله ي كن فعل ماضي واحد مذكرغائب الى يَباتى، مصدر إليّان، آنا، پينينا، وه آئى ہے،ك، ضمير واحد مذكر حاضر، آپ کے (وہ آپ کے پاس آئی ہے) عَدِرْتُ مُوسلی۔ عَدِرْتُ ، مضاف، بات، مُوسلی، مضاف الیہ، حضرت موسیٰ کی (حضرت موسیٰ کی بات) إذه ظرف زمان، ماضي مح واقعہ ہے چہلے آتا ہے (جب) تاؤیہ (فاؤی۔ 6) فاؤی، تعل ماضی واحد مذکر فائب فاؤی نیکادی، مصدر بذا و فَمُناوَاتُه، ا يكارنا، اس نے إكارا، ؤ، ضمير واحد مذكر غائب، است، ضمير كامر جع "مُوسلي" ب (اس نے إكارا است) رُبِّهُ (رُبُّ-ةً) رَبُّ، مضاف، رب، ة، مفاف اليد، طمير واحد مذكر فائب، اس كے، طمير كامر جح "مُولى" ب (اس كے رب) بالوّادِ الْتُعَدِّسِ (ب - اَلْوَادِ - اَلْتَعَدَّسِ) ب، حرف جار جمعتی، نی ، میں ، الواد، محرور، موصوف، وادی، التحدي ، صفت، تقديش، مصدر سے اسم مفول، ياك كيا بوا، مقدس (مقدس وادى ميس) طُوِّي، حِكه كا نام (طُوى) إِدْبَتِ، فعل امر واحد مذكر حاضر وَحَبَ يَدْحَبُ، مصدر فِهَاب، جانا (جادّ) إلى فزعَونَ - إلى، حرف جار، كي طرف، قَرْعُونَ ، بحرور، فرعون (فرحون كي طرف) إنّه (إنَّ- هُ) إنَّ ، حرف مشه بالغعل، سيه فنك، يقيناً ، هُ ، ضمير واحد مذكر غائب، وه (يقييناوه) على ، قعل مامنی واحد مذکر عائب یکلنی یکلنی مصدر طغیّات، حدی نکل جانا، سرکش ہو نا (وہ سرکش ہوئیا ہے) فکل (ف- گُل) ف، حرف عطف، پھر، کُلُ ، فعل امر واحد مذکرعاضر قال یُٹُولُ ، مصدر قومًا، کہنا (مجو ایلُ ، استلہامیہ (میا) کُکُ (لَ ۔ کُ ) لَ ، حرف جار، کو، ک ، مجرور، ضمیر واحد مند كرحاضر، تحقد (تخفه كو)إلى أن - إلى، حرف جار، اس طرف، أن ، مجرور، مصدريه ناصيه، كد (اس طرف كد) بَرَتّى، اصل ميس "تَحرّتى" تها، أيك " تا " اختصار كيلي حذف بير فعل مضارع واحد مذكر حاضر برس يرس مصدر برس ياك بونا (توياك بوجائ) و، حرف عطف (اور) أبْدِيَك (أَبْدِيَ -ك ) أَبْدِيَ، فعل مضارع واحد متكلم هَذِي يُعْدِيُ، مصدر حِدَابِيتْه بدايت وينا، رينما في كرنا، ميں رينما في كروں، ك، عنمير واحد مذكر حاضر، تيري (ميس تيري رجنماني كرون) إلى رَيِّك (إلى - رَبّ - ك ) إلى، حرف جار، كي طرف، رَبّ، مجرور، مضاف، رب، ك، مضاف اليه، همير واحد مذكر حاضر، تيرب (تيرب رب كي طرف) فتنعني (ف-تخفي) ف، حرف عطف، پس، تخفي، فعل مضارع واحد مذكرحاضر خَيْثَى يَحْثَى، مصدر خَشْيِهٌ. وُرنا، تَوْ وُرجائے ( پُس تَوْ وُرجائے ) فَالَهِ (نَبُ الْرِي- أَرَي- هُ ) فَبُ ، حرف عطف، بِجر، الري، فعل حاصى واحد مذكر عائب الري يُرِي، مصدر إرّامَةُ وكها ناء اس في وكهائي، في ضمير واحد مذكر عائب، اسد (اس في است وكهائي) الأينة الكبراي (الماينة الكبراي) الكائدة ، موصوف، نشانی، أَكْلِبرای، صفت، كير، مصدر سے اسم تفضيل واحد مونث، بهت بڑى (بهت بڑى نشانی) قُلَدَب (ف-كَدَّب) ف، حرف عطف، نق کَدَب، نعل ماضی واحد مذکر فائب کَدُب یکندِب، مصدر تکنیزی، جسلانا، اس نے جسلایا (نواس نے جسلایا) ؤ، حرف عطف، عَطَى، فعل ماضي واحد مذكر عاتب عَطَى يَعْضِي ، مصدر عِيمَيّاك، نافرماني كرنا (اس نے نافرماني كي) حُمَّ، حرف عطف ( پير ) أذبر ، فعل ماضي واحد مذكر غائب أذبَرُ بُدِيرُ ، مصدر إذ مَارُ ، بلِنا، وثا (وه بلنا) يَسنى ، فعل مضارع واحد مذكر غائب سلى يَسنى ، مصدر سَعنا ، كوشش كرنا (وه کوشش کرنے لگا) فکال (ف ـ قال) ف، حرف عطف، پھر، قال، هل ماضي واحد مذ کرغائب قالَ بَنُولُ، مصدر قَومًا، کہنا، اس نے کہا (پھر اس نے کہا) اُنا، حنمیرواحد مشکلم (میں) رَبُّکمُ (رَبُّ۔ کُمُ) رَبُّ، مضاف، رب، کُمُ، مضاف الید، حنمیر جن مذکر حاضر، تمہارا (تمہارارپ) اَفاعلی۔ عُلُقُ مصدرے افعل التفضيل كا صيغه (سب سے او نجا، سب سے بلند، اعلیٰ) فَاخَدَهُ (فَ۔ اَفَدَ۔ هُ) فَ، حرف عطف، تو، اَفَدَ، فعل مامنی واحد

مذكر فائب آفذيا فقد يافقد ، مصدر افظر ، كيرنا، اس نے كير ليا، أو مغير واحد مذكر فائب، اس (تواس نے اسے كير ليا) الله ، فاعل (الله) لكال الأجرة و (فكال - اَلمَاجْرة وَ) فكال ، مضاف، لكل ، مصدر سے اسم منصوب كره ، عذاب ، اَلمَاجْرة ، مضاف اليه ، آخرت كے (آخر كئے عذاب ) وَ ، حرف عطف (اور) اَلمُولُ لَ الله عَلَى الله عَلَى الله على مؤنث ، حرف جار ، ميں ، ذلك ، محرور ، اسم اشاره واحد مذكر بعيد ، اس (اس ميں) فيرَرة ول على مضارع واحد مذكر الله عَلَى مُحَمِّد ورنا (وه وُرتا ہے) ۔ من ، عمرور ، اسم موصول ، جو (اس كيلئے جو) بين مضارع واحد مذكر فائب خَشَى بين مصدر خَشَيْد ، وُرنا (وه وُرتا ہے) ۔

#### آيت ۲۷ تا ۱۳

أَأْنُتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ( ٤٠) رَفَعَ مَمُكَهَا فَسَوَّاهَا ( ١٠) وَأَغْطَفَ لَيْلَهَا وَأَغْرَجَ هُمَاهَا ( ١٠) وَالْأَرْضَ بَعْلَ ذَلِكَ دَعَاهَا ( ١٠) أَعْرَجَ مِعْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( ١٠) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ( ١٠) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ( ١٠٠)

#### :27

کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہویا آسان؟ اس نے اسے بنایا۔ (۲۷)اس کی جھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر

کیا۔ (۲۸) اوراس کی رات کو تاریک کردیا اوراس کے دن کی روشنی کوظام کردیا۔ (۲۹) اورزمین ، اس کے بعدا سے بچھا

دیا۔ (۳۰) اس سے اس کا پانی اوراس کا چارا لکا ا۔ (۳۱) اور پہاڑ ، اس نے اضیں گاڑ دیا۔ (۳۲) تھ ری اور تھا رے

چویا وَں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ (۳۳)

## تفيير؛

فرمایا : آیاتم کو پیدا کرنا زیاده دشوار ہے یا آسان کو؟جس کواللہ نے بنادیا ہے۔اللہ نے اس کی حجست بلند کی پھراس کوہم وار بنادیا۔

## أسمانول في كين مع حيات بعد الموت بدا مندلال ؛

حضرت موی (علیہ السلام) ادر فرعون کا قصر ختم کرنے کے بعد اللہ تعالی نے سلسلہ کلام کو پھر حیات بعد الموت کے منکرین کی طرف را چاہ اللہ تعالی نے کی طرف را چاہ فرمایا اور یہ استدلال کیا کہ اے منکر دا جمہارے مقابلہ میں آسان بہت بڑی مخلوق ہے اور جب اللہ تعالی نے استے عظیم آسان طبق در طبق بناد یے توقع کو دوبارہ بیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے، جیب کہ ان آیات میں فرمایا ہے:

آوَلَيْسَ الَّذِي تَحَلَّق السَّهُوتِ وَالْكِرْضَ بِقْدِيرٍ عَلْ آن يُخْلُق مِعْلَهُمْ ط (يُسين ١٨٠)

کیاجس نے آس نوں اور زمینوں کو ہیدافر مایا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہان کی مثل ہیدافر مائے۔ تو آپ واقال میں میں مائڈ کا میں میں تاہد کا میں معتبور میں آپ واقا میں جال میں میں میں میں میں میں میں میں میں

كَتْلَقُ السَّبْوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُونِ خَلْقِ النَّاسِ (المؤمن ١٠٠)

آسانوں ادرزمینوں کو ہیدا کرناانسانوں کو ہیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے۔

غلاصه يدب كه حيات بعد الموت كمنكرين اس بات كوما في بين كه آسه نول اورزمينول كوالله تعالى في بيدا كياب -.
وَلَكِنْ سَأَلْتُهُمُ مِّنْ حَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لَيَا فُوَلُنَّ الله ط (لقهان : "

اوراگرآپان سے سوال کریں کہ آسانوں اورزمینوں کوکس نے پیدا کیا ہے تو پیضر وربیضر ورکہیں گے کہ اللہ نے۔ اور مرصاحب عقل اس بات کومانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے اور جب اللہ تع لی آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرماچکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کب مشکل اور دشوار ہے تو پھر انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کا کیوں الکار کرتے ہو!

آسان بہت عظیم خلوق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے اپنے احکام پرعمل کرنے کی جوابانت سونچی ہے، اس نے اس امانت میں خیانت نہیں کی اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرااور آسان کے مقابلہ میں انسان اس قدر ضعیف اور نا توال ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالی کے احکام میں خیانت کرنے سے نہیں ڈرتا اور اللہ تعالی نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا تا کہ لوگ اپنی سرکشی کوترک کرکے اس وقوت پر ایمان لے آئیں جس کواللہ تعالی کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کے سامنے پیش فرمار ہے ہیں۔

فرمایا ؛اس نے اس کی جھت کو بلند کیا، پھراس کوہم دار کیا،

ہم وار بنانے سے مرادیہ بیر کہ آسان میں شکنیں اورسلوٹیں نہیں ہیں، وہ کہیں سے او بچانیجا نہیں ہے، جیسے اس نے ارشاد فرمایہ مَا تَلَای فِیْ حَلْق الوَّمُن مِنْ تَلْوُبُ عِنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

تم رحمٰن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ویکھو گے۔

فرمایا :اس کی رات تاریک کردی اوراس کادن روش کردیا۔

## "انظش كامعن:

اس آبت میں "اعطش " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے :رات کا تاریک ہونا، یا رات کوتاریک کرنا، اس کامادہ " عطش " ہے، اس کامعنی ہے: کمز درنظر یادھندلی نظر والا " تغاطش " کامعنی ہے: جان بوجھ کراندھایا غافل بننا۔ (المفرادت ۲۲ ص ۹۶، بیروت ، مختار الصحاح ، ص ۲۸۲، بیروت)

## ميشحي كامعنى ب

"ضى " عاشت كے وقت كو كہتے ہيں جيسے ہمارے إلى دن كے دس گيارہ بج كا وقت ہوتا ہے، اس آيت بيں اس سے مراد وہ دن ہے اور دن كو "ضى " سے اس ليے تعبير فرما يا كه اس وقت ميں خوب دھوپ نكل آتی ہے اور دن مكمل طور برروشن ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں میں میں اسلاما وضحاھا ۔ کی ضمیریں آسمان کی طرف لوٹ رہی میں بعنی آسمان کی رات تاریک کردی اور آسمان کے دن کوروشن کر دیا کیونکہ رات اور دن کا وجو دسورج کے طلوع اورغر دب سے ہوتا ہے اورسورج کا تعلق آسمان ہے۔

فرمایا :اوراس کے بعدزمین کو پھیلا دیا۔

# "دُها" كامعى اورد ين كواسمان سے يہلے بيدا كرفي تين ؛

اس آیت بیں \_\_ دلھا \_ کالفظ ہے \_\_ دحی \_ \_ دونو \_ سے بنا ہے،اس کامعنی ہے : کسی چیز کوہم وار کردیا، بچھادیا،
یا بچسلادیااس آیت سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسان کو بنایا،اس کے بعد زمین کو بچسلا دیا، دوسری آیت سے معلوم
ہوتا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا،اس کے بعد آسان کو بنایا،وہ آیت ہے :

هُوَ الَّذِي عَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ بَهِيَعًا ثُمَّ اسْتَوْى إِلَى السَّمَاء (البقرة :١٠)

وی (الله بے)جس نے تمہارے لیےزمیں کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھرآسان کی طرف قصد فرمایا۔

### تعاض كحب ذيل جوابات مين:

(۱) الله تعالی نے پہلے زمین کامادہ پیدا کیا یا نفس زمین کو پیدا کیا، پھر آسانوں کو پیدا فرمایااور آسانوں کو پیدا کرنے کے بعد پھرزمین کو پھیلایااوراس کوموجودہ شکل دی۔البقرہ ۹۲ : میں نفس زمیں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے اورالنزعت ۰۳ : میں زمین کو پھیلانے اوراس کوموجودہ شکل دینے کا ذکر ہے۔

(۲) اس آیت سے مراد صرف زمیں کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ زمین کو قابل کاشت بنانا ہے کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ہے : اور اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چرا لکال۔ (النزعت ۱۳ :) کیونکہ زمین میں کھیتی باڑی اور روئیدگی کی صلاحیت اس وقت بیدا ہوتی ہے جب آسان سے بارشیں ہوں اور زمین میں دریا اور چشے بھی اسی وقت وجوہ میں آتے ہیں، جب آسان سے پانی برسے، اس لیے پہلے آسانوں کو پیدا کرنے کاذکر فر، یا اور اس کے بعد زمین کو قابل کاشت بنانے کا اور البقرہ ۹۲ : میں نفس زمین کو پیدا کرنے کاذکر ہے۔

(۳) \_ "بعد ذالک \_ " کامعن حقیقی مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے ساتھ یعنی آسانوں کے بنانے کے ساتھ زمین کو پھیلا دیا۔

فرمايا : اوراس زمين ساس كاياني اوراس كاجارا فكالا

## مرماها" كامعنى إورزين كمنافع اورفواتد:

اس آیت میں فرمایا ہے: زمین سے اس کا پانی لکالا، اس سے مراد ہے: زمین کے چشموں سے پھوٹ کر نگلنے والا پانی ، اور اس میں "مرعاها" کالفظ ہے "المرعل " کامعن ہے: جاندار کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا، حفاظت کی تین صورتیں ہیں: (۱) نوراک کے ذریعہ (۲) دشمنوں سے بچانا (۳) مناسب انتظام سے قردار کو اس کاحق دلانا۔ "راعی "چروا ہے کو بھی کہتے ہیں اور حاکم اورنگران کو بھی راعی کہتے ہیں۔

اس آیت کامعنی ہے: اللہ تعالی نے زمین سے انسانوں اور ان کے جانوروں کے لئے ،سبزہ اور خلہ پیدا کیا ،طرح طرح کے

پھل ہیدا کے، جڑی ہوطیاں ہیداکیں، جن سے انسان علاج کرتے ہیں، روئی ہیدا کی جس سے لباس بنا یا جا تا ہے درخت پیدا کے جن سے فرنیچر اور دوسری ضرورت کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، زبین میں معدنیات رکھے، جن میں لو ہا ہے جس سے مشینیں اور اسلحہ بنا یا جا تا ہے، تا نبا اور پینل سے جن سے جن سے جن سے زبورات بنائے جاتے ہیں، سونا اور چاندی ہے جن سے زبورات بنائے جاتے ہیں، تیل اور قدر تی گیس ہے، جن سے ایندھن حاصل کیا جاتا ہے، دریا ہیدا کیے، جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے، دریا ہیدا کیے، جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور بجلی بنائی جاتی ہے۔

فرمایا :اور بپہاڑوں کواس زمین میں نصیب کردیاتم کواور تمہارے جو پایوں کوفائدہ پہنچانے کے لیے۔

#### "ارساها" كامعنى؛

اس آبت میں "ارسی" کالفظ ہے، یہ "رسو" سے بنا ہے،اس کامعنی ہے: لنگر باندھنا، ثابت رکھنااور میخ مھو کنا۔ یعنی پہاڑوں کوزمین میں نصب کردیا تا کہ وہ اپنی جگہ سے بل نہ سکے،اس آبت میں یہ بتایا ہے کہ پہاڑوں کااپنی جگہ قائم رہنا ان کی اپنی طبیعت کا نقاضانہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے قائم کرنے کی وجہ سے۔

دوسری آبت میں 'انعام '' کالفظ ہے، یہ '' نعم '' کی جمع ہے، صحاح میں مذکور ہے کہ اس لفظ کالطلاق زیادہ تراونٹ،
گائے اور بکر یوں اور دنبوں پر کیا جاتا ہے۔ ( مختار الصحاح ج ۸۸ ) یعنی '' المرعیٰ '' میں جو نباتات ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں یعنی زمیں ہے جو پیدا وار حاصل ہوتی ہے اس میں سب کے لیے منافع ہیں اور سب کی توراک ہے، تحواہ وہ انسان ہوں یہ حیوان۔

# تر کیب نحوی و تقیق سرنی ؟

مؤنث فائب، اس، همير کامر جع " آناز عن " ب (اس نے اسے بچھاد يا) انٹرنج ، فعل ماضى واحد مذكر فائب انٹرنج بُخر بح ، معدر إخراجا، ثكانا اس نے ثكالا) بہنتا (من - با) من ، حرف جار، سے ، با، مجرور، همير واحد مؤنث فائب، اس، همير كامر جع " آناز عن " ب (اس ميں سے ) ما آءً ، مضاف، يا فى، با، مضاف اليد، معمير واحد مؤنث فائب، اس كا (اس كا ياف) وَ، حرف عطف (اور) مُزطيبَ (مُزطيبَ (مُزطی - با) مُزطی، مضاف، چاره ، با مضاف اليد، همير واحد مؤنث فائب، اس كا (اس كا چاره) وَ، حرف عطف (اور) ألجبنال (بهازوں) واحد، بجبل در أرسي ، اس كا (اس كا چاره) وَ، حرف عطف (اور) ألجبنال (بهازوں) واحد، بجبل در أرسيبَ (أرسيبَ) آزلی، فعل ماضى واحد مؤنث فائب، اس، مضير كامر جع " ألجبنال " ب (اس نے ماضى واحد مؤنث فائب، اس ، مضير كامر جع " ألجبنال " ب (اس نے اشين كار ويا، بن مغير واحد مؤنث فائب، اس ، مغير كامر جع " ألجبنال " ب (اس نے الله ويا، بن مغير على واحد مؤنث فائب، اس ، مغير كامر جع " ألجبنال " ب (اس نے مغير جح حاضر ( تنجار معدور ، فلكره ، فل

#### آيت ۲۲ تا۲۲

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣) يَوْمَ يَتَلَا كُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى (٣) وَيُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣) وَاَثَرَ الْحَيَاةَ النَّذَيَا (٣) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَمَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٣) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٣)

#### :27

پھرجب وہ ہر چیز پر چھاجانے والی سب سے بڑی مصیبت آجائے گی۔ (۳۳) جس دن انسان یاد کرے گا جواس نے کوسٹش کی۔ (۳۵) اورجبنم (ہر) اس شخص کے لیے ظاہر کردی جائے گی جود کھتا ہے۔ (۳ ۳) پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا۔ (۳۵) اور اس نے دنیا کی زندگی کوترجیج دی۔ (۳۸) تو بے شک جبنم ہی (اس کا) ٹھکانا ہے۔ (۹ ۳) اور رہاوہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرگیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ (۴۰) تو بے شک جنت ہی (اس کا) ٹھکانا ہے۔ (۱۳)

# تفيير؛

فرمایا : پس جب برسی مصیبت آجائیگی۔

## " لمامة " كالمعنى؛

ید لفظ "طم " سے بنا ہے، اس کا معنی ہے : کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ وہ چھا جائے اور سب پر غالب آجائے، اس آیت میں اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کواپنی لپیٹ میں لے لےگا۔ (مختار الصحاح ص ۹۶۲) فرمایا : اس دن انسان اپنی کوسشش یاد کرےگا۔ اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کردی جائے گی۔ اس آیت میں کوسشش سے مراد انسان کے کیے ہوئے اعمال میں، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اس کا صحیفہ اعمال دے دیا جائے گا اور جن کے ہوئے کا مول کورہ بھول چکا تھا اس کورہ سب یاد آجا کیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:
دیا جائے گا اور جن کے ہوئے کا مول کورہ بھول چکا تھا اس کورہ سب یاد آجا کیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:
دیا جائے گا اور جن کے ہوئے گا قید کیا تھا اس کورہ سب یاد آجا کیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

جس دن الله ان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گااوران کوان کے کیے ہوئے کاموں میں خبر دیےگا، جن اعمال کواللہ نے شار کررکھا ہے اور پیہھول چکے تھے، اوراللہ ہرچیز پر لگاہ رکھنے والا ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا ہے: اور دوزخ کو بالکل ظاہر کردیہ ہے،اس میں "برزت" کالفظ ہے، اس کا مادہ "بروز" ہے،اس کامعنی ظہور ہے، دوزخ کے ظہور کے متعنق قرآن مجید کی ہیآیات ہیں:

وَإِنْ مِنْ كُمْ الْا وَارِهُمَا حِ كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِّدَةُ الْقُلِيدِ الْقُلِيدِ الْفُلِيدِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فرمایا: سوجس نے سرکشی کی۔اوردنیا کی زندگی کوترجیج وی۔توبیشک دوزخ ہی اس کا تھکا ناہے۔

### قرت نظريها درقوت عمليه كالمال اورفماد:

انسان کودونو تیں بیں: قوت نظریہ اور قوت عملیہ، قوت نظریہ کا کمال ہے ہے کہ انسان کواللہ تعالیٰ کی معرفت ہوا دروہ اس کی توحید کی تصدیق کرے اور ہے جانے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر غالب ہے، پھروہ اپنے آپ کوحقیر جانے کا اور انکسار اور تواضع کرے گا، پھروہ سرکشی اور تکبیر نہیں کرے گا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی توحید کی تصدیق نہیں کرے گا اور تو جب کہ اور رسول تصدیق نہیں کرے گا تو چھروہ سرکشی اور تکبر کرے گا، اور قوت عملیہ کا کمال ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تمام فرامین پر عمل کرے اور دنیا کے قیش وعشرت پر آخرت کو ترجیح دے اور قوت عملیہ کا فساد سے کہ انسان دنیا کے لیوولعب اور عیش وعشرت میں مستغرق ہوا ور آخرت کو فراموش کردے، پس النزعت ۲۷: میں قوت یہ سے کہ انسان دنیا کے لیوولعب اور عیش وعشرت میں مستغرق ہوا ور آخرت کو فراموش کردے، پس النزعت ۲۳ : میں قوت قوت نظریہ کو فساد کا ذکر ہے کہ ونکہ جب قوت عملیہ فاسد ہوجاتی ہے تو انسان مرکشی کرتا ہے اور النزعت ۲۸: میں قوت عملیہ فاسد ہوجاتی ہے تو انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح ویتا ہے۔

## دناكى دىدى كورجى ديينى مدمت ساماديث:

حضرت ابومبریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جس نے دنیا کوحلال طرقہ سے
سوال سے پہتے ہوئے طلب کیا، اور اپنے اہل وعیال کی کفالت اور اپنے پڑوسی پر شفت کرنے کے لیے حاصل کیا، وہ اللہ
تعالی سے قیمت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چیرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگا اور جس نے دنیا کو
حرام طریقہ سے طلب کیا تا کہ وہ مال دار ہوا ور وگوں پر فخر کرے اور ان کو اپنی شان دکھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں
ملاقات کرے گا اور اللہ تعالی اس پر عضب ناک ہوگا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۲۰۱۷)

حضرت علی (رض ) نے فرمایا : دنیا پیٹھ پھیر کرجار ہی ہے ادر آخرت سامنے سے آر ہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں ،سوتم آخرت کے بیٹے بنوا ور دنیا کے بیٹے نہ بنو، آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گااور عمل نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری ، كتاب الرقات ، باب فی الامل وطوله)

حضرت عبداللہ بن عمر (رض) نے فرمایا که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا : دنیا میں مسافر کی طرح رہویا راستہ عبور کرنے والے کی طرح اور حضرت ابن عمر (رض) یہ کہتے تھے کہ جبتم شام کروتو صبح کا انتظار نہ کر و اور اپنی زندگی میں اپنی اپنی اربی کے دنوں کے لیے عمل کرواور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے مل کرواور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۱۶۳ : سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۱۶۳ :)

حضرت ابوم ریرہ ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا : جبتم کسی شخص میں دنیا سے بے رغبتی اور قلت کلام دیکھوتو اس کا قرب حاصل کروکیونکہ اس کوحکمت عطاء کی گئی ہے۔

(شعب الايمان ج٧ص ٢٥٣ \_رقم الحديث ٢٠٠١)

فرمایا: توبیشک دوزخ بیاس کا تفکانا ہے۔

## دورخ کی مفات کے متعلق امادیث:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا : متمهاری ( دنیا کی ) آگ دوزخ کی آگ کاستر داں حصہ ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ٥٦٢٣ : صحیح مسلم رقم الحدیث ٣٤٨ :

حضرت نعمان بن بشیر (رض) بیان کرتے بیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا : بیشک دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگاجس کوآگ کی دوجو تیاں اور دو تسمے پہنائے جائیں گے،اس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح چو لیے پررکھی ہوئی دیگجی کھولتی ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ٢٥٦٦ : سنن ترمذي رقم الحديث ٤٠٦٢ :

حضرت ابوہریہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: دوزخ کی آگ کو ایک ہزارسال تک دہ کا یا گیا حتی کہ دہ سفید ہوگئی ، پھر ایک ہزارسال تک دہ کا یا گیا حتی کہ دہ سفید ہوگئی ، پھر ایک ہزارسال تک دہ کا یا گیا حتی کہ دہ سفید ہوگئی ، پھر ایک ہزارسال تک دہ کا یا گیا حتی کہ دہ سیاہ ہوگئی ، پس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ (سنس ترمذی رقم الحدیث ، ۹۵ ، نسنن ابن ماجد رقم الحدیث ، ۲۵ ؛ ) حضرت ابوہریہ ورض کیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : دوزخ ہیں صرف شقی داخل ہوگا ، آپ سے سوال کیا گیا : یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) !شقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا : جس نے اللہ کے لیے کوئی آپ سے سوال کیا گیا : یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) !شقی کون ہے؟ آپ انے فرمایا : جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی سی معصیت کوترک نہیں کیا۔ (سنن این ماجہ رقم الحدیث ، ۱۹۵۸ : ، مسئد احدیث میں بیشک جنت ہی فرمایا : اور رہا وہ جوا ہے درب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ااور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا۔ پس بیشک جنت ہی اس کا شکانا ہے۔

# خوف بنداسے متاہ ترک کرنے والوں کی دولیں؛

ا بیندب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس سے مرادیا تو مطلقاً میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے یااس سے مراد حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ معصیت کے جس حال میں کھڑا ہوا ہو دہ اس حال میں ڈرریا ہو کہ اللہ تع لی نے جھے اس کام کے کرنے سے منع فرمایا تھا اور میں اس کام کو کرریا ہوں، پھر اس نے اپنے آپ کو گنا ہ کی اس لذت حاصل کرنے

اور شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکا ہواوراس کوآخرت کے عذاب کا خوف دامن گیر ہوا ہواور جب اس پر یکیفیت طاری ہوگئ تو اس پر اپنی شہوت کے تقاضے کوترک کرنا آسان ہوجائے گااور آخرت کے لیے نیک کام کرنا سہل ہوجائے گا۔ جووگ آخرت کے خوف سے گناہ کوترک کردیتے ہیں ،ان کی دوشمیں ہیں : ایک شیم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اپنیفس کو اپنی آخرت کے خوف ہیں جواپی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کی وادی ہیں نہیں اتر تے اور بعض وہ لوگ ہیں جواپی نفس کو آخرت کا عذاب یا دولاتے ہیں اور اس کواس اجر و ٹواب کی طرف راغب کرتے ہیں ، جواہل اطاعت کے لیے تیار کیا گیا گیا ہے بھر گویا وہ آخرت کی مذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں ، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ لذید ہیں اور دائی ہیں ، پھر اس پر آخرت کی مذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں ، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ لذید ہیں اور دائی ہیں ، پھر اس پر آخرت کی ہذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں ، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ لذید ہیں اور دائی ہیں ، پھر اس پر آخرت کے لیے عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

#### "هوى" كامعنى ؟

اس کامعنی ہے: نفس کا پنی شہوت اور لذت کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہونا اور نفس کی فطرت میں شہوت اور لذت سے محبت ہے اور نفس کو ارتکاب معصیت پر عذاب سے ڈرائے اور ترک معصیت پر عذاب سے ڈرائے اور ترک معصیت کے قواب کی طرف اس کوراغب کرے۔

فرمایا :الیے تخص کا ٹھکا ناجنت ہی ہے۔

## جنت کے معلق حب ذیل امادیث میں:

جنت کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : الله تعالی نے ارشا دفر مایا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تعنیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے ٹی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اور اگرتم جا ہو تو قر آن مجید کی ہے آیات پڑھو:

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين (السجدة ١٨)

سو کوئی نفس نہیں ج ننا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی مطاب کے لیے ک<sup>ن نع</sup>توں کوچھیار کھا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ٤٤٢٣ : محيح مسلم رقم الحديث ٤٢٨٢ :

حضرت ابوم پریرہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہرسول الله ( صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو گاوہ

جنت کی نعتوں میں رہے گا، وہ نوف زوہ نہیں ہوگا،اس کے کپڑے میلے ہوں گے نہاس کی جوانی ختم ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۳۸: سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۵۲۷:،

حضرت عبادہ بن الصامت (رض) بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : جنت میں سودر ہے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان آسان اور زمین جننا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے ہند درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار دریا نکلتے ہیں اور اس کے اوپرعرش ہے، پس جبتم الله سے سوال کروتو الفردوس کا سوال کرو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ١٩٧٦: سنن ترندي رقم الحديث ١٣٥٢: سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٣٣٤:)

# *رئيب نوی وقين مرنی:*

فإذا (ف َ \_ إذًا) ف ، حرف عطف، كار، إذًا، اسم ظرف مستقبل بمعني شرط، جب ( كارجب ) جَآءَتُ، نعل ماضي واحد مؤنث غائب جآءً بكيَّءُ، مصدر مَيْ يَهُ، آنا، إذّا، كي وجه سے ترجمہ (وه آجائے كي) القاتيةُ الكُبُراي (القاتيةُ - اَلكُبُراي) القاتيةُ، موصوف، ظمٌّ، مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث، جِعا جانے والی آفت، آگٹرای، صفت ، کیو، مصدر سے اسم تفضیل واحد مؤنث ، بہت بڑی (بہت بڑی چھا جانے والی آفت) یوم ، اسم ظرف زمان (اس دن) يتكتَّرْ، فعل مضارع واحد مذكر غانميتكتَّر يتكتَّرْ، مصدرتكتَّرٌ، هيحت يكرْنا، ياد آنا، ياد كرنا (وه ياد كريه كا) أيَانُهانُ، فاعل (انسان) نا، اسم موصول (جو) تبلی، خول ماضی واحد مذکر غائب تبلی پستلی، معدد سعیًا، کوشش کرنا (اس نے کوشش کی) ؤ، حرف عطف (اور) برّزت، فعل ماضي جهول واحد موَنث عَامَب بَرُز يترز، مصدر تَبَرِير، بابر نكالنا، ظاہر كرنا (وه ظاہر كردى جائے گی) المحفحة (جنهم، دوزخ) لين (ل-من) ل ، حرف جار، كيلي، من ، بحرور، اسم موصول، جو (اس كيليع جو) يَزى، فعل مضارع واحدمذ كرغائب رَأْي يَزى، مصدر رُورَيْ، ويكنا (وه ديكتا ب) فَأَتَّا (فَ-لَنَّا) فَ ، حرف عطف، لِس، لَمَا، حرف شرط وتفعيل، رباده (ليس رباده) مَنْ ، اسم موصول (جس نے) طلی، فعل مامنی واحد مذ كرغا تبكلني ينطني، مصدر ظفيًا عي، مركثي كرنا، وَ،حرف عطف (اور) أفَرَ، فعل ماضي داحد مذكرغائب أفر يُوتِر، مصدر إيثارٌ، ترجيح وينا (اس ية ترجح دى)الْمِيُّوةَ الدُّيُّةِ (الْمُعِيْوةَ ـ الدُّيُّةِ) الْمِيُّوةَ، مومبوف، زعر كي، الدُّيَّةِ، صفت، ونيادى (دنيادى زندگى) لَاِنَّ (فـــاِنَّ) ف، حرف عطف، نق، إنَّ ، حرف مشير بالغعل، بي شك (توبي شك) أمجَحِيمٌ (جبنم، ووزخ) بيّ ، ضمير واحد موّنث عَائب (وبي، بي) المُناذي، معدر اوراسم ظرف (قيام كزنا، مقام سكونت، فحكانه) وَ، حرف عطف (اور) قنا، حرف شرط وتفصيل (رباده) مَن ، اسم موصول (جو) خاف ، نعل ماضي واحد مذ کرعائب غَاف بکاف ، معدد خُوقاً، ڈرنا (وہ ڈرگیا) مکام ۔ اثنام، معدر سے ظرف مکان اور معدر میں ( کھڑے ہونے کی جگہ، سامنے کھڑا مونا) رُتِه (رَتِ - م) رُتِ ، مضاف، رب، م، مضاف اليه، صمير واحد مذكر غائب، اييخ (اين رب ك) وَ، حرف عطف (اور) منكي، فعل ماضي واحد مذكر غائب تملى ينتملى ، مصدر تمنى ، روكنا ، منع كرنا ، باز ركهنا ، (اس نے باز ركها) التّفس (هس) عن التولى (عن - التولى) عن ، حرف جار ، سے، اُلتوای، مجرور، اسم مصدر، خواہش، جع، اُهوَاءٌ (خواہش سے) فَانُ (فـــاِنَ ) فــُ، حرف عطف، تو، إِنَّ ، حرف مصد مالغل ، في شك (تو بِ ثل ) أَنْبَتَةَ (جنت) بِيَ، همير واحد موَنث غائب (وبي، بي) أنْمَاؤي، مصدر اوراسم ظرف ( قيام كرنا، مقام سكونت، محكانه) -

#### آيت ۲۲ تا۲۲

يَسُأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٣)فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٣) إِلَى رَبِّكَ مُثْتَبَاهَا (٣) إِثَمَّا أَنْتَ مُثْلِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٣) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْهَفُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا (٣)

:27

وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے؟ (۴۲)اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے؟ (۴۲) اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے؟ (۴۲) تیرے رب بی کی طرف اس (کے علم) کی انتہا ہے۔ (۴۲) تو تو صرف اس ڈرانے والا ہے جواس سے ڈرتا ہے۔ (۴۷) گویا وہ جس دن اسے دیجھیں گے وہ (ونیا میں) نہیں ٹھہرے، مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا بہلا حصہ۔ (۴۲)

# تقبير؛

فرمایا؛ وہ تجھے تیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے؟ کفار کاوق عیامت کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب؛

يستعجل بها الذين لإيومنون بها (الشورى : ١٠)

قیامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان نہیں اتے۔

فرمایا: آپ کااس کے ذکرے کیاتعلق ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی سے پوچھ کر بتائیں کہ قدیم کب واقع ہوگی۔

فرمایا: آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہاء ہے۔

یعنی قیامت کے وقوع کے علم کی انتہاء اللہ تعالی پر ہے اور اللہ تعالی نے مخلوق میں سے سی کواس کے وقوع کاعلم نہیں دیا، واضح رہے کہ ابتداء میں اللہ تعالی نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالی نے آپ میان علی ہے کہ قیامت کے وقوع کی علامات کاعلم عطاء فرما دیا اور اس آیت کا معنی ہے کہ قیامت کے وقوع کے علامات کاعلم عطاء فرما دیا اور اس آیت کا معنی ہے کہ قیامت کے وقوع کے علامات کاعلم علی بیا اور اس آیت کا معنی ہے کہ قیامت کے وقوع کے علم ذاتی کی انتہاء اللہ تعالی پر ہے جبریل میں ہے!

عن عمرض الله عنه قال: بينانحن جلوس عدى رسول لله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليدا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله

عليه وسلم فأسندر كبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فنديه وقال يامهد أغير نى عن الإسلام فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا لله وأن عمد ارسول لله وتقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال فأخبرنى عن

الإيمان،قال:أن تؤمن بالله،وملائكته،وكتههورسله،واليوم الآخر،وتؤمن بالقدر خيرة وشرة.قال: مدقت.قال:أن تؤمن بالله وملائكته،وكتههورسله،واليوم الآخر،وتؤمن بالقدر خيرة وشرة.قال: صدقت. قال فأخبر في عن الرائمة وأخبر في عن السائل قال: فأخبر في عن أمار الها،قال:أن تلد الأمة ربتها،وأن ترى الحفاة العراق العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدرى من السائل؛ قلت نه ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إروان مسلم،

ترجمہ: امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم ک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک اس مجلس میں ایک شخص نمودار ہوا، جس کے کپڑے انتہائی سفیداور بال انتہائی سیاہ تھے، اس جسم پر سفر کی علامات موجود نہ تھیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پیچانٹا تھا، جتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا (وہ اس طرح کہ) اپنے دونوں گھٹے نبیصلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے، اور کہا : اے محرصلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی بہت خبر دیجتے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام یہ ہے کہ م گواہی دو کہ کوئی معبود حق نہیں سواتے اللہ تعالیٰ کے، اور گواہی دو کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بیں اور نماز قائم کرواورز کا قادا کرواور رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا جج کرواگر طاقت ہو۔

اس نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ بیٹخص خود ہی سوال کرر ہا ہے اور خود ہی اس کے جواب کی تصدیق کرر ہاہے۔

بھراس نے کہا: مجھے ایمان کی بابت خبر دیجئے ،آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ( ایمان یہ ہے کہ )تم اللّٰہ تعالی پر ،اس کے فرشتوں پر ،اس کی کتابوں پر ،اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ ، نیز تقدیر پر بھی ایمان لاؤ ،خواہ وہ اچھی ہویابری۔ ہویابری۔

اس نے (پھر) کہا: آپ نے پی فرمایا، پھراس نے احسان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (احسان یہ ہے کہ) تم اللہ تعدلی کی اس طرح عبادت کرو کہ گویاتم اے دیکھر ہے ہو، اورا گرتم اے نہیں دیکھر ہے تو وہ تو تہم دیکھر ہاہے، پھراس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں فہر دیجئے (یعنی کب قائم ہوگی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے بارہ میں مسئول کاعلم سائل سے زیادہ نہیں ہے، تب اس نے کہا: مجھے قیامت کی نشانیاں می بٹا دیجئے ، فرمایا: ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ کر نے والے وہ وہ تو ہوں ، ننگے بدن ، انتہائی فیے وں اور بریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی بلٹرنگوں میں فخر کرنے والے ہونگے ، پھر وہ شخص چلاگیا اور فقیروں اور بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی بلٹرنگوں میں فخر کرنے والے ہونگے ، پھر وہ شخص چلاگیا اور

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بچھ دیر توقف کے بعد فرمایا: اے عمر ایمیاتم جانتے ہوکہ بیسائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا: الله تعالی اور اس کارسول بہتر جائتے ہیں ، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : یہ جبریل امین تھے، جو جمہارے پاس ، تمہس متہارا دین سکھانے آئے تھے۔

فرمایا: آپ توصرف اس کوڈرانے والے بیں جواس سے ڈرتا ہے۔

اس آبت کامعنی ہے ہے کہ آپ کواس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کوآخرت کے عذاب سے ڈرائیں اور آپ کاعذاب سے ڈرانا، اس پرموقو ف نہیں ہے کہ آپ کوقیامت کے وقوع کاعلم ہو، باقی رہا ہے اعتراض کہ اس آبت میں فرمایا ہے : آپ اس کوڈرا نے والے ہیں، اس کاجواب ہے کہ آپ واقع میں اس کوڈرا نے والے ہیں، اس کاجواب ہے کہ آپ واقع میں سب کوڈرا نے والے ہیں، اس کاجواب ہے کہ آپ واقع میں سب کوڈرا نے والے ہیں اور قیامت سے ڈر نے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ وہی لوگ آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔

فرمایا : گو یا کہ دہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوس ہوگا کہ دہ ( دنیامیں ) صرف دن کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے یادن کے اول حصے میں۔

### كَأَنَّكُمْ يَوْمَ لِيرُونَ مَا يُوْعَلُونَ لَمْ يَلْبَغُوَّا إِلَّاسَاعَةُ مِّنْ تُهَارِط (الاحقاف : ")

خلاصہ بیہ ہے کہ جس عذاب کا کافروں نے اٹکار کیا تھاجب ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ دہ ہمیشہ سے اس عذاب میں رہے ہیں اور دنیامیں تواٹھوں نے صرف دن کا تھوڑ اسا دقت گز ارا تھا۔

# تركيب نحوى فحقين مرنى؛

 ہے، ہا، عفیر واحد مؤنث غائب، اس، عفیر کامر جج، اَتَشَاعَةِ، ہے (وہ اس ہے ڈرتا ہے) کَائِمُ (کَانَ ۔ ہُمُ) کَانَ ، حرف مشبہ بالفعل تشبید کیلئے،
گویا کہ، ہُمُ ، عفیر جج مذکر خائب، وہ (گویا کہ وہ) یُومُ ، اسم ظرف زمان (جس دن) یرَوئمَنا (یرَوئن ۔ ہَا) یرَوئن، فعل مضارع جَنْ مذکر خائب
رَائی یکری، مصدر رُوئیۃ، دیکھنا، وہ دیکھیں ہے، ہا، عفیر واحد مؤنث غائب، اسے، عنمیر کامر جح، اکتَاعَةِ ہے، (وہ اسے دیکھیں ہے) کَم یکنُہُوا، فعل
مضارع منفی جحد بلم جج مذکر غائباً بِحُق بَائِمَ ، مصدر لَدِیَّا، کھرنا، قیام کرنا (وہ نہیں کھیر ہے) اِنَّ، حرف استثنا (مگر) عَشِیَةً (ایک شام) جج، عشکایا،
اور، عَشِیَاتُ، اَوْ، حرف عطف (یا) ضَعلینا (ضُعلی الله علی مضاف، دن چڑھے، صبح، وہ وقت جب دھوپ چڑھ جائے ہا، مضاف الیہ عمیر واحد
مؤنث غائب، اس کی، عمیر کامر جع، الدُنُیَا، ہے (اس کی صبح)

## (الحمدللدسوره نا زعات مكمل بموكني)

## [مورة عبس]

### بِسٰمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمِٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### آيت اتا ا

#### :27

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرلیا۔(۱) اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔(۲) اور تھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید وہ پاکیزگی حاصل کرلے۔(۳) یا تھیجت حاصل کرے تو وہ تھیجت اسے فائدہ دے۔(۴) کیکن جو بے پروا ہوگیا۔(۵) سوتواس کے پیچھے پڑتا ہے۔(۲) حالانکہ تجھ پر(کوئی ذمہ داری) نہیں کہ وہ پاکن بہیں ہوتا۔(۷) اور کیکن جو کو سشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا۔(۸) اور وہ ڈرر ہاہے۔(۹) تو تواس سے بے تو جی کرتا ہے۔(۱۰)

#### كواكف مورة إ

اس سورة كانام ہے سورت عبس -اس سورت كا پہلا لفظ ہى عبس ہے - بيسورت مكه مكرمه ميں نازل ہوئى -اس سے پہنے تئيس سورتيں نازل ہو چكى تھيں -نزول كے اعتبار سے اس كا چوبيسوال نمبر ہے -اس كا ايك ركوع اور بياليس آميتيں ہيں - بيپلى سورت ہے جس كا ايك ركوع ہے -اس كے بعد جتنى سورتيں ہيں ،ايك ركوع والى ہيں -

### مأقبل سدريد:

گزشته سورت میں قیامت اور احوال قیامت کا ذکر تھا، اور بعث بعد الموت کامضمون بیان کرتے ہوئے آخر سورت میں

خوات وکامیا بی کابیمعیار بیان کیا گیا کہ وہ خشیت وتقوی ، فکر آخرت اور نفس کوخوا ہشات ہے روکنا ہے بہی انسان کی عزت و عظمت ہے اس کے برعکس غرور وتکبر اور سرکشی خدا کی نظر میں نہایت ہی بدترین اور ذلیل خصلت ہے تواس سورت میں بہر بیان فرمایا جار با ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ملاطفت اور دلجوئی کابرتاؤ کرنا چا ہیے اور ان کے مقابلہ میں کسی بھی مصلحت سے دنیا وار اور مغرور دسرکش انسانوں کوترجیج ہندینی جے ہے،

### شان زول:

ترمذی ، جیج این حبان مستدرک ما کم تقسیر عبد الرزاق وغیرہ میں حضرت ما نشدا ورحضرت انس (رض) سے جور دابیتیں ہیں جن کوترمذی نے حسن اور ما کم نے صحیح قر اردیا ہے۔ ماصل ان ردابیتوں کابیہ ہے کدا ہے بیان خلف ایک مشرک کوایک روز آخصرت (صلی الله علیہ دآلہ وہلم) کی خوبی کی باتیں سمجھار ہے شے کدا سے بیں عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحافی نے کرا شخصرت (صلی الله علیہ دآلہ وہلم) کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ قطع کلام ذراشاق گزرااور آپ (صلی الله علیہ دآلہ وہلم) نے تیوری چڑھائی۔ اس پراللہ نے بیاتیت عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ قطع کلام ذراشاق گزرااور آپ (صلی الله علیہ دآلہ وہلم) نے تیوری چڑھائی۔ اس پراللہ نے بیاتیت نازل فرمائی ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہے جب عبداللہ بن ام مکتوم آخصرت (صلی الله علیہ دآلہ وہلم) کے پاس آبی کرتے تھے اور اپنی چادران کے لیے بچھادیا کرتے تھے اور اپنی چادران کے لیے بچھادیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالی اپنے نبی پرخفا ہوا ہے بعض روایتوں میں بجائے الی بن خلف اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالی اپنے نبی پرخفا ہوا ہے بعض روایتوں میں بجائے الی بن خلف کو ابوجہل اور مقتب بن ربیعہ دفیرت عبداللہ بن ام مکتوم فرمیا جرین ام مکتوم کا نام جواس قصہ میں ذکر کیا گیا ہے ان روایتوں میں ان کانام عمر بن ام مکتوم آبیا ہے غرض مکتوم کو خلیفتہ بنا کرمد بینہ جاتے دقت تیرہ مرتبہ کے قریب آخصرت (صلی الله علیہ داکہ دیکھ) نے ان عبداللہ مکتوم کو خلیفتہ بنا کرمد بینہ چھوڑا ہے۔

## تفير؛

فرمایا: (رسول) چیں بہجیں ہوئے اور اٹھول نے منہ چھیرا۔ کدان کے پاس ایک نامینا آیا۔

### وعبس كامعنى ؛

امام راغب اصفهانی متوفی ۲۰۰ هاس كمعنی ميس لكھتے ہيں:

دل کی تنگی سے ماضحے پربل آجانے کا نام "عبوس" ہے، سواس کامعنی ہے: اس نے تیوری چڑھائی، وہ ترش روہوا، وہ چیں بہ جبیں ہوا۔ (المفر دات ج۲ ص ۲۱، مکنیہ نز ارمصطفی ، مکه کرمہ، ۸۶۱ھ)

امام ابومنعورماتريدي كى طرف سے آپ كے تيورى چوھانے برعتاب كى توجيد

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي سمر قندي حفى متوفى ٣٣٣ ه كهت بين:

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کو جوحضرت ابن ام مکتوم کی دخل اندازی ہے نا گواری ہوئی تھی ، اس کا اگر تمام روئے زمیں کےلوگوں کی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اس وقت کافر سرداروں کونصیحت کررہے تھے اوران کو اسلام کی طرف راغب کررہے تھے، اس تو قع پر کہوہ اسلام قبول کرلیں اوران کے اسلام لانے سے ان کی قوم کے بہت لوگوں کے اسلام لانے کی توقع تھی اور جب وہ لوگ اسلام لے آتے تو اسلام کی بہت زیادہ تقویت ہوتی اور نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) کو بہت زیادہ اجر وثواب ہوتا، اور جب حضرت عمر وابن ام مکتوم کے درمیان میں سوال کرنے ہے آپ کی وہ نصیحت منقطع ہوگئی توجس اجروثواب کی آپ کوتو تع تھی دہ پوری مذہوئی ، سواس وجہ سے اس موقع پرآپ کامنقبض اور تنگ دل ہونا کوئی بعید چیز نہیں ہے، نیز آپ کے چبرے پر جونا گواری کے تاثرات آئے اور ماتھے پر بل ظاہر ہوئے اور آپ نے پیٹے موڑی ، یہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق مشایدہ کرنے اور دیکھنے سے ہے ، اور حضرت عمر و بن ام مکتوم نابینا تھے، انھوں نے آپ کے بہتا ٹرات نہیں دیکھے، اس لیے پنہیں کہا جاسکتا کہ آپ نے ان سے سرومہری کا سلوک کیا، بلکہ آپ کافرسرداروں کی طرف تبلیخ اسلام کے لیے متوجہ تضاور اگر آپ ان سے بے رخی اختیار کرتے تو منصرف ان کے اسلام لانے کی تو تع ندرہتی بلکہ ان کی وجہ سے ان کی تو م کے اور دیگرلوگوں کے اسلام لانے کی تو تع بھی ختم ہوجاتی اور ہم کو پیچکم دیا گیا ہے کہ ہم کفار کواسلام کی دعوت دیں خواہ اس کوسشش ہیں ہماری جانیں چلی جائیں ادر ہمارا تمام ماں خرج ہوجائے اوراس کوسشش میں اگرہم کسی مسلمان کی طرف توجہ یہ کریں یااس سے بے دخی برتیں تواس عظیم مقصد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تبلیغ اسلام کے بلندیا پیکام کے مقابلہ میں کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے۔ (الجامع الرحكام القرآن جزا ٩ ص ٨٨ ، روح المعاني ، جز٣٠ ص ٩ ٩)

# الامقرلي كى طرف سات كي تورى يوهان يوهناب كى توجد

اگر حضرت ابن ام مکتوم کو یعلم ہوتا کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سر داران قریش کو بلین فرمار ہے ہیں اور آپ کو ان کے اسلام کی توقع ہے اور پھر دہ آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے توان کا یفعل بے اولی ہوتا، نیکن اللہ تعالی نے پھر بھی آپ پر عتاب فرمایا تا کہ اہل صفہ (فقراء صحابہ) کے دل نہ ٹوٹ جائیں، یااس لیے کہ یہ علوم ہوجائے کہ موئن فقیر، کافرغن سے بہتر ہے اور یہ کہموئن کی رعایت کرنا کافرغنی سے زیادہ لاک ہے، خواہ کافر کے ایمان لانے کی توقع ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کوحضرت ابن ام مکتوم پر اعتاد ہو کہ اگر آپ ان کی طرف توجہ نہ بھی کریں توان کو ملال نہیں ہوگا اور دوسری جانب کفر کے جانب کو رکھے جانے کا خطرہ ہوجیسا کہ ایک موقع پر آپ پھی صحابہ کوعظاء فرمار ہے متھے اور جس کی حضرت سعد بن وقاص نے سفارش کی تھی اس کوعظاء نہیں فرمایا اور آخر بیں بہ طور عذر فرمایا : بیں ایک شخص کو دیتا ہوں عالا فکہ وہ دوسر شخص مجھ کو اس سے زیادہ مجبوب ہوتا ہے اس خوف سے کہ اللہ اس کو دونرخ بیں منہ کے بل گرا دے گا۔

ابن زید نے کہا : بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت ابن ام مکتوم کے سوال پر اس لیے تیوری چڑھائی تھی اور ان سے
اعراض کیا تھا کہ جوشخص صفرت ابن ام مکتوم کو لے کرآر ہا تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا تھا کہ دہ حضرت ابن ام مکتوم کو
روکے، لیکن حضرت ابن ام مکتوم نے اس کو دھا دیا اور افکار کیا اور کہا کہ وہ ضرور نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) سے مسئلہ
معلوم کریں گے اور بیان کی طرف سے ایک قسم کا سخت رویہ تھا، اس کے باوجو والله تعالی نے بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)
کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی : میں و تو کئی ۔ " (عبس ۱ : ) انھوں نے تیوری چڑھائی ، اور منہ پھیرا اور غائب کے
صیغہ سے کلام فرمایا اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے بیٹیس فرمایا : آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ پھیرا، پھر آپ سے
انس فرمانے کے لیے بالمثافہ فرمایا:

## وَمَايُنُورِيْكَ لَعَلَّهُ يَوْكِي (عبس :٦)

آپ کو کیا پیته شایدوه پا کیزگی حاصل کرتا۔

یعنی حضرت ابن ام مکتوم جوآپ سے قرآن اور دین کی تعلیم کاسوال کرر ہے تھے، وہ اس تعلیم پرعمل کرتے اور دین میں زیادہ تقویٰ کا در پاکیزگی عاصل کرتے اور ان سے ناوا قفیت کی ظلمت زائل ہوجاتی ، اورایک قول بیہ ہے کہ "لعلہ " کی ضمیر کافر کی لوف لوٹ رہی ہے، یعنی آپ جن کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کرر ہے بیں ، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی تبلیغ کافر کی لوف لوٹ رہی ہے، یعنی آپ جن کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کرر ہے بیں ، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی تبلیغ کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کرر ہے بیں ، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی تبلیغ کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کردے ہیں ، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی تبلیغ کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کردے ہیں ، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی تبلیغ کی تبلیغ کی تبلیغ کے در ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا میں کی خواہش کی کو کیا گوئی کی ماصل کر لیں گے۔ ( ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا میں کو کیا گوئی کی ماصل کر لیں گے در ایجا مع الاحکام القرآن جزد ۹ میں ۲۸ کے در ایجا میں کو کیا گوئی کی کو کی کو کی کی کیا در کام کافروں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کو کی کو کر کی کو کر کی کے کہ کو کی کو کی کو کو کو کو کو کر کی کو کو کر کی کو کو کو کر کے کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کر کر کی کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر ک

## علامداسماعیل حقی کی طرف سے آپ کے توری چوصانے کی توجید؟

علامها ساعيل حقى حنى متو في ٧٣١٧ ه لكصنة بين:

آپ کا تیوری چڑھانابر حق تھالیکن آپ کے اس فعل سے بیوہم ہوتا تھا کہ آپ اغنیاء کوفقراء پرمقدم کرتے ہیں اور فقراء کی دل آزاری کی کوئی پروانہیں کرتے ، اس لیے اللہ تعالی نے آپ پرعتاب فرمایا اور اس پرمتنبہ کیا کہ آپ کا یفعل منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے اور آپ کا یفعل ترک اولی اور ترک افضل کے قبیل سے ہے۔ (روح البیان ج ۱۰ ص) معتاب کے معنی کی تھے ہے ۔ (روح البیان ج ۱۰ ص) معتاب کے معنی کی تھے ہے ۔ (روح البیان ج ۱۰ ص)

علامه جمال الدين محد بن مكرم ابن منطور افريقي متوفى ١١٧ه كيست بين:

"عتاب" کامعنی بر شخص کے لیے اس کے مرتبہ اور منصب کے اعتبارے کیا جائے گا، عام لوگوں کے تق میں عتاب کا معنی ہوگا : ان کے شایان کسی خلاف اولی کام پر لطف و محبت سے ان کو معنبہ فرہ تا گویایوں کہنا : آپ کو ایسانہیں کرنا چاہیے، یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

# حضرت ابن ام محتوم سے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ پرعتاب کرنے کی آبات؛

فرمایا: آپ کو کیاپیته که شایدوه پا کیزگی ه صل کرتا۔

جب الله اوراس كے رسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) كے كلام ميں "لعل " (شايد ) كالفظ آئے تواس كامعنى ہوتا ہے: واجب ہے۔اس آیت میں " بیز کی " كالفظ ہے، اس كامعنى ہے: " یتز کی " یعنی وہ آپ کی تعلیم پرعمل كر كے ياكيزگی حاصل كرتا۔

فرمایا : یانصیحت قبول کرتا تواس کونصیحت نفع دیتی۔

یعنی آب اس کونسیحت کرتے اور دہ آپ کی نسیحت برعمل کرتا تو اس کوفائدہ ہوتا۔

فرمایا :اورجس نے بے پروای برتی۔توآپاس کے در بے ہیں۔

یعنی آپ اللہ کی طرف سے جودین لے کرآئے ہیں وہ اس کوچھوڑ کراس طریقہ کواختیار کرر ہاہے جوشیطان نے اس کے لیے مزین کردیا ہے یا " استعنی بے کامعنی ہے : مال و دولت سے غنی ہونا کیونکہ آپ جن کو تبلیغ کر کے مسلمان کرنے کی کوئٹش کرر ہے ہتے وہ سب اصحاب ٹروت اور مال دارلوگ ہتے اور آپ کوتو تع تھی کہ اگر پیلوگ اسلام لے آئے تو ان کو انتباع میں بہت لوگ اسلام قبول کرلیں گے، آپ ان کے در پے ہیں، اس کامعنی ہے : آپ ان کومسلمان کرنے کی کوئشش میں لگے ہوئے ہیں۔

فرمایا : اورا گروه پاکیزگی حاصل نه کرے تو آپ کو کوئی ضررتہیں ہوگا۔

فرمایا : اورر با موجوآب کے یاس دوٹر تاموا آیاہے۔ اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔

ان آیتوں کامعنی یہ ہے کہ وشخص محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔

فرمایا: توآپ اس کی طرف توجهٔ میں کرتے۔

جب مذکورہ دس آیات نا زل ہوئیں تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کوخوف ہوا کہ کہیں آپ کامنصب رسالت زائل نہ ہوجائے ، پھر بعد کی آیت سے آپ کو اظمینان ہوا۔اس آیت میں ۔"تلھی ۔" کالفظ ہے، اس کامعن ہے۔! ایک سے اعراض کر کے دوسرے کے ساختی شغول ہونا۔

آپ کوجو بیخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل ندہوجائے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے بھے، آپ کو خیال ہوا کہ میرامون سے پیٹے بھیر ناشاید اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہو گی، بعد کی آیات ہے آپ کوشلی ہوئی، بھرآپ کا پیخوف زائل ہوگیا اور آپ کواطمینان ہوگیا کہ اللہ تعالی آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ (تبیان القرآن)

ترئيب بخوى وتحقيق مرنى ؟

عَبُسَ ، فعل ماضی واحد مذکر عائب عَبُسَ يَغِيسُ ، مصدر عَبُوبِيا، تيوري چڙهانا، محمور نا، پييثاني پر بل پڙنا، ترش رو ۾و تا (اس نے تيوري چڙهائي) وَ، حرف عطف (اور) تَوْلَى، فعل ماضى واحد مذكرعائب تُوثَى يَتُونَى، مصدر تَوْلِيّ، منه كييرنا، موڑنا، اعراض كرنا (اس نے منه كييرليا) أنْ ، مصدریه (کد) بِنَاءَهُ (بِنَاءَ۔ هُ) بِنَاءَ، هل ماضي واحد مذكر غائب بِنَاءَ بَكِيَّةُ، مصدر مُحِيَّة، آنا، وه آيا، هُ، همير واحد مذكر غائب، اس كے (وه اس كے يا س آما) اَلاَ عَي - عَيَّ مصدر سے صفت مشہ (نامینا) ؤ، حرف عطف (اور) نا، استفہامیہ بمعنی، اَیُ شَیء (بیاچیز) یُذریک (یُذری - ک ) یُذری، فعل مضارع واحد مذکر غائب اُوُلِی پُذرِیْ، مصدر اِوْرَآءٌ، خبر دینا، معلوم کروان، آگاه کرنا، وه معلوم کرواتی، ک، همیر واحد مذکر حاضر، آپ کو (وه آب محمعلوم كرواتي) لَعَلَهُ (لَعَلَ - وَ) لَعَلُ ، حرف مشبه بالفعل، شايد، و، مغير واحد مند كرعًا نب، وه، مغير كامر جع، أمّا على، به، (شايد وه) يَرِيّني، اصل ميں " يَهُرّني " تفا، " تا " كو " ز " كريح " ز " كا " ز " ميں ادغام كردياميا تو ،يَرِيّني، بوميا، أوَ، حرف عطف (يا) يَدَّثَر ، فعل مضارع واحد مذكر غائباً يُتَثَّرُ ، مصدر إِنْتُكْر ، مادكرنا، نصيحت تبول كرنا (وه نسيحت تبول كرنا) فَتَنْفَحَهُ (فَ- يَنْفَعُ - هُ) فَيَه عطف، قر، تَنْفَعُ ، فعل مضارع منصوب واحد موَنث عالم تَفَعُ يتفعُ ، معدر نَقعُ ، نقع دين ، فع دين ، ف ضمير واحدمذ كرعائب، اس (تووه اس نقع دين) النيازي ، معدر ، نفيحت كرنا، نفيحت، كثرت ذكر كوكها جاتا ب- لكّا، ترف شرط و تفعيل (ربا، ليكن) مئن ،اسم مومول (وه جو) إستنعنى، فعل ماضي واحدمذ كر غائباسْتَغَنَّى يُسْتَغَنِّي، مصدراسْتِغِنَّاء، بيرواه ہونا (وہ بيريرواه ہوميا) فَائْتَ (نَ ر أَنْتَ ) فَ، حرف حطف، تو، أَنْتَ ، خمير منفصله واحد مذكر حاضر، آب (توآب) لد (ر) - أو) ل، حرف جار، كيلير، أو، مجرور، ضمير واحدمذ كرغائب، اس (اس كيلير) تَعتلى، اصل مين ، تَتَعَلَّى، تف، ا بک تااختصار کیلے حذف کروی محی ، فعل مضارع واحد مذکرها مر تَصَلُّری بِتَصَلُّری، مصدر تَصَلِّری، دریے ہونا، فکر میں ہونا، توجہ کرنا (آپ توجہ كرت و والد (حالانكم) ماء نافيه (نبيس) عَلَيْك (عَلى - ك ) عَلى ، حرف جار، ي ، ك ، جرور، ضمير واحد مذكر حاضر، آب (آب ي ) ألا (أن - لا) اَنْ ، مصدريد ناصيه، كد، فا، نافيد، نهيس (كد نهيس) يرشى، اصل ميس " يَنَرشى " نقا، " تا " كو " ز " كريح " ز " كا " ز " عيس ادعام كردياميا تو ، يَرْشَى، بوكيا. نعل مضارع واحدمد كرغائبترتى يَبرتى، مصدر ترتى، ياك بونا (وه ياك بونا) وَ، حرف عطف (اور) قا، حرف شرط وتفصيل (رباليكن) مَن ، اسم موصول (ودجو) عِلَمْ ك (عِلْمُ له ك عِلْمُ من عاضي واحد مذكر غائب عِلْمُ بُكِيَّةُ ، مصدر مُحيةٌ ، آنا، وه آيا، ك، عنمير واحد مذكر حاضر، آب کے (وہ آپ کے پاس آیا) یکنلی، فعل مضارع واحد مذکر غائب سلی یکنلی، مصدر سَعِیا ووڑنا، کوسش کرنا (وہ کوسش کرتا ہوا) ؤ، حرف عطف (اور) بُوَ، همير منفصله واحد مذكر غائب (وه) يَحْفَى، فعل مغمارع واحد مذكر غائب تَحْثِي يَحْفَى، مصدر دَّحْشِيا وَ حَشِيبٌ دُرنا (وه دُرتا ہے) فَآتُتَ (فَرَراَئْتَ) فَ، حرف عطف، تَوْ، اَنْتَ، مغمير واحدمذ كرحاضر، آپ (توآپ) عَنْهُ (عَنْرهُ) عَنْ ، حرف جاد، سے، هُ، مجرور، طمير واحد مذكر عائب، اس (اس سے) تنكَّى، اصل ميں ، شَنكَى، تھا، ايك تاكو اختصار كيليے حذف كرديا محيا، فعل مضارع واحد مذكر حاضر تلكى يتكتَّى، معدر اللي كار ميل كود ميل وقت كزارنا، لايرواى كرنا، بي توجي كرنا، بدر في برتنا (آب برخ برت ميل)

#### آيت اا تا١٧

كَلَّإِنَّهَا تَذَكِرَةٌ (١٠) فَتَنْ شَاءَذَكَرَهُ (٣) فِي صُفْفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٠) مَرُفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١١) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١١) كِرَامِ بَرَرَةٍ (١١) كَلَّامِ الرَّرَةِ (١١) كَرَامِ بَرَرَةٍ (١١) لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مُكَالِّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

ابیام رگزنہیں چاہیے، یہ (قرآن) توایک نصیحت ہے۔ (۱۱) توجو چاہے اسے قبول کرلے۔ (۱۲) ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے۔ (۱۳) ایسے لکھنے والول کے اِنھوں میں بیں۔ (۱۳) ایسے لکھنے والول کے اِنھوں میں بیں۔ (۱۵) جومعزز ہیں،نیک ہیں۔ (۱۲)

## تغيرب

### قرآن مجيدا ياكيزه فرهتول كے باتھول سے كھا ہوا ہونا،

فرمایا : بیشک به قرآن نصیحت ہے۔

"کلا" حرف زجر ہے، اس کامعنی ہے: جس پرعتاب کیا گیا ہے وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے جومستوجب عتاب ہو، حسن بصری نے کہا: جب حضرت جبرائیل (علیہ السلام) نے نبی (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے ان آیات کو پڑھا تو آپ بہت متاسف ہوئے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے غم کی کیفیت دور ہوگئی، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کا حضرت! بن ام مکتوم سے اعراض کرنا صرف ترک اولی تھا۔

اس سے پہلی سورتوں کے ساتھاس آیت کے اتصال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی طرف یہ و کی کی ہے کہ آپ کافر دنیا داروں کومؤخر کریں اور مسلمان فقراء کومقدم رکھیں بیصرف اللہ تعالی کی طرف سے آپ کونسیعت ہے، آپ پر مواخذہ یا گرفت نہیں ہے، اسلام پوری طرح واضح ہو چکا ہے خواہ کوئی دنیا داراس کو قبول کرے یا نہ کرے، سوآپ کو ان کی طرف زیادہ التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

فرمایا: سوجو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بیعزت والے صحیفوں میں ہے۔ جوبلندی والے پاکیزہ بیں۔ قرآن مجیدواضح نصیحت ہے، سوجولوگ اس سے نصیحت حصل کرنا چاہیں ادراس کے احکام پرعمل کرنا چاہیں توان کے لیے بیہ کام بہت آسان ہے، بیضیحت صحائف میں مذکور ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہموئی ہے، وہ لوح اللہ تعالی کے نز دیک عزت یافتہ ہے اور ساتویں آسان کی بلند جگہ پر ہے اوراس لوح کو پاکیزہ فرشتوں کے سوااور کوئی نہیں چھوتا اور شیاطیس کے ناپاک

فرمایا :اوران کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ جوعزت والے نیک ہیں۔

بانتھوں کی مس سے وہ محفوظ ہے۔

## سفرة اوركرام كامعنى اورفر شتول كاماجت كوقت انسان سے دورر جنا؛

اس آیت میں "سفرۃ" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : کاتبین لکھنے والے "سفر " کااصل معنی ہے : کشف اور بیان ، مسافر کواس لیے مسافر کہتے ہیں کسفر کے ذریعہ اس پر نیا علاقہ اور نئے لوگ منکشف ہوجاتے ہیں ، اسی طرح کسی چیز کولکھ کر منکشف اور واضح کر دیا جاتا ہے، " سفرۃ " سے مرادیبال پر ملائکہ ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے درمیان وسائط ہیں، ورمیان سفیر ہیں اور اللہ تعالی کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں ، اسی طرح ملائکہ اللہ تعالی اور انسانوں کے درمیان وسائط ہیں، وہ اللہ تعالی کی بدایت اور اس کا علم بندوں تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔

دوسری آیت میں <u>"بررۃ " کالفظ ہے، یہ "بار " کی جمع ہے، "بار " کامعنی ہے</u> : نیکی کرنے والا، جیسے <u>" کافر</u> <u>" کی جمع " کفرۃ "اور "فاجر " کی جمع " فجرہ " ہ</u>ے۔ اور "سفرة كرام " سے مرادرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) كے اصحاب ہيں اور ايک تول يہ ہے كه اس سے مراد قرآن مجيد كے قارى ہيں۔ قفل نے بيان كيا كه اس كامعنى ہے : ان صحائف كو پاكيزه فرشتوں كے سوااور كوئى نهيں جھوتا۔ سفيررسول كو، اور قوم كے درميان صلح كرانے والے كو كہتے ہيں، مديث صحيح ميں ہے: حضرت عائش (رض ) بيان كرتى ہيں كه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فرما يا : جو شخص قرآن كو پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہو، وہ " السفرة الكرام البررة " كه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فرما يا : جو شخص قرآن كو پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہو، وہ " السفرة الكرام البررة " كه رسول الله و الله عليه و الله تعالى كنز ويك مرم ہيں ، سن بصرى نے كہا : اس كامعنى ہے : اس آيت ميں "كرام " كالفظ ہے يعنی وہ فرشتا الله تعالى كنز ويك مرم ہيں، حسن بصرى نے كہا : اس كامعنى ہے كہ وہ اپنى ہوى سے خلوت كرتا ہے، يا ہيت الخلاء فرشتے اس بات سے مرم ہيں كہ وہ ابنى آوم كے ساتھ اس وقت ہوں جب وہ ابنى ہيوى سے خلوت كرتا ہے، يا ہيت الخلاء فرشتے اس بات سے مرم ہيں كہ وہ ابنى آوم كے ساتھ اس وقت ہوں جب وہ ابنى ہيوى سے خلوت كرتا ہے، يا ہيت الخلاء فرشتے اس بات ہے در لجامع الا دكام القرآن جز ۹۸ ص ۲۸ اس

# *ڗڰؠٮ۪ڂۅؽڎؖڟۣ*ڹ مرنی؛

کاً، حرف ردرع وزجر (مرکز خیر) إِنَّمَا (إِنَّ - مِا) إِنَّ، حرف مشب بالنعل، ب شک، با، همير واحد موّن غائب، وه، هيركا مرحح، اَقْرَان، ب تائيث فير (شَرَيْرَة) كه اعتبارے ب (ب شک بي) بَرُرَة واتَّ، كا فير، مر فوع، معدر ب (ياد دبانی، هيجت) فَمَن (ف - مَن) ف، حوف عطف، قر، مَن ، شرطيه موصوله، جو (توجو) شآء، فعل ماضى واحد مذكر فائب شَرَيْتَكَاء، معدر مشيبَيْتَة، چابنا، اراده كرنا، مَن ، شرطيه كى وجر س ترجمه (وه چاب) وَكَرَهُ (وَكَرَد وَ ) وَكَرَ ، فعل ماضى واحد مذكر فائب شَرَيْتَكَاءُ ، معدر وَتُحِرا، ذكر كرنا، ياد كرنا، ياد كرنا، فيجت عاصل كرنا، وه هيجت معدر بيان مختف مُخرَيّة ، في معرو واحد مذكر فائب، الله معين الله معينول عبور، معنول، عزت والم ، معزز (عرّت والم صيفول مين به منول واحد موّن (بائد مرتب، بائد كيابوا) مُعَلِّمَ العمير معدر ساسم مفول واحد موّن (بائد مرتب، بائد كيابوا) مُعَلِّم الله معينول واحد موّن (بائد مرتب، بائد كيابوا) مُعَلِّم الله عمدر ساسم مفول واحد موّن (بائد مرتب، بائد كيابوا) مُعَلِّم الله عبول واحد موّن (بائد من به بائد كيابوا) وولول " طبحن ، في ، معرد ساسم مفول واحد موّن (بائد مرتب، بائد كيابوا) مُعلِّم الله بائد ولول " طبحن" ، معرد بائد بائد بائد بائد بائد بائد بائد واحد ، معزز (ولات واحد ، بائد واحد ، معزز (ولات واحد ، بائد و

#### آيت ١٤ تا٢٢

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ (") مِن أَيِّ هَنْ مِخَلَقَهُ (") مِن نُكِلْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَلَّرَهُ (") ثُمَّ السَّبِيلَ يَشَرَهُ (") ثُمَّ أَمَا تَهُ فَأَقْبَرَهُ (") ثُمَّ إِذَا شَاءً أَنْفَرَهُ (") ثُلَّا يَقُضِ مَا أَمَرَهُ (") فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (") أَكَاصَبَبُنَا الْبَاءَ صَبًّا (") ثُمَّ (") ثُمَّ إِذَا شَاءً أَنْفَرَهُ (") وَخَدَا يُقَعِضَا الْبَاءَ مَنَا عُلَا اللهُ وَقَضْبًا (") وَزَيْتُوكًا وَثَفَلًا (") وَخَدَا يُقَعُمُ أَبُا (") وَفَا كِهَةً وَأَبَّا (") فَقَا الْرَّرُضَ شَقَّا (") وَخَدَا يُقَعُمُ اللهُ مَنَا عُالكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (")

#### :27

مارا جائے انسان! وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ (۱۷) اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیے۔ (۱۸) ایک قطرے ہے، اس نے

اسے پیدا کیا، پس اس کا اندازہ مقرر کیا۔ (۱۹) پھراس کے لیے راستہ آسان کردیا۔ (۲۲) پھراسے موت دی، پھراسے قبر میں رکھوایا۔ (۲۲) پھرجب وہ چاہے گااسے اٹھائے گا۔ (۲۲) ہر گزنہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورانہیں کیاجس کا اس نے اسے حکم دیا۔ (۲۳) تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ (۲۳) کہ لیے شک ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا۔ (۲۵) پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک عجیب حریقے سے پھاڑنا۔ (۲۲) پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ (۲۷) اور انگور اور ترکاری۔ (۲۸) اور زیتون اور کچور کے درخت۔ (۲۹) اور گھنے باغات۔ (۳۰) اور پھل اور چارا۔ (۳۱) تھارے لیے اور تھارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان۔ (۳۲)

## تغيير؛

فربایا :( کافر)انسان بلاک ہوجائے وہ کیسا ناشکراہے۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ قریش کے کافرسر دارا پنے آپ کوفقراء مسلمین سے بلنداور برتر سمجھتے تھے، ان آیات میں ان کے تکبر کار دفر مایا ہے کہ انسان کس چیز پرتکبر کرر باہے، یہ ابتداء میں نطفہ تھا، ناپاک پانی کا قطرہ اور آخر میں ہے بد بووار ہوجائے گا۔

اس آیت پی ۔ قتل ۔ کالفظ ہے، اس کامنی ہے : کافرانسان ماردیا جائے ، یا اس کوعذاب ویا جائے یا اس کوہلاک کردیا جائے ، سے مواد ہے اس کوہلاک کردیا جائے ، سے مواد ہے نے مضاک نے حضرت ابن عباس (رض) ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عتبہ بن ابی اہب کے متعلق نا زں ہوئی تو مرتد ہوگیا اور کہنے لگا : ہیں انجم کے موابور نے آن پر ایمان لا تا ہوں تو اللہ عز وجل نے عتبہ بن ابی اہب کی مذمت ہیں یہ آیت نا زل فرمائی اور قبل الانسان ہے مراد ہے : عتبہ پر لانت کی جائے کہ اس نے قرآن کا الکار کیا ہے اور رسول اللہ نے اس کے خلاف یہ دعا کی : المصم منط علیہ کلبت اسد الغاضرة اے اللہ ایس کے والے شیر کی طرح ہو ۔ وہ فوراً شام کی طرف نکل اے اللہ ایس کے اور رخیز زبین میں اپنے کئے کومسلط کرد ہے جو بچھا ٹر نے والے شیر کی طرح ہو ۔ وہ فوراً شام کی طرف نکل گیا ، جب زرخیز زبین میں پہنچ تو اس کو بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسم ) کی دعایا داآئی ، بھرایک رات کوشر آیا ، اس نے عتبہ بن الی بہب کامنہ سوگھا اور اس کے کلؤ کے کرد ستے ، اس کا باپ اس پر رو نے لگا اور کہا : محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے دوایت علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام الفر آن جز ۹۱ میں ۱۸۷ میں درج کی ہے، اس سے ملی جو بھی کہا وہ ہو کر رہا۔ (یدروایت علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام الفر آن جز ۹۱ میں ۱۸۷ میں درج کی ہے، اس سے ملی جو بھی کہا وہ ہو کر رہا۔ (یدروایت کی ہے، وہ یہ ہے: )

نوفل بن ابی عقرب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ لہب بن ابی لہب نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بر ائی کیا کرتا تھا،
ایک دن نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس کے خلاف دعا کی : اے اللہ! اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے، وہ شام
عانے کے ارادہ سے ایک قافلہ کے ساتھ گیا، پھر ایک جگہ کیا، وہ کہنے لگا : مجھے محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دعا سے ڈر
گل رہا ہے، قافلہ والوں نے کہا : ہر گزنہیں! انھوں نے اس کا سامان اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے

بیٹھ گئے، پھرشیرآ یااوراس کوجھیپٹ کرلے گیا۔ (المتدرک ج۲ص ۹۳ ہ قدیم ،المتدرک رقم الحدیث ۴۸۹۳: علامہ ذہبی نے کہا: بیصدیث صحیح ہے)

فرمایا :اےکس چیزے بیدا کیہے؟۔

بياستفهام تعجب ہے، يعنى بيانسان كس چيز پرتكبر كرر وہے، بيسوچے كداس كوكس چيز سے بيدا كيا كيا ہے۔

فرمایا :اس کونطفہ سے پیدا کیا بھراس کومناسب اندازہ پررکھا۔

حسن بصری نے کہ: وہ شخص کیسے تکبر کرتا ہے جو دن میں کئی بار بول وہراز کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے: اَ کَفَوْتَ بِالَّذِی مَحَلَقَكِ مِنْ ثُوّابِ ثُمَّ مِنْ تُطَفَّةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ رَجُلًا۔ (الكهف: ۱۷)

کیا تواس ذات کا کفر کرر ہاہےجس نے تجھ کوٹی ہے پیدا کیا، پھرنطفہ ہے، پھر تجھے مکمل مرد بنادیا۔

الله تعالی انسان کوخلیق کے کئی ادوار میں لاتا رہا ، پہلے وہ نطفہ تھا ، پھر وہ جما ہوا نون ہو گیا ، پھر گوشت کا کلڑا بن گیا ، پھراس میں پڑیاں بہنا ئیں ، پھراس میں روح پھونک دی۔

فرمایا : کھراس کے لیےراستہ آسان کیا۔

## اس آيت ئي تقير من حب ذيل اقوال إن:

(۱) اس سے مراد ہے : انسان کا اپنی ماں کے بیٹ سے نکلنا آسان کر دیا ، مال کے بیٹ بین ولادت کے وقت مولود کا سر نیچ ادراس کی ٹائلیں او پر ہوتی بیں اور تنگ راستہ نزندہ مولود کا نکل آ نااللہ تعالی کی نہریت عجیب قدرت کاظہور ہے۔

(۲) ابو سلم نے کہا : اس سے مراد ہے : "وحداینہ النجدین" (البلد :۱۰) ہم نے انسان کوخیر اور شرکے دونول راست و کھا دیئے، یعنی انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اور شرکے راستے دکھا دیئے بیل اور اس کو یہ قدرت عطاء کردی ہے کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے یہ چلے اور خیر اور شرکی رہنمائی اس کے حواس ، اس کی عقل ، علماء ،

انبیاء (علیہم السلام) اور آسمانی کتا ہیں اور صحائف کرتے ہیں۔

فرمایا: پهراس کوموت دی پس اس کوقبرمیں پینچایا۔ پھرجب چاہے گااس کوزندہ کر کے نکا لےگا۔

انسان کی تخلیق کا پہلام رتبہ بین کھا کہ اس کو نطقہ ہے بہ تدریج مکمل انسان بنا یا اور دوسرام رتبہ بین کہ اس کے لیے اللہ تک پہنچنا آسان کردیا اور تیسرام رتبہ بیہ کہ اس کی روح قیض کی اور اس کوقبر میں پہنچ و یا اور پھر قیامت کے دن اس کو میدان حشر میں لاکھڑا کیا۔ انسان کی موت بھی اس کے لیے نعمت یک وفئے موت کی وجہ ہے اس کی جزناء کا دروا زرہ کھلتا ہے اور اللہ تعالی نے مومن کے نیک اعمال پر جو نعمین مقدر کی ہیں ان کے حصول کا وقت آتا ہے، اور اس کے قبر میں وفن ہونے میں بھی اللہ تعالی کی معمین ہیں کیونکہ اگر وہ وفن نہ ہوتا تو درندے اور پرندے اس کو کھا جاتے اور زمیں پر اس کے اعضاء بھرے ہوئے ہوئے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے گائس کو میدان حشر میں لے آئے گاء اس میں پیاشارہ ہے کہ حشر کا وقت معین اور

معلوم نہیں ہے،جس طرح انسان کواس کی موت کا دقت معلوم نہیں ہے۔

فرمایا : بیشک اس نے اللہ کے حکم پرعمل نہیں کیا۔

اس آیت کے شروع میں " کلا " کالفظ ہے، اور پیلفظ زجر اور ڈانٹنے کے بیے آیا ہے اور کسی کام سے رو کنے اور ہٹانے کے لیے آتا ہے اور توحید کے اتکار پراصرار سے ردکا گیا ہے کے لیے آتا ہے، پس اس لفظ سے کافر انسان کواس کے تکبر سے اس کے کفر سے اور توحید کے اتکار پراصرار سے ردکا گیا ہے کہ اس کافر نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا اور اپنے کفر اور تکبر سے ابھی تک با زمہیں آیا۔

فرمایا : انسان کوچاہیے کہوہ اپنے کھانے پرغور کرے۔

## الله تعالى كى توحيداوراس كى قدرت بدولال خارجيد؛

الله تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے کہ وہ دوشتم کے دلائل ذکر فرما تا ہے، ایک وہ دلائل جوانسان کے اپنے نفس میں ہیں اور دوسرے وہ دلائل جوانسان کے نفس سے باہر آفاق میں ہیں تا کہ انسان اپنے اندر نور کرے تواللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کر لے اور اپنے باہر نور کرے تواللہ کی فرمان برداری کی طرف پلٹ آئے، سواللہ تعالیٰ نے انسان کواس کے طعام کی طرف متوجہ کیا، اس کا طعام زمین کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے اور زمیں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق سے حاصل ہوتا ہے اور زمیں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق سے حاصل ہوتا ہے اور زمیں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق سے حاصل ہوتا ہے دور نمیں کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وطعام کی طرف متوجہ فرمایا، پیدلائل نفسیہ بھے، اب اس کو طعام کی طرف متوجہ فرمایا، پیدلائل آفاق ہیں۔

فرمایا :ہم نے خوب پانی بہایا۔

اس سے مراویے: ہم نے آسان سے بارش نازل فرمائی۔

فرمایا : پھرہم نےزمین کوشق کیا۔

یعنی ہم نے زمین کواس قابل بنایا کہاس میں بل چلایا جاسکے اور کاشت کاری کی جاسکے، اگر دہ زمیں بہت سخت اور پتھریلی ہوتی تواس میں کسی چیز کی کاشت نہ ہوسکتی ۔

فرمایا : سواس بین غله اگایا۔

اس سے مراد گندم، جو مکنی ، باجرہ وغیرہ ہیں اور مختلف قشم کی دالیں اور چاول جن سے غذ احاصل ہوتی ہے۔

فرمایا : اورانگوراورسبزی \_غلہ کے بعد انگور کاذ کر کیا، کیونکہ انسان کھانے کے بعد پھل کھا تاہے، اس کے بعد \_ "قضباً \_" سازہ میں سامعہ کھی میں اور اور میں ک

کالفظ ہے،اس کامعن کھیراہے یاعام سبزی۔

فرمایا :اورزیتون اور بھور۔اور گھنے باغات۔زیتون کے پھل کے بہت فوائد ہیں،زیتون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے اوراس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے،زیتون کا تیل بہت مقوی ہوتا ہے،اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتااوراس کوکھانے سے بدن اور اعصاب میں بہت قوت حاصل ہوتی ہے اوراس طرح بھجور میں بھی بہت غذائیت اور بہت قوت ہے۔

فرمایا : اور گھنے باغات۔

۔ حدائق '' مدیقت ' کی جمع ہے، ''حدیقۃ ''اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چارد یواری ہو، ''غلب ''اس شخص کو کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہوادراس سے مرادوہ باغ ہیں جن میں بہت گھنے درخت ہول۔ فرمایا :ادرمیو ہےادر (مویثوں کا) جارا تمہس ادر تمہارے مویثوں کوفائدہ پہنچانے کے لیے۔

اس آیت بیں "فاکھۃ " کاعطف " عنب " پر ہے، اس سے بعض علاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ انگور اور جھور اور زیون "فاکھۃ " یعنی میوؤں میں واخل نہیں ہیں کیونکہ عطف تذیر کو چاہتا ہے اور بیہوسکتا ہے کہ "فاکھۃ " سے مراد خشک پھل ہوں جیسے بستہ با وام اور اخروٹ وغیرہ ۔ "ابا " کامعن ہے : چراگاہ اور چارہ انسان کے جانوروں کی غذا ہے، یہ آیات اللہ تعالی کی توحید پر دلائل ہیں کیونکہ ان چیزوں کی پیدائش طرز واحد پر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا پیدائش طرز واحد پر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا پیدا کر نے والا واحد ہے، نیز جس نے پیزیں پیدا کی ہیں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کردے، اللہ تعالی نے ان چیزوں کو پیدا کر کے انسان پر انجام اور احسان کیا ہے تو انسان پر لا زم ہے کہ دہ اس کو خالق اور واحد سخق عبادت مانے اور اس کے سامنے سمرکشی مذکرے اور تکبر اور کفر مذکرے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرے۔

# ژئيب نوی وخين مرنى:

فیراً ، هل ماضی جیول واحد مذکر ما بیکتل یکتل مصد و تنگاه می کرنا، مارنا، بلاک بو با لیک بو بائے ، مارا بائے) به الله کی طرف سے انسان کیلئے بدوا ہے ، الانسان کا استفہام یہ تو بیکی (کیما) آکٹر از اکثر واحد مذکر ما بیکن بی استفہام یہ کس انتخاب ، استفہام یہ کس انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب کے مذکر فائیب ، وہ (وہ ناشکرا) من ائی شخار مین ، وف جار ہے ، ایک ، مجرور ، مفاف اسم استفہام ، کس ، شخی ، مفاف الیہ ، چیز (کس چیز ہے ) مفکر واحد مذکر فائیک ، هل ماخی واحد مذکر فائیک ، هل ماخی واحد مذکر فائیک ، معدو فائل ، معدو فائل ، بیدا کیا ، وہ فائل و اوہ ناشکرا) من ائی شخص میں انتخاب ، است ، مغیر کا مرتخ ، واحد مذکر فائیک ، مغیر کا مرتخ ، الیکن ان ، ہے (است ) یکٹر و فیل ماخی واحد مذکر فائیک ، مغیر واحد مذکر فائیک ، مغیر واحد مذکر فائیک ، کینئر ، مول ماخی واحد مذکر فائیک ، مول ماخی و مول ماخی واحد مذکر فائیک ، مول مول می می مول کراس کو جزم و بتا ہے اور دو می مول ماخی واحد مذکر فائیک ، مول ماخی و میک ، میک می مول کراس کو جزم و بتا ہے اور دو می مول ماخی می مول کراس کو جزم و بتا ہے اور دو می مول ماخی میک ، یکفین ، مول کراس کو جزم و بتا ہے اور دو می مول ماخی میک ، یکفین ، مول کراس کو بتا ہے اور دو میا ہے اور دو میا ہے اور دو میا ہے اور دو میا کرا کر می مول کراس کو بترم و دیا ہے اور دو میا ہے دو میا کہ ک

### آيت ٣٣ تا٢٢

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ (٣) يَوَمَ يَفِزُ الْمَرُءُمِنَ أَخِيهِ (٣) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (١٠) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣) لِكُلِّ امْرِءُمِ بُهُمْ يَوَمَتِهِ شَأْنُ يُغْنِيهِ (١٠) وُجُوةٌ يَوَمَثِنٍ مُشْفِرَةٌ (٣) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣) وَوُجُوهٌ يَوَمَثِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٣) تَرْهَفُهَا فَتَرَةٌ (١٠) أُولَيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٣)

#### :27

پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی (قیمت) آجائے گی۔ (۳۳) جس دن آدمی اپنے بھائی ہے بھاگے گا۔ (۳۳) اور اپنی ماں اور اپنے باپ (سے)۔ (۳۵) اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے (۳۲) اس دن ان میں سے برشخص کی ایک ایسی مالت ہوگی جو اسے ( دوسروں ہے) بے پروا بنا دے گی۔ (۳۷) کچھ جبرے اس دن روشن ہوں گے۔ (۳۸) ہنتے ہوئے ، بہت خوش۔ (۳۹) اور کچھ جبرے ، اس دن ان پر ایک غبار ہوگا۔ (۴۰) ان کوسیا بی ڈھا نبتی ہوگی۔ (۴۱) یہی بیل جو کافر ہیں ، نافر ، ن بیل۔ (۳۲)

تفیر؛ فرمایا : پس جب کانوں کو بہر کرنے والی (تیامت) آجائے گی۔ «مانعة کامعنی ہے: اس قدر شدید آواز جو کانوں کو مبہرا کروے، اور اس سے مراد دوسر اصور پھونکنا ہے جس کی ہیبت ناک آوازس کر شمام مردے زندہ ہوجائیں گے۔ اس سے پہلی آیات بیں انسان کے مرنے اور اس کے وفن ہونے کا ذکر فر مایا تھا، اور قبریں مدنون ہونے کے بعد دوسرے صور کی آواز سے مردے زندہ ہوجائیں گے اور پھر حشر پر پاہوگا فرمایا : اس دن برشخص ا بنے بھائی سے بھاگے گا۔ اور اپنی مال اور باپ سے۔ اور اپنی ہیوی سے بیٹوں سے۔ فرمایا : اس دن برشخص ا بنے بھائی سے بھاگے گا۔ اور اپنی مال اور باپ سے۔ اور اپنی ہیوی سے بیٹوں سے۔ فرمایا : اس دن برشخص ا

ہوسکتا ہے کہ بھا گئے ہے اس کاظاہری معنی مرادہو، یعنی ایک دوسرے کے مطالبہ ہے پیچھا چھڑا نااوراس ہے دورہونا، مثلاً

ایک شخص اپنے بھائی ہے کہے گا: تم نے میرے مال کوانصاف ہے خرج نہیں کیااور ماں باپ کہیں گے: تم نے ہمارے ساتھ نیکی کرنے میں کوتا ہی کی اور بیوی کہ گی : تم نے مجھے حرام ملا کھوایا، بیٹے کہیں گے: تم نے ہم کوتعلیم نہیں دی اور ہماری تربیت نہیں کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جوشخص اپنے بھا گے گاوہ قابیل ہوگا جو بابیل سے بھاگے گاوہ جوشرت نوح اور حضرت نوح اور حضرت نوح اور حضرت نوح ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو کہ ایک مراد دور جانا نہ ہو کہ ایک سے مراد نوح سے بیاری تو اور جونا مراد ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو کہ بلکہ اس سے مراد نوح سے نہ کرنا ہواور بے زار ہونا مراد ہو، جیسے یہ آیات ہیں:

## إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ الَّبِعُوامِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا (البقرة: ١٠٠٠)

جن کافرسر داروں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بےزار ہوجائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ یَوسَمَ لَا یُغْنِی مُولِی عَن مِنُولِی شَینگا (الدخان ۱۳۰) اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل کام نہیں آئے گا۔ امام ابومنصور تحدین محدماتریدی سمرقندی حنفی متو فی ۳۳۳ھ کھتے ہیں:

قیامت کے دن نفسی نفسی کی وجہ یہ ہوگی کہ جتنے ہرایک کے دوسرے پرحقوق ہوں گے،ان کامکمل طور پراوا کرناممکن نہیں ہوگا تو قرابت داروں کواس دن یہ خوف ہوگا کہ حقوق میں تقصیر کی وجہ سے ان پر گرفت کی جائے گی،اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھاگی گا کہاس کے اوپراپنے قرابت داروں کا بوجھ نے ڈال و باجائے ،جیسا کہاس آیت میار کہ میں ہے:

### وَإِنْ تَدَّعُ مُغْقَلَةً إِلَى حِيْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْعٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُنِي ط (فاطر ١٨٠)

اگر کوئی بوجل شخص اپنابو جھا تھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تواس کابو جھر بالکل نہیں اٹھایا جائے گا خواہ وہ قرابت دار ہو۔ قرابت دار دنیا میں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے بلکہ بھاگیں گے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زیر بحث آبیت کفار کے متعلق ہو۔رہے مسلمان تو ہوسکتا ہے کہ ان کے درمیان قرابت کے حقوق برقر ار دہیں، جیسا کہ سلمان دوستوں کے درمیان محبت باقی رہے گی۔قرآن مجید میں

2:

### ٱلْآخِلَا مُتَوَمِّدُ مِعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَنُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِلَتِ (الزخرف : ")

تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماسوامتقین کے۔

اوراگرزیر بحث آیت مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ متعلق ہوتو ہوسکتا ہے کہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہوں جن میں مسلمان قر ابت دارایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہی نفسی نفسی کا موقع ہوگا، پھر جب آخیں امن ہوجائے گااوران کے پاس اجازت شفاعت کی بشارت آجائے گی تو دہ شفاعت کریں گے، ایک دوسرے کا حال معوم کریں گے اور ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے۔ (تاویلات اہل السنة ج ہ ص ۷۸۳، مؤسسة الرسالة ، ناشرون ۲۵۰ه) فرمایا :اس دن دن ہرشخص کو اپنی ہوگی، جواس کودوسروں سے بے پرواکردے گی۔

اس آیت میں اس کاسبب بیان فرمایا ہے کہ کیوں کوئی شخص اپنے بھائی سے اور کوئی شخص اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کیونکہ اس دن ہرشخص کوصرف اپنی فکر ہوگی ، یعنی اس کا دل ور ماغ صرف اپنے تفکرات سے بھر ا ہوا ہو گااوراس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی اور وہ اس شخص کے مشابہ ہوگاجس کے پاس بہت غلام ہوں اور وہ مزید کسی غدام کور کھنے کی گنجائش پر کھتا ہو۔

فرمایا :اس دن کئی چہرے چکتے ہوئے ہوں گے ۔مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش۔

## مؤمنون اور کافرول کے چرول کی آخرت میں کیفیات؛

اس آیت بین مسفر ق کالفظ ہے ۔ "اسفار ۔ "اس وقت کو کہتے ہیں جب صبح روش ہوجائے ،حضرت ابن عباس (رض)
نے فرمایا : جو شخص رات کو بہت نمہ زیر ھتا ہے صبح اس کا چہرہ روش اور حسین ہوجا تا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مومن دنیا
سے منقطع ہو کر جب عالم قدس سے واصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور رضااس پر سایفگن ہوتی ہے ، یعنی جس وقت میزان کے
وزن اور حساب سے فارغ ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی عزت اور سرفرازی سے بہت خوش ہوتا ہے تواس وقت کی
اس کی نوشی کوان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

فرمایا : اوراس دن کتی چبرے غبار آلود ہوں گے۔ان پرسایی چھائی ہوگی۔وی لوگ کافر بدکار ہیں۔

غبار کامعنی ظاہر ہے جیسے انسان پر سفر میں گرووغبار چھاجا تاہے، اوران آیات میں ترحق "کالفظ ہے، معنی ہے: کسی چیز کا جلدی سے عارض ہونا، کسی چیز کا دوسری چیز پر زبر دئ چھاجانا، " قترة "کامعنی ہے: دھوئیں کی سیاہی، اللہ تعالیٰ کفا رکے چہروں میں سیاہی اورغبار کوجمع فرماے دے گاجیسا کہ اٹھوں نے اپنے اندر دنیا میں کفراور برے اعمال کوجمع کرلیا تھا۔

# تر کیب نحوی و تحقیق سرنی:

فَإِذَا (فَ\_ إِذَا) فَ، حَرْف عطف، كِيم، إِذَا، اسم ظرف زمان بعنى شرط، مستنتل يروالت كرتا ہے، جب، ( پُرجب) جَآءَتُ، فعل ماضى واحد مؤنث غائبجَآء كَيْءَ، مصدر مُحَيَّة، آنا، إِذَا، كَى وجد سے ترجمہ (وہ آجائے كَى) اَلصَّاتَخَةُ سَصَحَّاً، مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث، وہ شور جس میں قیامت بریا ہوگی، وہ شور كانوں كو بہرہ كردے كا (كانوں كوبہرہ كرنے والى) يَوسَ، ظرف زمان (اس ون) يَعْزِ، فعل مضارع واحد مذكر غائب فرَّر يَعَيْرِ، مسدرفتُ اذْفِرِازَا، بِمَآلن (وه بعلسك كا) اَلْمَرْهُ (آدى) اس لفظ كى جَع نهيل آتى۔ مِن اَحِيْد (مِن - آئئ - وِ) مِن ، حرف جاد، سے، آئئ، جرود، مضاف، بهائي، و، مضاف اليد، ضمير واحد مذكر غائب، ايخ (ايخ بحائي سنه) وَ، حرف عطف (اور) أنه (أمِّر- و) أمِّ، مضاف، مال، و، مضاف الیہ، ضمیر واحد مذکر خائب، اپنی، ضمیر کامر جح، اُلْمُزرُ، ہے (اپنی مال) ؤ، حرف عطف (اور) آبینہ (بِنی ۔ و) بَلی، مضاف، باپ، و، مضاف الیہ، حمير واحد مذكر غائب، اين، حمير كامر جع، المرز، ، ب، (اين باب) و، حرف عطف (اور) صَاحِبَت صَاحِبَة - م) صَاحِبَة ، مضاف، يوى، ه، مضاف اليد، همير واحد مذكر غائب، ابني، حمير كامر جع، ألمَرَهُ، ہے (ابني بيوي) ؤ، حرف عطف (اور) بَنينيه (بَنِيُّ و) بَنِيُ ، مضاف، اصل ميں، بَنينَن ، ہے اضافت کی وجہ سے جمع کانون محرا ہوا ہے ، بیٹوں، واحد، اِبْنْ، وِ، مفاف الید، همیر واحد مذ کرغائب،اینے (اینے بیٹوں سے) لکُلٰ امْرِيَ (لِ-كُلِّ-اِمْرِيَّ) لِ، حزف جاد، كو، كُلِّ، مجرود، مضاف، مِر، اِمْرِيَّ، بحالت جرمضاف اليه، بهتی مرد، هخص (مِر فخض كو) مِنْتُمُ (مِنْ-بُمُ ) مِنْ ، حرف جار، سے ، مُمْ ، بحرور، ضمير بين مذكرة تب، ان (ان ميں سے) يؤسمَيني (يُوسمَ - إن ) يُوسمَ باف ، اسم ظرف منصوب ، دن ، إذ ، مضاف اليد، اس (اس دن) شَانُ ، كسي ابهم معامله يا حال كواجها بويابرا، شَانُ ، كَيْمَ فِين (اَيك حالت ، اَيك فكر) جمع ، شُنُونُ ي رَّغَنْيُ (يُغَنِي رَبُعُنِي وَيُغَنِي (يُغَنِي رَبُعُنِي وَيُغَنِي (يُغَنِي وَيُعَنِي وَيُعَنِي وَيُعَنِي وَيُعَنِي وَيُعَنِي يُغنِّن ، فعل مضارع واحدمد كر غائب اعنني يُغنِّن ، مصدر إعناء ، بيرواه كرنا، وه بيرواه كردے كى، و، همير واحد مذكر غائب، اس (وه اس يرواه كردے كى يُغْنِى ، على ضير فاعل ، شائق، ہے۔ ويوا، جع كسر (چرے، كى چرے، بہت سے چرے) واحد، وَجار يُوسَيني (يَوسَ - إذِ) يَوسَ ، مضاف ، اسم ظرف منعوب ، ون ، إذ ، مضاف اليد، اس (اس دن) مُنظرِقٌ إِسْفَالَ، معدد سن اسم فاعل واحد مؤنث (حيك والا، روش) صَاحِكة منحك، معدد سے اسم فاعل واحد مؤنث (بنے والا، بنتا ہوا، خدوان) مُستَبْشِرَة استِبْقار، معدر سے اسم قاعل واحد مؤنث (شادان، خوش، خوشی مناتا ہوا) ضَاحِکة مستَنتسورة، وونول، ومجود، كى صفات إلى و، حرف عطف (اور) ومجود (چرے، كئي چرے، بهت سے چرے) واحد، وَجِور لَّوسَنيز (يُوسَم - إذ ) يُوسَ ، مضاف ، اسم ظرف منصوب ، دن، إذ ، مضاف اليد، اس (اس ون) عَلَيْمًا (عَلَى- بَا) عَلَى، حرف جار، بر، با، مجرور، ضمير داحًد مؤنث غائب، اس، ضمير كامرجع، وبحوا، ہے، (ان ير) غَبرَةٌ (غبار، خاك،) وہ اثر جو كسى چيز يرجى موكى خاك دور مونے ك يعد با تي روجاتا ہے۔ تَرْبَعُمُا (تَرْبَقُ - بَا) تَرْبَقُ ، هل مضارع واحد مؤنث غائب رَحَقَ يُرْهَقُ ، مصدر رَحْقٌ ، ڈھانينا، جھاجانا، وہ جھائي ہو گي، بَا، ضمير واحد مؤنث فائب، اس، ضمير كامر جع، وبجود، ب (وه ان يرجهائي موكي) فكرة، فاعل ب (غبار، غبار نما، وهو كي كل طرح سياييا وأبيك، اسم اشاره تجع بعيد (وه لوگ) أيمُ ، همير جع مذكرعائب (وه ، بی) الكَثَرَةُ الْفَجْرَةُ - الكَثَرَةُ ، موصوف، جع ، واحد الكَافِرُ ، كافر ، الفَجْرَةُ ، صفت ، جَنَّم ، واحد ، آلفًا چش نافرمان، بد کردار، بدکار۔

(الحمدللدسور عبس مكمل بوگني)

[م**ورةالتكوير]** بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمُنِ ٱلرَّحِيمِ

### آيت ا تا١١

إِذَا الشَّهُسُ كُثِّرَتُ () وَإِذَا التُّجُومُ الْكَذَرَثُ () وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَتُ () وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتُ () وَإِذَا الْوُحُوشُ حُثِرَتُ () وَإِذَا الْبِحَارُ شُجِّرَتُ () وَإِذَا التُّقُوسُ زُوِجَتُ () وَإِذَا الْبَوْءُودَةُ سُرْلَتَ () بِأَيِّ ذَلْبٍ قُتِلَتُ () وَإِذَا السُّحُفُ نُمِرَتُ () وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ () وَإِذَا الْجَتِيمُ سُجِّرَتُ () وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِقَتْ () عَلِمَتَ نَفْسُ الشَّمَاءُ كُشِطَتُ () وَإِذَا الْجَتِيمُ سُجِّرَتُ () وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِقَتْ () عَلِمَتَ نَفْسُ الشَّمَاءُ كُشِطَتُ () مَا أَحْطَرَتُ ()

#### :27

جب سورج لپیٹ میں آجائے گا(۱) اور جب ستارے بے نور ہوجائیں گے(۲) اور جب بپہاڑ چلائے جائیں گے(۳) اور جب سمندر بھر کانے جب دس ماہ کی حالمہ او شانیاں چھوڑ دی جائیں گی(۲) اور جب وحشی جانورا کھٹے کئے جائیں گے(۵) اور جب سمندر بھر کانے جائیں گی(۲) اور جب جانیں (جسموں ہے) ملا دی جائیں گی(۵) جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہے سوال کی جائے گا۔ (۸) کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی(۹) جب نامہ اعمال کھول دینے جائیں گے(۱۰) اور جب آسان کی کھال اتار کی جائے گی۔ (۱۲) اور جب جہتم بھر کائی جائے گی۔ (۱۲) اور جب جہتم بھر کائی جائے گی۔ (۱۲) اور جب جہنت نز دیک کردی جائے گی۔ (۱۳) تواس دن جر شخص جان لے گاجو کچھ لے کرآیا ہوگا (۱۲)

### كوالك مورة؛

اس سورت کا نام تکویر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں۔ کورت۔ کا لفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام تکویر ہے۔ یہ سورت کا نام تکویر ہے۔ یہ سورت کا نام تکویر کوئ اور انتیس آیتیں ہیں۔ تکویر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ دینا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی سورج کی روشنی کوسلب کرلیں گے۔ جیسے کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ کرر کھ دیا جا تا ہے اس طرح سورج کو تربہ کر کے دکھ دیا جائے گا۔

آج سورج ہم سے کروڑ وں میل دور ہے۔سائنس دان کہتے ہیں چو تھے آسان پر ہے۔اور اس کی روشنی اور تپش بالکل ظامیر ہے۔ظاہر چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔

### ماقبل سے ربد؛

سورة عبس کامضمون دراصل اثبات تیامت کے موضوع بی پرمشمل تھا اور مقصد بیان پرتھا کہ انسان کی سعادت وفلا آ اور عزت و عظمت اپنی زندگی اپنے پر وردگار کے ساتھ وابستدر کھنے اور فکر آخرت میں ہے، اس کے برعکس وہ مغرور و متکبر جو نہ فدا پر ایمان لاتا ہے اور نہ بی اس کو آخرت کی فکر ہے وہ فدا کی نظر دل میں ذکیل و تقبر ہے، طالب حق اور سعادت کی فکر میں لگے رہنے والاانسان بی بارگاہ رسالت میں ہرعزت واکرام کا مشخق ہے، آخر میں قیامت کے روز کی پر بیثانی اور بدتوای کا عالم بیان کیا گیا کہ ہر شخص دو سرے سے بینیاز ہوگا، اس کو اپنی پڑی ہوگی اس مناسبت سے اب اس سورت میں وہ ہول ناک مناظر اور حوادث ذکر فرمائے جارہے ہیں جوروز قیامت پیش آئیں گے اور یہی حوادث تخریب ملم کا ذریعہ ہوں گے چنا حج ہاس سورت کی ابتداء ان ہوں ناک مناظر کے ذکر سے کی گئی جو قیامت کے وقت پیش آئیں گے کہ چاند سورتی اور ستار سے لینور کرد نئے جائیں گے، پہاڑریزہ ریزہ ریزہ ہوکراڑ نے لگیں گے اور زمین شق ہوکر جو پچھاس میں ہوگا اگل دے گی ، الغرض تمام نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا۔

اسی سلسلہ میں آمنحضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کے وہ خاص احوال اور اوصاف بیان کئے گئے جو وحی الہی کے نزول پر پیش

آئے تھے، اور اسی کے ساختے مشرکین ومنکریں کی محروق وبدنصیبی بھی ذکر کردی گئی جو وقی الہی اور پیغمبر خدا سے اعراض و انحراف کی وجہ سےان پرمسلط ہوئی۔

# تفيير؛

ابتدائی تیرہ آیات میں بارہ چیزوں کاذکر فرمایا ہے اور یہ بارہ چیزیں قیامت کی علامات ہیں اوران تیرہ آیات کا پہلی آیت پر
عطف ہے اور معطوف اور معطوف علیہ مل کرشرط ہیں اور آیت ۱۳ میں اس کی جزاء ہے، خلاصہ کلام اس طرح ہے کہ جب
سورج کولپیٹ دیاجائے گااور باقی مذکورعلامات بھی واقع ہوجائیں گی تو ہر شخص جان لے گاجو کام اس نے پیش کیا ہے یعنی
جوعمل اس نے آخرت کے لیے آگے جیجا ہے، وہ کیا ہے۔

فرمایا: جب سورج كولپيث دياجائے گا۔

### "كورت" كامعنى؛

،اس کامصدر \_ تکویر \_ ہے، حسن بصری نے کہا :اس کامعنی ہے :جب سورج کی روشی ختم ہوجائے گی اوراس میں کوئی روشی نہیں ہوگی۔ (تفسیرمجابدص ٣٢٣، دار الکتب العلمیہ ، بیروت، ٥٢٤١ ه ه)

مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ هے نے کہا: جب اس کی روشی نہیں رہے گ۔

(تفسيرمقاتل بن سليمان ج ٣ ص ٤ ٥ ٥ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، ٢٤ ١ هـ)

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠ هذكور الصدر تفسير روايت كرنے كے بعد كھتے ہيں:

ابوصالح اورابویعلیٰ روایت کرتے ہیں: جب سورج کو پھینک دیاجائے گا۔

(عامع البيان رقم الحديث ٨١٢٨ : ٧١٢٨٠ دار الفكر، بيروت ١٤١٠ه هـ)

كهراه م اين جريرا بنامخارمذ مب لكصة إن

جمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ کلام عرب میں "تکویر "کامعنی ہے: ایک چیز کے بعض اجزاء کواس کے اوپرلپیٹنا، جیسے عمامہ کوسر کے اوپرلپیٹا جاتا ہے، اسی جیسے عمامہ کوسر کے اوپرلپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کو پیٹنے کامعنی یہ ہے کہ سورج کے بعض اجزاء کوبعض پرلپیٹ کر پھینک دیاجائے گا اور جب ایسا کیاجائے گا تو اس کی روشنی جاتی رہے گا۔ (جامع البیان جز۳۰ ص ۲۸، دار الفکر، بیروت، ۱۵۱۵ھ)

# اس اعتراض كاجواب كمورج اور جائد كوس كتاه في وجهيد دوزخ من والا جائع كا؟

مانظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨ ٥ ٥ ه الكصته بين:

امام بخاری نے حضرت ابوہریرہ (رض) سے دوایت کیا ہے کہ مورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۰۲۳) امام بزار اور دوسرے ائمہ نے اس میں بداضافہ کیا ہے کہ ان کولپیٹ کردوزخ میں

بچینک دیاجائے گا،حسن بصری نے کہا: ان دونوں کا کیا گناہ ہے جوان کو دوزخ میں بچینک دیا جائے گا؟ ابوسلمہ نے کہا: میں تم کورسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی حدیث بیان کرر ہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کررہے ہو کہ ان کا کیا گنا ہے؟ امام بزار نے کہا: حضرت ابو ہریرہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔

ا ما م ابو یعلی نے اس حدیث کوحضرت انس (رض) سے روایت کیا ہے اور اس میں بیا صاف ہے : سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے بچیدنکا جائے گاتا کہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کاانجام دیکھ لیس۔

فرمایا :اورجب ستارے مجھڑ جائیں گے

### "الكاررت كامعنى؛

اس آیت میں "ائکدرت" کالفظ ہے،اس کامصدر "انکدار" ہے اس کامعنی ہے : میدا ہونالیکن پراگندہ ہو کر بکھر جانبیں گا۔ اس آیت کامعنی ہے : جب ستارے بنور ہو کر جھڑ جانبیں گے، اس طرح" انفطرت " ہے،اس کا معنی ہے : جب ستارے بنور ہو کر جھڑ جانبیں گے، اس طرح" انفطار دن شافطرت " ہے،اس کامعنی ہے : چرنااور بھٹنااور "اذاالساءانفطرت" (الانفطار دن) کامعنی ہے : جب آسان کھٹ جائے گا۔

عطاء نے کہا: ستارے آسمان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں سے معلق ہیں اوریہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور جب آسمان اور زمیں فنا ہوجائیں گے توبیز نجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔

فرمایا : اورجب پہاڑ چلائیں جائیں گے۔

اس کامعنی ہے: جب پہاڑوں کوریزہ ریزہ کرکے فضاء میں اڑا دیاجائے گااس کی تفسیر النباء ۲۰: بیں گزر چکی ہے۔ فرمایا: اور جب دس ماہ کی حاملہ اوشنیاں بے کارچھوڑ دی جائیں گی۔

"العثار" كامعنى اوران كمعطل كيه جان في توجيه؛

عربوں کے نز دیک حاملہ اونٹنیاں سب سے زیادہ محبوبہوتی ہیں اور جب ان کومعطل کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انھوں نے کسی غیر معمولی چیز کامشاہدہ کرلیا ہے،جس کی وجہ سے ان اونٹنیوں کی طرف ان کی تو جنہیں رہی۔ (تفسیر مقاتل بن سلیمان ج ۳ ص ۶ ۵ ۵ ، دار الکتب العلمیہ ، ہیروت ۶۲۱ ۲ ھے)

اس سے مقصودیہ ہے کہلوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور ا چا نک قیامت آ جائے گی اور ان کے اموال اور املاک ضائع ہوجائیں گے۔

دوسراقول یہ ہے کہ "العشار " مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، جب اچا نک قیامت آجائے گی تو بادل اس یانی کوبرسانہیں سکیں گے۔

فرمایا :اورجب وحثی جانورجمع کیے جائیں گے۔

## "ووش المعنى اور ووش معقماص لين كوائد؛

خشکی کے جانوروں میں سے جو جانور انسان سے عام طور پر مانوس نہیں ہوتے ان کو "وحوش " کہا جاتا ہے، ان وحشی جانوروں کو مرطرف سے جمع کیا جائے گائی کہ تکھیوں کو بھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا، ہمارے نز دیک اللہ تعالیٰ پر کسی کا استحقاق واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کو ایڈا، پہنچائی ہوگی، ان سے قصاص لیا جائے گا، پھران سے کہا جائے گا : مرجاؤ تو وہ تمام وحشی جانور مرجائیں ۔ مرجاؤ تو وہ تمام وحشی جانور مرجائیں ۔ مرجائیں گے اوراس قصہ کوذکر کرنے کے حسب ذیل فوائد ہیں :

(۱) جب قیامت کے دن اللہ تعالی تمام وحثی جانوروں کوعدل کرنے کے لیے جمع کرے گا تو پھریے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی انسانوں اور جنات کوعدل کرنے کے لیے جمع نہ کے۔

(۲) ومشی جانورانسانوں سے بدکتے ہیں اوران کو دیکھ کر بھا گتے ہیں ، اس کے باوجودوہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہول نا کیوں کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کو بھول چکے ہوں گے۔

( ٣ ) ان حیوانات میں سے بعض حیوان دوسر بے بعض حیوانات کی غذاء ہوتے ہیں، جیسے شیر اور بکری ہلیکن اس دن بیسب جمع ہوں گے اور کوئی ایک دوسر سے پرحملۂ ہیں کرے گااور بیصرف اس وجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہول نا کیوں کی وجہ سے وہ اپنے طبعی تقاضوں کو بھول چکے ہوں گے۔

فرمایا :اورجب سمندر بھڑ کا دیئے جائیں گے۔

## وكتجيره كامعنى با

امام مجابدین متوفی ٤٠١ هفان اس آیت كی تفسیرین كها:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : جب سمتدر کو گرم کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ آگے ہوجائے گا، اور مجاہد نے کہا: سمندر

میں آگ لگائی جائے گی۔ (تفسیر مجاہد ص ۲۳ ، دار الکتب العلمیہ ، بیروت ۲۲۱ ۵ هـ)

امام فخرالدین محدین عمر را زی متو فی ۲۰۶ ه لکھتے ہیں:

"تبجیر " کامعنی ہے: تنور میں آگ جلا کراس کوگرم کرنا، اور جب سمندروں میں آگ لگادی جائے گی تو ان میں پائی بالکل نہیں رہے گااور پہاڑوں کوبھی ریزہ ریزہ کردیا جائے گااور اس وقت تمام سمندر اور زمینیں ایک چیز ہوجائیں گی، جو انتہائی گرم اور جلانے والے ہول گے اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ زمین تمام سمندروں کا پائی چوس لے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوجائے اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام پہاڑریزہ ریزہ ہو کرمٹی ہوجائیں اور تمام زمینیں سمندر کی سطح کے مساوی ہوجائیں اور بیسب کاسب گرم یا بھڑکا یا ہوا سمندر بن جائے۔

(تنسير گبيرج١١ص٥٥ ، داراحياءالتراث العربي، بيروت،٥١٤١ه هـ)

یہ چھ علامتیں جن کا ذکر آچکا ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کاوقوع دنیا کو تباہ کرنے کے شروع میں ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کاوو قع قیامت کے بعد ہولیکن باتی چھ علامتیں، ان کاوقوع قیامت کے ساچھ مختص ہے۔

فرمایا : ادرجب جانیں ملادی جائیں گی۔

روحوں کوجسموں کے ساتھ مدانے کا مطلب

(۱) ارواح كواجسام كے ساتھ ملد دياجائے گا۔

(٢) تيامت كے دن تين جوڑے بن جائيں گے، حبيا كه اس آيت ميں فرماياہے:

وَّ كُنْتُمْ أَزُوا جَا ثَلَاقَةً . فَأَصْلُ الْمَيْمَةِ مِّ أَصْلُ الْمَيْمَةِ وَأَصْلُ الْمَشْتَمَةِ مَا أَصْلُ الْمَيْمَةِ وَالسَّيِقُونَ وَالسَّيْقِيقُونَ وَالسَّيْقِيقُ وَالسَّيْقِ وَالسَّيْعِ وَالسَّيْقِ وَالسَّيْعِ وَ

اور تمہارے تین گروہ ہوجا ئیں گے۔اور دائیں ہا تھ والے پس کیا خوب ہیں دائیں ہا تھ والے۔اور بائیں ہا تھ والے پس کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے۔اور جوسبقت کرنے والے ہیں دونوں سبقت کرنے والے ہی ہیں۔

(۳) زیادہ عبادت کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا، درمیانی عبادت کرنے والوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دوسرا گروہ بنایا جائے گااور نافر مانی کرنے والوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملا کرتیسرا گروہ بنایا جائے گا۔

(٤) مؤمنین کی روحوں کو ہڑی آنکھوں والی حوروں کے ساخھ ملا دیا جائے گااور کا فروں کی روحوں کوشیاطین کے ساخھ ملا دیا حائے گا۔

(ہ) ہرنظریاتی گروہ کواس کے افراد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، بہودی کو بہودیوں کے ساتھ،عیسائی کوعیسائیوں کے ساتھ اور مسلمان کومسلمانوں کے ساتھ۔

حضرت نعمان بن بشیر (رض ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب (رض) سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو

انھوں نے فرمایا: جنت میں نیک آوئی کوئیک آوئی کے ساتھ ملادیا جائے گا، اور دوزخ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملادیا جائے گااور دسن بھری اور قد دہ نے کہا مرشخص کو اس کی جماعت کے ساتھ ملادیا جائے گا، میپودی کو میپودی کے ساتھ اور مقاتل نے کہا: نصرانی کونصرانی کے ساتھ ملادیا جائے گا، عطاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں کو بڑی آئھوں والی حوروں کے ساتھ ملادیا جائے گااور کافروں کی روحوں کو شیاطین کے ساتھ ملادیا جائے گا اور کافروں کی روحوں کو شیاطین کے ساتھ ملادیا جائے گا ، عکم مدنی اس آیت کا معنی اس طرح کیا ہے کہ روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹادیا جائے گا۔

(معالم النفريل ج ٥ ص ٦١٢ ، داراحياء التراث العربي، بيروت ، ٢٤١٠ هـ)

فرمایا: اورجب زنده در گور (الرکی ) ہے سوال کیاجائے گا۔ وہ کس گذہ میں قبل کی گئی ؟۔

### زمانه جايليت من ميليون كوزنده درگوركرتا؛

امام الواسحاق احد بن ابراجيم التعلى المتوفى ٢٢٤ هاس آيت كي تفسيريس لكصته بين:

## زنده در کور کرنے کا مبب اوراس لائی سے سوال کرنے کی توجیہ:

امام را زی نے فرمایا ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کواس لیے زندہ در گور کرتے تھے کہ ان کو بیٹی کاباپ کہلانے سے مارآتا تھایا دہ تنگی رزق کے خطرے سے بیٹیوں کوتسل کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ملا تکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو دہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ ملادیتے تھے۔

ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ بس کوزندہ در گور کیا گیا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، بظاہر یہ ج ہے تھا کہ قاتل سے سوال کیا جاتا کہ نے اس لڑکی کوکس گناہ کی وجہ سے زندہ در گور کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب اس کے قاتل کی تذلیل کے لیے حضرت عیسی (علیہ السلام) سے سوال کیا جائے گا، جیسے عیسائیوں کی تذلیل کے لیے حضرت عیسی (علیہ السلام) سے سوال کیا جائے گا:

اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّخِلُونِ وَأُرِّى إِلْهَمْنِ مِنْ دُونِ اللهِ طِ قَالَ سُبُعْدَكَ مَا يَكُونُ لِيَ آنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي مِعَقِ ط (المائدة:

(W

کیا آپ نےلوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری مال کو اللہ کے سوا دومعبود بنالو؟ عیسیٰ کہیں گے :اے اللہ! تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ مقتولہ سے اس لیے سوال کیا جائے گا کہ وہ قاتل کے خلاف کیا دعویٰ کرتی ہے۔

(تفسير گبيرج١١ص٦٦، داراحياءالتراث العربي، بيروت، ١٤١٠ه هـ)

فرمایا :اورجب صحائف (اعمال) بھیلادیئے جائیں گے۔

انسان کی موت کے وقت اس کے صحائف اعمال کولپیٹ دیا جاتا ہے اور حساب کے وقت اس کے صحائف اعمال کو کھول کر بھیدا دیا جائے گا۔

فرمايا :اورجب آسمان تصينج لياجائ گاـ

آسان کے اوپر جنت اور اللہ تعالی کاعرش ہے، آسان کوان سے الگ کرلیا جائے گا جس طرح ذبیحہ کی کھال کھیٹی کراس کو ذبیحہ سے الگ کرلیتے ہیں۔

فرمایا : اورجب دوزخ کوجهر کادیاجائے گا۔

بنوآدم کے گناہوں اور اللہ تعالی کے غضب کی وجہ سے جہنم کو بھڑ کا یا جائے گا،معتزلہ نے کہا :اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابھی جہنم کو پیدا نہیں کیا جائے گا،اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جاچ کا ہے،لیکن اس کی جہنم کو پیدا کیا جاچ کا ہے،لیکن اس کی آگ کوتی مت کے دن بھڑ کا یا جائے گا۔

فرمایا : اورجب جنت قریب کردی جائے گی۔

جنت متقین کے قریب کردی جائے گی، جبیا کہ قرآن مجیدیں ہے:

واذلفت الجنت للمتقين \_ (الشعراء : ٠٩) اورجنت متقين كے قريب كردي جائے گـ

فرمایا: تومر شخص مان لے گاجوکام اس نے پیش کیاہے۔

اس سے پہلے بارہ چیزوں کاذ کرفر مایا ہے، ان کامجموعہ شمرط ہے یعنی جب قیامت کے دن ان بارہ چیزوں کاوقوع ہوگا تومرشخص جان سے کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضر نہیں کے جائیں گے، جان کے گا کہ اس کے صحائف اعمال میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضر نہیں کے جائیں گے، بلکہ جن صحائف میں وہ اعمال کھے ہوئے ہیں ، ان کو حاضر کیا جائے گا اور بیاس وقت ہوگا جب اس سے حساب لیا جائے گا یا جب میزان پراس کے اعمال کاوزن کیا جائے گا۔

#### ر کیب بخوی و خین مرنی ؛ مرنی :

إدًا، اسم ظرف زمان بمعنى شرط، مستقبل ير دلالت كرتاب (جب) ألفَّسُ (سورجٌ) تُوزَتَ، فعل ماضى مجهول واحد موّنث غائبكورُ يَكُورُ،

مصدر تُلُويرًا، لِيشِناه الشَّسُ، عربي ميس موَنث اور سورج ارووميس مندكر، إدّا، كي وجدسة ترجمه (وه لپيب ويا جائة) و، حرف عطف (اور) إدّا، اسم ظرف زمان بمعنی شرط، مستقبل پر دلالت کرتا ہے (جب) النّجُومُ، جع مكسر (ستادے) واحد، النحمُ، إنكَدُرَتَ، فعل ماضي واحد مؤنث غائب إنْكَدَرَ يَنْكُدِرُ، مصدر إنكِدَارُ، ميلا بونا، بهمرجانا، به نور بونا، إذا، كي وجهست ترجمه (وه به نور بوجائے كا) وَ، حرف عطف (اور) إدّا، اسم ظرف زمان، جمعنی شرط، مستقبل پر دلالت کرتا ہے (جب) اَلْجِبَالُ، جمع کمسر (پہاڑوں) واحد، اَلْجَبُلُ، سُتِیرَتُ، نعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب سَيَرَنُسِيرْ، معدر تسينرًا، چلانا، إذا، كي وجه سے ترجمہ (وه چلا يا جائے گا) ؤ، حرف عطف (اور) إدّا، اسم ظرف زمان، بمعنی شرط، مستعبّل پر ولالت كرتاب (جب) أليشار (وس ماه كى حلله او نشيال) واحد، عُشَرَآء ، عظيت، فعل ماضى مجول واحد مؤنث عائبعظل يُعطِلُ، مصدر تعظيل، غير محفوظ چيوژنا، به کار چيوژنا، اِدّا، کې دچه سے ترجمه (ده به کار چيوژدي چاتے گئ) ؤ، حرف عطف (اور) اِدّا، اسم ظرف زمان، جمعتي شرط، مستقبل پر ولانت کرتاہے (جب) اُلوْمُحویش ، جع کمسر (وحثی جانور ، جنگلی جانور) واحد ، اَلوُحشُ ، محشِرَتْ ، تعل ماضی مجبول واحد موّنث عائب تحشر يمنشر، معدر مخشرًا، جع كرنا، إدّا، كي وجد سے ترجمہ (وہ جح كيا جائے كا) وَ، حرف عطف (اور) إذا، اسم ظرف زمان، بمعنی شرط، مستقبل يد ولالت كرة ب (جب) ألبحار، جع كمسر (سمندر) واحد، بمثر، شجرت، فعل ماضي مجول واحد مؤنث عائب سَجْر يُسَجِر، معدر تسجير، جلانا، مجرٌ كاند، إدًا، كى وجه سے ترجمہ (وہ بحرًكا يا جائے كا) وَ، حرف عطف (اور) إدّاء اسم ظرف زمان، بمعنى شرط، مستقبل ير دلالت كرتا ہے (جب) اَلنَّنُوسُ ( نسوں، جائیں، روحیں) واحد، نَفَس، رُقِبِتُ، نعل ماضی مجهول واحد مؤنث غائب رّقَنَ يُرقِنَّ، محدر يُروبكا، طا دينا، جور وينا، شادى كرانا (وہ طادی جائے گی) و، حرف عطف (اور) إذا، اسم ظرف زمان، جمعی شرط، مستقبل پر ولالت کرتا ہے (جب) المُورُدُةُ و داؤ، معدرے اسم مفعول واحد موّنث (زهه و فن کی ہوئی ،سُیکتؑ ، فعل ماضی مجبول واحد موّنث خائب سَالَ بَسَلُ ، مصدر سُوَالًا، سوال کرنا، بوچھنا، إدّا، کی وجیہ ے ترجمہ (وہ پوچما جے کا) بِاکِّ دَنب (بِ-اکِّ- دَنبِ ) بِ، حرف جار، کے بدلے، اکِّ، مجرور، مضاف، اسم استفہام، کس، وَنب، مضاف اليد، "لناهيك (كس مناهيكي بدسك) تُحتِلَتْ، فعل ماضي مجهول واحد مؤنث عائب قَتَلَ يَقَتَلُ، مصدر قَتَلَ، قل كرنا (وه قل كي محيّ) ؤرحرف عطف (اور) إدّاء اسم ظرف زمان، بمعني شرط، مستقبل يرولالت كرتاب (جب) الفُحف (صحيف، اعمال نام) واحد، الفَحينَفة ، نشيرَت، فعل ماضي مجهول واحد مؤنث غائبنَشَرُ يَنْشُرُ، مصدرنَشْرًا، كھولنا، پھيلانا، إدّا، كي وجه سے ترجمہ (وہ كھول ویا جائے گا) وَ، حرف عطف (اور) إدّاراسم ظرف زمان، جمعنی شرط، مستقبل بر ولالت كرتا ہے (جب) المُمَاءُ (آسان) جمع، أشكوت، مشطت ، فعل ماضی مجهول واحد مونث مائب كشك يُمشط، مصدر كشكل كال اتارنا، كال كينيا، يرده بثانل إدًا، كي وجه سے ترجمه (كال اتار دى جائے كى) وَ، حرف عطف (ادر) إدّا، اسم ظرف زمان، معتی شرط، منتقبل پر دلالت کرتا ہے (جب ) الحجینم (دوزخ) شعرِت، هل ماضی مجول واحد مؤنث غائب سَغَرُ يُسَعِرُ مصدر تَسْعِيرًا، مجرُ كانا، إدّا، کی وجہ سے ترجمہ (وہ بھڑکادی جائے گی) و ، حرف عطف (اور) إدًا، اسم ظرف زمان، بمعنی شرط، مستقبل ير دلالت كرتا ہے (جب) الْجَنَّةُ (جنت) أرُفِتُتُعل مامن مجهول واحد مونث غائب أرُلَث يُرلف مصدر إنهاف، قريب لانا، إذا، كي وجهت ترجمه (وه قريب لاكي جائع كي) عَلِيث ، فعل ماضي واحد مؤنث غائب عَلمَ يَعْلَمُ ، مصدرعِلُما، جانا، ترجمه بحواله قيامت (وه جان لے كا) نفش (ننس، جان، هخص) كا، اسم موصول (جو) أَصْفَرَتْ ، فعل ماضى واحد موَنث غائب أَعْفَر بمُعَقر، مصدر إصْفَال، حاضر كرنا (اس في حاضر ميا)

### آيت 10 تا ۲۹

فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنِّسِ (") الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (") وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (") وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ (") إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (") فِكَ أَقْسِمُ بِالْخُنِّسِ (") الْجَوَارِ الْكُنِّسِ (") وَمَا صَاحِبُكُمْ مِعَجُنُونٍ (") وَلَقَلْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ (") وَمَا صَاحِبُكُمْ مِعَجُنُونٍ (") وَلَقَلْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ (") وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (") فَأَنْنَ تَلْهَبُونَ (") إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (") لِمَنَ شَاء عَلَى اللَّهُ مَنْ الْعُلْمِينَ (") مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (") وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (")

#### :27

میں تشم کھاتا ہوں پیچے بٹنے والے۔(۱۵) پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی (۱۲) اور رات کی جب جانے لگے۔(۱۷) اور میچ کی جب چیکنے لگے۔(۱۸) یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے (۱۹) جو توت والا ہے عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلندم تبہے۔(۲۰) جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔(۲) اور تمہارا مائقی دیوانے نہیں (۲۲) اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے (۲۲) اور پیغیب کی ہاتوں کو ستانے کے لئے بخیل بھی نہیں۔(۲۲) اور پیقر آن شیطان مروود کا کلام نہیں۔(۲۵) پھرتم کہاں جارہے ہو (۲۲) پرتمام جہان والوں کے لئے بختی کہاں جارہے ہو (۲۲) پیرتم کہاں جارہے ہو (۲۲) اور میتان والوں کے لئے بختی ہوئی ہیں۔(۲۲) اور پیتام جہان والوں کے لئے بختی ہیں ہے۔(۲۸) اور میتان جائے۔(۲۸) اور میتان جائے۔(۲۸) اور میتان جائے ہوئی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان والوں کے لئے نہوئی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان جائے ہوئی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان جائے ہوئی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان کے لئے بھی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان کے لئے بھی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸) اور میتان والوں کے لئے نوٹی میں سے سیدھی راہ پر چلنہ چاہے۔(۲۸)

# تفيرو

فرمایا : میں قسم کھاتا ہوں پیچھے بیٹنے والے ستاروں کی۔ چلنے پھر نے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ مرابع اور الکنس محمعانی ؟

عافظ ابن حجرعسقلانی متوفی ۸ ه ۵ ه ککھتے ہیں :

فزاء نے کہا :اس سے مراد ستارے ہیں اور ابوصالے نے حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور امام عبد الرزاق نے سندھیج کے ساتھ عمر و بن شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود (رض) نے مجھے پوچھ کہ الخنس کیا

چیز ہے؟ میں نے کہا: میرا گمان ہے کہ وہ نیل گائے ہے، حضرت ابن مسعود نے فرمایا: میرابھی یہی گمان ہے، اور حسن بصری نے کہا: اس سے مراودہ ستارے ہیں جودن میں چھپ جتے ہیں۔

التكوير ٢١ : ميں "الكنس" كالفظ ہے، يہ" كانس "اسم فاعل كى جمع ہے، " كناس " مرن كر بنے كى جھاڑى كو كہتے ہيں اور جھاڑى ميں ہرن كے چھينے كو بھى كہتے ہيں۔

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصته بين:

"الکنس "وہ ستارے ہیں جوچھپ کرغائب ہوجاتے ہیں اور بعض نے کہا: "الکنس " سے مراد مہرن ہیں ، امام سعید

بن منصور نے سند حسن کے ساخة حضرت علی (رض) سے روایت کیا ہے کہ "الکنس " سے مراد وہ ستارے ہیں جورات

ہیں نظر آتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے ، مجاہد سے "الکنس " کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں

نے کہا : مجھے پتانہیں ، ابراہیم نے کہا : آپ کو کیوں پتانہیں تو انھوں نے کہا : ہم نے ستا ہے کہ اس سے مراد نیل گائے

ہے اور یہلوگ حضرت علی (رض) سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں ، ابر اہیم نے کہا : یہلوگ حضرت علی (رض) کے اور برجھوٹ ، ندھتے ہیں۔

(رض) کے اور برجھوٹ ، ندھتے ہیں۔

( فتح الباري ج ٩ ص ٢٠٠٧ - ٥٠٧ ، دارالفكر ، بيروت ، ٢٤١٠ هـ)

امام بخاری نے کہا: "انخنس " کامعنی ہے : وہ ستارے جواپنے مدار میں لوٹ جاتے ہیں اور "الکنس " کامعنی ہے : وہ ستارے جو میں اور "الکنس " کامعنی ہے : وہ ستارے جو میرن کی طرح جھپ جاتے ہیں۔ (صحیح البخاری تفسیر "اذاالشمس کورت")

ا مام را زی نے کہا ہے کہ "اخنس "ادر "الکنس " سے ستاروں کا مرادلینا زیادہ لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ستاروں کوشم کھاناہرن کی قسم کھانے سے زیادہ اولی ہے۔

فرمایا : اوررات کی جب جانے لگے۔

اس آیت میں ۔"عمس ۔" کالفظ ہے، بیلغت اضداد سے ہے، ۔"عسعس ۔" کالفظ رات کے آنے اور رات کے جانے، دونوں میں مستعل ہے۔

فرمایا :اور صبح کی جب چیکنے لگے۔

اس سے مراوہے: جب صبح کی روشنی طور سے پھیل ج ئے۔

فرمایا ؛ یفیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہواہے الخ ؛

## حضرت جريل (عليه السلام) كي چومفات كا تذكره؛

الله تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت جبرائیل کی چھے صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت بیے ہے کہ وہ رسول ہیں اوراس میں کوئی شکٹے نہیں کہ وہ تمام انبیاء کی حرف اللہ کے رسول (قاصد ) ہیں ، درج ذیل آیتوں ہے بھی یہی مراد ہے: يُنَازِّلُ الْمَالِيُكَةَ بِالرُّوعِ مِنْ آمْرِ وَعَلَّمَنْ يَّشَأَءُ مِنْ عِبَادِةِ (العحل ١٠)

د ہی جبرائیل کو دی کے ساتھا پنے حکم ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہیے نا زل فر ما تاہے۔

عَلَى قُلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُقْنِدِينَ . بِلِسَانٍ عَزِيٍّ مُّبِينِي . (الشعرا : ١٠٠٠ ١٠٠٠)

جس کوالروح الامیں ( جبرائیل ) لے کرنازں ہوئے ہیں۔آپ کے قلب کےاوپر تا کہآپ ( اللہ کے عذاب سے ) ڈرانے والوں میں سے ہوجا ئیں۔

اور دوسری صفت بیت که ده کریم بین اوران کا کرم بیت که ده افضل چیز عطاء کرتے بین اور ده معرفت اور بدایت ہے۔
تیسری اور چوتھی صفت بیت کہ اللہ تعالی نے فرمایا : وہ تو ی بین اور عرش والے کنز دیک بلند مرتب بیل ۔ (التکویر ۲۰:)
ان کی توت بیت کہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوت کا ذکر فرمایا ہے، تو آپ کی توت کا کیا ندازہ ہے؟ اضوں نے کہا کہ بین نے حضرت لوط (علیہ السلام) کی چاربستیوں کو اپنے ایک پر کے ساختی آسان کی طرف اٹھالیا تھا، جی کہ آسان والوں نے کتوں اور مرغیوں کی آوازی سنیں اور علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ) پر جملہ کرنے کا ارادہ کی توحضرت جبرائیل نے مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ البیس نامی شیطان نے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) پر جملہ کرنے کا ارادہ کی توحضرت جبرائیل نے اس کومع ولی سی ضرب لگائی ، جس کے نتیجہ بیں وہ مکہ سے ہند کے پر لے سرے بیں جاپڑا اور بعض مفسرین نے کہا :اس قوت سے مراد ہے : اللہ تعالی کی اطاعت کرنا اور اس میں ظل نہ آنے دینا ، ان کی تخلیق کی اجداء سے لے کر آخرت تک اور ان کو اللہ تعالی کی معرف اور اس کے جلال ذات کے مشاہدہ کی جو قدرت ہے وہ یہاں مراد ہے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ دہ عرش دالے کے نز دیک بلند مرتبہ ہیں ، یعنی وہ اللہ تعالی کے نز دیک بہت معزز اور بہت مکرم ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا :ان کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے (عرش والے کے نز دیک) امانت دارہیں) (افتکو یر ۱۲ ۰)

اس کامعنی پیر ہے کہ وہ اللّٰہ تعالی کے نز دیک فرشتوں میں واجب الاطاعت ہیں، وہ ان ہی کے حکم سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔

چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی وجی اوراس کا پیغام پینچانے میں امانت دار ہیں، اللہ تعالی نے ان کو خیانت کرنے سے
اور لفزش کرنے سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ (تقبیر کبیرج ۱۱ ص ۲۰-۹۶، دار احیاء التر اث العربی، بیروت، ۱۶،۵۵ ھ)
صفات مذکورہ کی معدات رمول بی اللہ آئی ذات مبارکہ ہے؟
علام محمد بن بوست ابوالحیان ایرسی الغرنا فی المتوفی ، و محکومتے ہیں:

جمہور کے نز دیک "رسول کریم "سے مراد جبرائیل (علیہ السلام ) ہیں۔ دوسروں نے کہاہیے کہ کل آیات ہیں نبی ا کرم (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) مراد ہیں اور قاضی عیاض نے شفاء میں فربایا کہ "مطاع ثم امیں "(النّکو بر۲۷٪) کی تفسیر میں اکثرمفسرین کامختاریہ ہے کہاس سے مراوسیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہیں۔ (تفسیر الثعالبی ج ہ ص ۸ ہ ہ ۰ )

# قانى مرشاء الدمظيري بان يتاحقي متوفى ١١٧ ه لكمت إن

\_\_رسول كريم \_ بي مراد جبرائيل بين يا پھرسيدنامحمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ہيں۔

(تفسيرمظهري ج١٠ص١٧٩، مكتبه عثانيه، كوئنه، ١٤٢٥هـ)

# شيخ جبيرامدعماني متونى ١٣٦٩ها سآيت كالقيريس لكحته ين:

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچااس سے دو واسطے ہیں ، ایک وقی لانے والا فرشتہ جبر ائیل (علیہ السلام) اور دوسرا پینجبر عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم)۔

مفق محمشفيع متونى ١٣٩٦ه ولكصته بين:

بعض ائم تقسیر نے اس جگہ "رسول کریم " سے مراد (سیدنا) محد مصطفیٰ (صلی الله علیه وآله وسلم) کو قرار دیا ہے اور صفات مذکورہ کوئسی قدر تکلف سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے۔ والله اعلم (معارف القرآن ج ۸ ص ۲۸۶ مادارة المعارف، کراچی، ۲۸۶ه)

فرمایا :اور تمہارے نبی مجنوں نہیں ہیں۔اور بیشک اٹھوں نے اس روشن کنارے پر دیکھا۔اوروہ ( نبی ) غیب کی خبر دینے پر پخیل نہیں ہیں۔

# نبي (ملي الله عليه واكدومهم) كاحضرت جبراتيل كوان في اصل مورت مين ويحمنااور وضعين "كامعني:

بعض اٹل مکہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) کومجنون کہتے تھے،الٹکو یر ۲۲ : میں اللہ تعالی نے ان کار د فرمایا کہ تمہارے پیغمبر مجنوں تھیں ۔اورالٹکو یر ۲۳ : میں فرمایا :اٹھوں نے حضرت جبرائیل کوآسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔

ابوالاحوس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت جبرائیل کوان کی اصل صورت میں دیکھا،ان کے چیے سوپر تھے۔ ( جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۳۱۱ : )

عامر بیان کرتے بیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت جبرائیل (علیہ السلام) کوان کی اصل صورت بیں صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس حضرت دحیہ کی صورت بیں آتے تھے، ایک دن وہ آپ کے پاس ایس صورت بیں آئے جس نے آسان کے تمام کناروں کو بھر لیا تھا، ال پر سبزر بیٹم کالباس تھا، جس پرموتی لئک رہے تھے اور بیہ اس آیت کا مصداق ہے: "ولقدراہ بالافتی المبین "(التکو پر ۲۳ :) (جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۳۱۲ :) زر بیان کرتے ہیں کہ "افسین " کا معنی بخیل ہے اور غیب سے مراد قرآن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث : کر بیان کرتے ہیں کہ "افسین " کا معنی بخیل ہے اور غیب سے مراد قرآن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث :

ضنین <u>" کے معنی بخیل کے ہیں بع</u>نی اللہ کی طرف سے جوعلوم ومعارف آپ پر نا زل ہوتے ہیں ، ان کی تعلیم وتبلیغ میں آپ

بخل نہیں کرتے۔ یہ قرآن وحی الہی ہے۔ شیطانی کلام یا شیطانی القاء نہیں ہے۔ "فاین تذھبون " تم کدھرجار ہے ہواور کس قدر لیے عظی کی باتیں کرتے ہو، الیی عظیم الشان کتاب میں غور وفکر کر کے اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ یہ کتاب تمام جہد نوں کے لیے ہدایت اور تصیحت ہے۔ تم میں سے ہراس شخص کے لیے تصیحت ہے جو سیدھی راہ پر اور دین اسلام پر چلنا اور اس پر قائم رہنا چاہے۔ قرآن بیشک تمام بنی آ دم کے لیے ہدایت نامہ ہے مگر اس سے فائدہ صرف وہی المحائیں گے جو ضد و تعصب سے بالا تر ہوکر انصاف کی نظر سے اس کا مطالعہ کریں گے اور تی وصد اقت کی جستجو کا جذبہ بھی ان کے سینوں میں موجزن ہوگا۔ (جواہر القران)

فرمایا :اوریہ ( قرآن ) شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔

کفار مکہ بیہ کہا کرتے تھے کہ شیطان آپ کے پاس اس قرآن کو لے کرآ تا ہےا درآپ کی زبان پران کلمات کوالقاء کرتا ہے۔ اللّٰہ تعالی نے اس آیت میں ان کے اس قول کار د فرمایا ہے۔

فرمایا : سوتم کهال جاریم بوج.

اس آیت کامعنی ہے: اسلام کے اس سیدھے واواضح راستہ کوچھوڑ کرتم کہال جارہے ہو؟

فرمایا : بیشک دہ تمام جہان دالوں کے لیفیحت ہے۔

لینی قرآن مجید تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔

فرمایا: تم میں ہے ہراس شخص کے لیے جوسیدھا چلنا چاہے۔

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اگر چہ قر آن مجید اپنی ذات میں تمام مخلوق کے لیے بدایت ہے لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جوخود بھی سیدھے راستہ پر چلنا چاہتے ہوں۔

فرمایا :اورتم صرف و ہی جاہتے ہوجس کواللدرب العلمين جاہتا ہے۔

سیکن تمہارے ارا دے اللہ تعالی کی مشیت کے تابع بیں اور ہدایت وضلالت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جو خدا کی طرف نابت اور رجوع کرنے والے ہوں اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں کی جوگر کو تصیب ہوتی ہے جو خدا کی طرف نابت اور رجوع کرنے والے ہوں اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں کی جو کو تعمیر میں ان کے دلوں پر مہر جباریت لگادی جاتی ہے اور ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کردیا جاتا ہے۔

# تر نحيب بخوى وتحقين سرنى:

قَلَا أَلْمَمُ (فَ-الدَ أَقْمِمُ) فَ، حرف عطف، لي، لا، زايده برائ تاكيد، نهين، أَخْمُ، فعل مضارع واحد متكلم أَخْمَ يَعْمِ، معدر إلحثام، فتم كهانا، میں متم کھاتا ہوں (پس نہیں میں متم کھاتا ہوں) بالخنس (ب-ألخنس) ب، حرف جار، کی، ألخنس، مجرور، غَنْش، مصدرے اسم فاعل جمع مذكر، جيب جانے والے، يجي بث جانے والے، واحد، خانش ( يجي بث جانے والے (ستاروں) كى) الْجُوارِ - جِرَيَان، معدر سے اسم فاعل جمع مؤنث ( ملنے والے) واحد، اَلْجَارِيَةُ ، الْكُنْسِ \_ يَنَاش، معدرت اسم فاعل جمع مذكر (حجيب جانے والے) واحد، اَلْكَانِسُ ، اَلْجَوَارِ الْكُنْسِ ، دونوں، أفتس، كى صفات بين واليل (واليل ) و، حرف حطف قسميه اور تسم، أليل ، مقسم به، رات (اور رات كى ( قسم)) إذا، ظرف زمان، معتی شرط، مستقبل پر دلالت کرتا ہے (جب) عُسنعُس، فعل ماضی واحد مذکر خائب عُسنعُسُ بُعُسنوس، مصدر عَسنعتها، آمج تكلنا، رخصت مونا، إدّا، كى دجدے ترجمہ (وورخست بونے لكتى ہے) وَالصَّبِي (وَ-الصَّبِيّ) وَ، حرف عطف تميه اور (فتم)، المَسْنِيّ، مقىم بد، صبح (اور صبح كى (فتم)) إدّاء ظرف زمان، بمعنی شرط، مستقبل پر ولالت کرتا ہے (جب) تنفس ، نعل ماضی واحد مذکر غائب تنفس بنتفس ، مصدر تنفش، سانس لینا، اِدّا، کی وجرے ترجمہ، (وہ سائس لیتی ہے) إنكر (إنّ - و ) إنّ ، حرف مشبر بالفعل، به شك، و ، ضمير واحد مذكر فائب، بير، ضمير كا مرجع قرآن ہے، (سبد شک بیر (قرآن)) لَقولُ رَسُولِ مَرِيْم (لَ مِ قُولُ مررَسُولِ مسمَرِيْم) لَ، لام تاكيد، يفينا، قولُ، مضاف، بات، كلام، رَسُولِ، مضاف اليد، موصوف، جيميج بوئ، (فرشية) رسول كا،كربيم، مفت،كرم، مصدر سے صفت مشبر، بڑى عزت والا (يقيناً بڑى عزت والے رسول كا (لا يا بوا) كلام ب) ذِي تُحَوِّد ذِي ، مضاف، والا، تُعَوِّ، مضاف اليه، قوت، طاقت (قوت والا) عِندُ ذِي التَرشِ عِند، مضاف، ظرف مكان، نزديك، ذِى، مضاف اليد، مضاف، والا، العَرْشِ، مضاف اليد، عرش كے (عرش والے كے نزديك) مَكِينين \_ مَكَانَة، مصدر سے صفت مشب (برے مرتبہ والا) مطاع، إطاعة معدر سے اسم مفول واحد مذكر، اطاعت كياميا (واجب الاطاعت) جس كى بات مانى جاتى ہے فتم، اسم اشاره، مكان بعيدكيلية آتا ہے اور باعتبار اصل كے ظرف ہے (وہال، اس جكه) أينن - لكائية، اور أمن، مصدر سنداسم فاعل كاصيف بهى جوسكما ہے اور اسم مفعول کا بھی کیونکہ فعیل کا وزن وونوں میں مشتر ک ہے (لمائندار، امن والا) ؤ، حرف عطف (اور) یا، نافیہ (نہیں) صَاحِبُمُ (صَاحِتُ۔ كُمُ ) صَاحِبُ، مضانب، صاحب، سائقي، رفيق، كُمُ، مضاف اليه، ضمير جنع مذكر حاضر، تمهادا (تمهاد اسائقي) يِنجنُون (ب- بَجنُونِ ) ب، حرف جاد، زائده برائع تاكيد نفي، مركز، مُجنُّونِ ، مجرور، ديوانه (مركزديوانه) وَ، حرف عطف (اور) لقدّ (لَ-قدّ) لَ، لام تاكيد، بلاشبه، قدّ، كلمه متحيّن ، بقيناً ( بلاشبه يفيناً ) رَأَى وَ أَي وَ أَي، فعل ماضي واحد مذكر عا تبرأي يَزي، مصدر رُوِّيةٌ، ويكناء اس في ديك ب، و، هنير واحد مذكر عائب، اس كو، ضمير كامر جع " رَسُولِ مَرِيمُ " بِ (اس ف اس كو ديكا ب) بالأفن المُسِينِ (ب - أَنْافُق - ٱلمُسِينِ ) ب ، حرف جار بمعنى، عَلَى ، بر ، أَنافُق ، مجرور، موصوف، افق، كنارب، أكبيئنِ، صغت، إبَائيٌّ، مصدر سنة اسم فاعل، واضح، روشن، كعلا (روشن كنارب ير) ؤ، حرف عطف (اور) ما، نافيه (نبيس) بُو، مغيير واحد مذكرعائب (وه) عَلَى الغُيب (على - الغُيب ) على، حرف جار، ير، الغُيب، بمرور غيب، (غيب (وحى كى بات بتانے) ى بايشنيئن (ب - ضنيتن ) ب ، حرف جار، زائده برائ تاكيد نفى، بركن ضنيتن ، مجرور، ضَنَّ، معدر سے صفت مشب، بخيل، كنوس (مر مز بخيل) وَ، حرف عطف (اور) مًا، نافيه (نهيس ٢٠) بُوَ، ضمير منفصله واحد مذكر فائب (٥٥) بِقُولِ (ب- قُولِ )ب، حرف جار، زائده برائ تاكيد تني، ۾ گز، قولِ ، مجرور، كلام ، شينظنِ رَجِيتُم ۔ شينظنِ ، موصوف، كسى شيطان ، رَجِيتُم ، صفت ، رَجَعٌ ، مصدر سے بمعنی مفعول ، رائد ، ہوا، پیخر مادا بوا، مر دود (کسی مردود شیطانقکنُن (ف- مَنْن) ف، حرف عطف، چر، آنُن ،اسم استفهام، ظرف مکان، کهاں (پھرکهاں) مُذَبَبُون، نعل مضارع جمع مذكر حاضر دَهَبَ يُدُهَبُ ، مصدر ذَهَا جَانا (تم جارہے ہو) اِنِيَ، صلہ ميں، إِلَّا، ہے اس ليے ترجمہ (نہيں ہے) ہُوَ، ضمير منفصله واحدمذ كرغائب (وه) إلّاً، حرف استثنا (محر) وَتَحْر، اسم مصدرب (هيحت) للعلمينن (ب-أتعلمينن) ل، حرف جار، كيلي، أتعلمينن، مجرور، تمام جہانوں (تمام جہانوں کیلیے) کین (لِ - مَن ) لِ ، حرف جار، کیلیے، مَن ، مجرور، اسم موصوں، جو (اس کیلیے جو)شآء ، فعل ماضی واحد

مذكر غائب فكا مكراً أن معدر مشيرة على با (وه على) ميكم (من - كم) من ، حرف جاره ب ، كم ، مجر ور، همير جمع مذكر عاضر، تم الله ان ، معدر به ينتقيم ، معدر إنتقائية ، سيدها بونا، سيدهى راه چلنا (وه سيدهى ان ، معدر به ناصبه (كه) يَنتقيم ، فعل مضارع منعوب واحد مذكر غائب إستفام يَنتقيم ، معدر انتقائية ، سيدها بونا، سيدهى راه چلنا (وه سيدهى راه چله) وَ ، حرف عطف (اور) كا ، نافيه (نهيل) تحكيد ون ، فعل مضارع جمع مذكر عاضر شكر يكتر و علف (اور) كا ، نافيه (نهيل) تحكيد ون ، فعل مضارع جمع مذكر عاضر شكر يكتر و علم معدر مي بيان وه چله ، الله ، فاعل ، الله ، معدر مي بيان وه جله ، الله ، فاعل ، الله (الله چله) رَبّ الكمين (رَبّ الكمين (رَبّ الكمين ) رَبّ ، مضاف ، رب ، يرور دكار ، العكمين ، مضاف اليد ، تمام جهانول كا ، واحد ، العَالَمُ (تمام جهانول كارب)

## (الحدللدسورة تكويرمكمل بوگئي)

### [مورة الانفطار]

## بِسْمِ اللَّهُ الرَّحُمُٰنِ الرَّحِيمِ

#### آيت اتأاا

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ () وَإِذَا الْكُوا كِبُ انْتَكُرْتُ () وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ () وَإِذَا الْقَبُورُ بُعُوْرَتُ () عَلِمَتُ نَفُسُمَا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَتُ () يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ () الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَلَكَ () فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ () كَلَّابَلُ ثُكَلِّبُونَ بِالبِّيْنِ () وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ () كِرَامًا كَاتِبِينَ () يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ()

#### :27

جب آسان بھٹ جائے گا(ا) جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ (۲) سمندر بہد نظیں گے (۳) اور جب قبریں (شق کر کے ) اکھاڑ دی جائیں گی (۴) (اس وقت) ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور بیچھے چھوڑے ہوئے (یعنی اگلے بچھلے اعمال) کومعلوم کرلے گا۔ (۵) اے انسان! تجھے اپنے رب کریم ہے کس چیز نے بہکایا؟ (۲) جس (رب نے) تجھے پیدا کیا بھر شھیک تھاک کیا اور پھر درست اور برابر بنایا (۷) جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ (۸) ہر گزنہیں بلکتم تو جزاو مرابک کو معلل تے ہو۔ (۹) یقینا تم پر نگہبان عزت والے۔ (۱۰) لکھنے والے مقرر ہیں۔ (۱۱) جو پھھم کرتے ہو وہ جائے ہیں۔ (۱۲)

#### كوالان:

اس سورة کا نام سورة انفطار ہے۔ یہ سورة کلی زندگی میں نازل ہوئی۔اس کی انیس ۱۹ آینیں ہیں۔ یہ سورة اس الفاظ اور تین سو انتیس ۲۹ ۳ حروف پرمشتمل ہے۔

## ماقبل سدريد؛

اس سورة ہیں بھی قیامت کا بیان ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے قیامت کا ذکراس اعتبارے کیا کہ انسان کے باطن پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ پہلی سورۃ کی ابتدء میں قیامت کا ذکر تھا ادر اس سورۃ میں بھی قیامت کا ہی حال بیان ہوا ہے۔ گزشتہ سورۃ ہیں بیہات حصے میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔ پہلی سورۃ ہیں بیہات حصے میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔ پہلی سورۃ ہیں بیہات سمجھائی گئی کہ قیامت کا اثر کا تنات پر کیا ہوگا۔ اور اس سورۃ ہیں بیذ کر ہے۔ کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہوگا۔ اس طرح دونوں سورتیں آپس میں مربوط ہیں۔

اس سورۃ میں ایک نئی بات یہ بتائی گئی ہے۔ کہ قیامت کو یوم الدین کیوں کہہ جاتا ہے نیزیہ کہ اس دن انسان مکمل طور پر بے بس ہوگا۔ اور اس کے دل میں سخت مذامت ہوگی قیامت کے حایات کومختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہلوگوں کوقیامت کی شدت کا احساس ہو سکے۔ گنا ہوں ہے برزآجا ئیں اورآخرت کی فکر کریں۔

# تفيير؛

فرمایا؛ جب آسمان بھٹ جائے گا۔

چونکہ عام انسانوں کی ذہنیت اس شم کی ہوتی ہے۔ کہ سی غیر معمولی واقعہ کو دیکھ کرفورا متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے پروگرام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس شم کے غیر معمولی واقعات کا تذکرہ فرمایا تا کہ لوگ توجہ کریں غور وفکر کریں۔ اور حقیقت کو مجس ۔ چنا نچ آسان کے بھٹ جانے کا ذکر کہ یا کہ جب قیامت کا پہلا صور پھو لکا جائے۔ کوئی چیزا پنے مستقر پرنہیں ٹھہر سکے گی۔ ہر چیز درہم برہم ہوجائے گی۔ آسان بھٹ جائے گا جیسا کہ سورة نباہیں آچکا ہے۔ کوئی چیزا پنے مستقر پرنہیں ٹھہر سکے گی۔ ہر چیز درہم برہم ہوجائے گا۔ اور فضا میں دروازے دروازے نظر آئیں گے۔ اور آسان سے وقتحت السماء فکانت ابوا ہا " آسان کھول دیا جائے گا۔ اور فضا میں دروازے دروازے نظر آئیں گے۔ اور آسان سے آگے کی ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ اس دن فرشتے بھی اتر پڑیں گے۔ حیرت انگیز منظر ہوگا، ہر چیز پر دہشت طاری ہوگی اس دن مقر بین الیہ کی ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ اس دن فرشتے بھی اتر پڑیں گے۔ حیرت انگیز منظر ہوگا، ہر چیز پر دہشت طاری ہوگی اس دن مقر بین الیہ کی خوز دوہوں گے، حضرت آدم (علیہ السلام) کہیں گے (ب مسلم ص ۲۰۱۸ے ، ترنہ کی ص ۲۰۵) بعنی اللہ تعالی کی قبری تجلی نا زل ہوگی تعالی آئے اس قدر خصے میں ہیں۔ کہ ناس سے پہلے بھی ہوئے اور نہ آئے کے بعد ہوں گے۔ اللہ تعالی کی قبری تجلی نا زل ہوگی قامت کے دوز قبری تجلی میں نزول فر مائے گا۔

## (تارے بھرمائیں مے:

فرمایا ؛ جب ستارے بکھر جائیں گے۔ ٹوٹ بچھوٹ جائیں گے، گرجائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ اور جب دریا چلائے جائیں گے۔ آج تواپنی اپنی جگہ پر بید ہے ہیں بحر ہنداور بحیرہ روم اپنے تھکانوں پر ہیں۔ مگر جب تیامت واقع ہوگی سب خلط ملط ہوجائیں گے۔ ایک بن جائیں گے۔ کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگ کی تپش سے سارے بھاپ بن کراڑ جائیں گے۔ یانی کاایک قطرہ بھی باتی نہیں رہے گا۔

## (قريس الحاودي مائيس كي:

فرمایا ؛ جب قبریں زیر دز برکردی جائیں گی۔ اکھاڑ دی جائیں گی۔ اور ان میں مدفون وگوں کو نکا لاجائے گا۔ ان پرخوف و دہشت طاری ہوگا۔ پھرجس طرف سے آواز آر ہی ہوگی۔ ان کواس میدان کی طرف چلا یا جائے گا۔ اور وہ اس طرح دوڑ تے ہوئے جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے۔ توان قبروں کے اکھاڑنے کو حشر اجسا دبھی کہتے ہیں۔ (دوح اور جم کادو یارہ ملاب ؛

> فرمایا :اے انسان! تجے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھو کے بیں رکھا تھا؟۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کر کی کے تقاضے سے فررا محتا ہوں پر مرزاند دیتا اور اس سے انسان کا دھوکہ کھانا؛

تحجے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا کہ تو نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیااور تو گنا ہوں کے ارتکاب میں مشغول رہا۔

اس آیت میں رب کے ساتھ اس کی صفت کریم کاذ کر فرمایا ہے اور یہی انسان کو دھو کے میں رکھنے کی علت ہے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے کرم سے انسان کے گناہ پرفوراً گرفت نہیں فرما تا اور اس سے درگز ر فرما تا ہے، یاا پنی گرفت کومؤخر فرما دیتا ہے اور اس نے انسان پیمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما تا رہےگا، ورنہ گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد ہی اللہ تعالی اس کوسزا دے دیتا تو پھروہ دوبارہ یا بار بار گناہ نہ کرتا، پس اس کاعذر بیہ ہے کہ وہ کیے گا کہ مجھے بار بار گناہ کرنے پرتیرے کرم نے ابھارایا میری جہالت نے۔

دوسری تفسیریہ ہے کہ یہ آبت مشرکین کے متعلق ہے یعنی اے مشرک! تحجے کس چیز نے دھوکے میں رکھاحتی کہ تو نے کہا: اللہ نے تجھ کو تیرے باپ داداکی تقلید میں بت پرسی کاحکم دیا ہے کیونکہ جب دہ بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے: اٹھیں اللہ نے اس بے حیائی کاحکم دیا ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَلْنَاعَلَيْهَا أَبَّا ثَأُوالله أَمْرَنَا بِهَاط (الاعراف : ١٠٠)

جب وہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں :ہم نے اپنے باپ دادا کواسی طریقہ پر پیااور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔

اے مشرک! کیا تیری طرف رسول کونہیں ہیجا گیا تھا، کیا تیری طرف کتاب نہیں نا زل کی گئتھی، تھے پر واضح نہیں ہو گیا کہ اللہ نے تحصے کس چیز کاحکم دیا ہے اور کس چیز سے تحصے روکا ہے؟

( تاويلات ابل السنة ج ٥ ص ٩٨ ٣ م، وُسسة الرسالية ، ناشرون ، بيروت ، ٢٥ ١٤ ٥ هـ)

فرمایا: جس نے تجھے ہیدا کی بھر درست کیا، بھر (تیرے اعضاء کو)متناسب بنایا۔

## انسان كي كلين كالنعيل؛

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور سلطنت کا ظہار فربایا ہے کہ اس نے بال کے پیٹ کے تین اندھیروں میں انسان کی خلیق کی، جہال کوئی انسان کسی طرح کا تصرف نہیں کرسکتا اور انسان پر اپنی اس نعت کا ظہار فربایا تا کہ انسان اللہ تعالی کا شکرادا کرے اور اس کی مخالفت اور اس کی نافر بانی سے باز آئے اور اس آیت میں اللہ تعالی کے علم اور اس کی حکمت کا بیان ہے تا کہ اس سے انسان جان لیس کہ ان کوعبث اور بےمقصد نہیں پیدا کیا گیا کیو تکہ جو اپنی حکمت اور قدرت سے انسان کو پیٹ کے تین اندھیروں میں پیدافر باتا ہے وہ اپنی مخلوق کوعبث اور نصول پیدانہیں فرباسکتا بلکہ اس نے اپنی مخلوق انسان کو پیٹ کے تین اندھیروں میں پیدافر باتا ہے وہ اپنی مخلوق کوعبث اور نصول پیدانہیں فرباسکتا بلکہ اس نے اپنی مخلوق کواس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کونیک باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے دو کے اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجے اور ان پر ان کی اتباع کرنے سے اعراض کریں اور ان کی پیروی کوترک کریں تو ان کومز ادے۔

اس کے بعد فرمایا: پھر (تیرے اعضاء کو) متناسب بنایا یعنی تھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا کیونکہ انسان اصل میں اپنے باپ کی پشت میں ایک گندہ قطرہ تھا، پھر اس گندے قطرہ کو اس کی ماں کے رحم میں منتقل کیا، پھر اس گونفطہ بنایا، پھر اس کو جمے ہوئے نون کی طرف منتقل کیا، پھر اس کو گوشت کا فکڑ ابنا یا اور اس کو ہڑیاں پہنا تیں اور اس کے محمد مناقی منام اعضاء بنائے اور اس کی بہترین صورت بنائی اور یہ نعمت ذکر کرکے اللہ تعالی نے انسان کو یا و دلایا ہے کہ اللہ تعالی نے

اس پر کتناعظیم احسان فرمایا ہے تا کہ انسان اللہ تعالی کاشکرا دا کرے۔

فرمايا : كهرجس صورت بين جاباتهم بناديا\_

### اللدتعالى كاانسان ومعتدل مورت بنانا؛

یعنی اللہ تعالی نے تجھے اس صورت میں بنادیا ،جس صورت میں تواب ہے، اس نے تجھے کسی حیوان کی صورت میں نہیں بنایا ، اس میں عقل اور تمیز رکھی جس سے وہ نفع اور نقصان کو بیچان سکتا ہے اور اس کوالیسی صورت میں بنایا کہ آسانوں اور زمینوں اور حیوانوں کواس کے لیے مسخر کردیا، جبیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَبَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِئةً ط (لقمان ١٠٠)

الله نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کوتمہارے لیے مسخر کردیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی فعتیں تم کو وافر مقدار میں دے رکھی ہیں۔

وَلَقَدُ كَرَّمُنَا يَشِي ادَمَ وَ حَمَّلُنْهُمْ فِي الْكِرْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّلْتِ وَفَضَّلْنْهُمْ عَلَى كَثِيْرِ عُكَنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا . (بنى اسرائيل :٠٠)

ہم نے اولاوآ دم کو بہت عزت دی اور ان کوشکی اور سمندر کی سوار یوں میں سوار کیا ادر ان کو پا کیزہ چیزوں سے روزی دی اور ان کو بہت ساری مخلوق پر فضلیت عطاء فرمائی ۔

سب چیزیں انسان کے لیے سخر کی ہیں اور انسان کوئسی چیز کے لیے سخر نہیں کیا اور اس کو پیعتیں اس لیے یا ودلائی ہیں کہوہ ان نعتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کاشکر اوا کرے۔

امام را زی نے کہا : اللہ نے انسان کے اعضاء معتدل بنائے ، ایسانہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا اور دوسر اہا تھے چھوٹا ہوتا ، یا ایک ٹا نگ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی ، اسی طرح ایک آئھ ہڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی ، اسی طرح اس کی ہڈیاں ، اس کے اعصاب اور اس کی شریانیں سب بہترین حکمت پر بنائی گئی ہیں ، اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور قوت کا ذکر فرمایا ہے تا کہ انسان اللہ تعانی سے ڈرے اور اس کی نافر مانی کوترک کر کے اور اس کی اطاعت اور عبادت کی طرف سیقت کرے۔

فرمایا : بیشک تم روز جزا کوجھٹلاتے ہو۔

## روز چزام کی تکذیب کی تعمیل؛

(۱) میں نے تم کو جو تعتیں عطاء کی ہیں ہم ان تعتوں کوان کے مقاصد میں میری ہدایت کے مطابق خرج نہیں کرتے، بلکہ تم روز جزاء کی تکذیب کرتے ہو۔

(۲)تم الله تعالیٰ کے کرم سے دھو کانہ کھاؤ ، مالانکہ تم گنا ہوں سے با زمہیں آتے بیکتم روز جزاء کوجھٹلاتے ہو۔

(٣) جيسے تنہارا گمان ہے كہذكوئي مرنے كے بعد زندہ ہوگانكسى كوحساب وكتاب كے ليے محشر ميں لايا جائے گا، اس طرح

نہیں ہے کیونکہاس کا مطلب بیہوگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کوعبث اور لیے کار پیدا کیا ہے اورتم اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکتم اس کوجھٹلاتے ہو۔

اس آبت میں "دین " کالفظ ذکر فرمایا ہے،اس جگہ " دین "سے مرادحساب بھی ہے یعنی تم روز حساب کی تکذیب کرتے ہوا دریہ بھی ہوسکتا ہے کہ " دین "سے مرا دوین اسلام ہو۔

فرمایا : اور بیشکتم پرنگهبان ( مقرر ) ہیں۔معززلکھنے والے۔وہ جانتے ہیںتم جو پکھم کرتے ہو۔

# مراماً كاتبن كاعمال بى آدم كمن كاتفسل؛

الله تعالی نے مخلف فرشتوں کے ذمہ مخلف کام لگائے ہوئے ہیں، جیسے حضرت عزرائیل کے ذمہ روح قیفل کرنالگایا ہے اور حضرت میکائیل کے ذمہ رزق پہنچانا ہے اور بعض فرشتوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ زبین بیں گھوم پھر کردیکھیں کہ کہاں اللہ کے بندے اس کا ذکر کررہے ہیں، ان کوملا تکہ سیاحین کہا جاتا ہے اور اسی طرح بعض فرشتوں کو بندوں کے اعمال لکھنے پر اس کا ذکر کررہے ہیں، ان کوملا تکہ سیاحین کہا جاتا ہے اور اسی طرح بعض فرشتوں کو بندوں کے اعمال لکھنے پر اس لیے مامور کیا ہے تا کہ ان کا لکھا ہوا قیامت کے دن انسان پر ججت ہوجائے۔

اس میں اختلاف ہے کہ کفار کے اعمال کوبھی فرشتے لکھتے ہیں یانہیں کیونکہ وہ تو صرف برے کام کرتے ہیں نیک کام نہیں کرتے،اس لیے بعض علماء نے کہا: ان کے لیے بھی لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں،اوربعض نے کہا: ان کے لیے بھی لکھنے والے ہیں،قرآن مجید میں ہیں:

### وَأَمَّا مَنْ أُولِي كِتَابُهْ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لِلْيُتَنِيُّ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّهُ (الحاقه : ")

اورر ، و وضخص جس کواس کاصحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا :اے کاش! مجھ کو یہ صحیفہ ندویا جاتا۔

## وَ اَمَّا مَن أُونِي كِتْبَه وَرَ الْمَظْهِرِةِ . فَسَوْفَ يَلْعُوا ثُبُورًا . (الانشقاق : ١٠ ١١)

اورجس شخص کاصحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے بیچے سے دیا جائے گا۔ تو دہ عنقریب موت کو پکارے گا۔

اگریہ سوال کیاجائے کہ جوفرشتہ کافر کی دائیں جانب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟اس کاجواب یہ ہے کہ وہ بہ نیں جانب کے لکھے بھوئے پر گواہ بھوتا ہے۔

سفیان سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک یا بدعمل کرتا ہے، اس کافرشتوں کوعلم ہونا تو ظام رہے لیکن جب نیک یا بدعمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے ارادہ کرتا ہے تو اس سے داردہ کرتا ہے تو اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ مشک کی خوشبو آتی ہے۔

مسلمانوں کو برے کام کرنا کفار کے برے کام سے زیادہ سکین ہے کیونکہ مسلم نوں کوعلم ہے کہ ان کے اعمال کی حفاظت

کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو ان کے اعماں کو لکھتے رہتے ہیں ، اس کے باد جود جب وہ برے کام کریں تو بیزیادہ قابل ملامت ہے کیونکہ کفار کوتو اس پر ایمان نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ امام بزار نے حضرت انس (رض) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : فرشتے جب ایسا

ا مام بزار لے حضرت الس ( رض ) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) لے فرمایا : فرشتے جب ایسا صحیفہ اللہ کے پاس لے کرجائیں جس کے اول اور آخر میں استغفار ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں کھی ہوئی چیزوں کو بخش دیتا ہے۔

(الدرالمنثورج ٨ص ٤٠٣ ـ ٤٠٢ ، داراحياءالتراث العربي، بيروت ، ١٤٢١هـ)

# *ڗڰؽٮۼۅؽۊڟؿڽڡڔ*ڣ۬

إدًا، ظرف زمان، مستقبل ير دمالت كرتا ہے، بمعنى شرط (جب) التَمَاءُ (آسان) جمع، التَّمَاتِ، اِنْفَظرتَ، فعل ماضى واحد موَّث غائب إنْفَظر يَنْفَطِرُ، مصدرإنْقِطَارُ، بيت جانا، إدّاء كي وجه سے ترجمہ (وہ بيث جائے كا) وَ، حرف عطف (اور) إدّا، ظرف زمان، مستعبّل ير ولالت كرتا ہے، بمعنى شرط (جب) ٱلكُوَاكِب، جمع كمسر (ستارے) واحد، ٱلْحَوْمَب، إسْتَقُرَتْ، فعل ماضي واحد موَنث غائب إنتَشَرَ بَنْتَكِر، مصدر إنتَثَالَ، جهرنا، بكهرجانا، اِدًا، کی وجہ سے ترجمہ (وہ جھڑ چاہے گا) ؤ، حرف عطف (اور) اِدّا، ظرف زمان، مستنتبل پر دلالت کرتا ہے، بہعنی شرط (جب)اَلبخارُ ، جمع مکسر (سمندروں) واحد، ٱلْبُحْر، فَجِرتَ ، فعل مامنی بجبول واحد موّنث غائب فَجْرَ يُغَجِّر ، مصدر تَغْجِيرٌ، بإني كابهه لكانا، بجاز دينا، إذا، كي وجه سے ترجمه (وه بيارُ د ما جائے گا) ؤ ، حرف عطف (اور) إذًا، ظرف زمان، مستقبل ير دلالت كرتا ہے، جمعىٰ شرط (جب) أَتَتْبُورُ ، جمع كمسر (قبري) واحد، أَتَتِبُرُ ، بعيرت، فعل مامنی مجهول واحد مؤنث عائب بعَرَيْنعير، مصدر بعَشرة الث بلث كرنا، العيرنا، إذا، كي وجه بية ترجمه (ووا كعيروي جائے كي) عَلِث، نعل ماضی واحد مؤنث غائبعُلم يعلم ، مصدر عِلم ، جاننا ترجمه بحواله قيامت (وه جان لے كى) نَفْش (نفس، جان، فخض) كا، اسم موصول (جو) لَّذُمَتْ، فعل ماضى واحد موَنث عائب لَكُرْمُ يُلَكِرْمُ، مصدر تَقْدِينٌ، آرم بهيجنا (اس نے آرمے بيبجا) ؤ، حرف مطف (اور) اَخْرَتُ، فعل ماضى واحد مؤنث خائب اَتْمَرُوُنِيْرْ، معدد تَايَيْرٌ، ويركزنا، چيجيد چيوازنا، وُهيل دينا (اس نے پيچيد چيوازا) يايَّن الأثبان (يار اَيُسَانُ ) يَا، حرف ندا، اسے، أَتُعَا، جِبِ مناذى مذكرير " أَلُ " داخل موتو " يَا " كے ساتھ " أَتُكَمَّا " لكا ديتے بيں ، أَ إِنْسَانَ ، منادى ، انسان (اسے انسان) نا، استفہاميه (كس نے) غرک (غرےک ) غر، فعل ماضي واحد مذكر غائب غرينتر، معدر غرورا، وهوكا دينا، فريب دينا، وهوكا ويا، ك، عنمير واحد مذكر حاضر، كتي ( تخفیه وحوکا دیا) پرکیک (ب-رئیس-ک )ب، حرف جارمے بارے میں، رئیس، محرور، مضاف، رب، پروروکار، ک، مضاف الید، ضمیر واحد مذكر حاضر، اين (اين رب ك بارے ميں) أكلر بنم، الله كا صفاتى نام، كرم، مصدر سے صفت مشبر (عزت والا، كرم والا، سخى) ألَّذِى، اسم موصول واحدمذ كر (وه جس في مُفَكَ (خَلَق -ك) خَلَق ، فعل ماضى واحدمذ كرغائب خَلَق يَمَلُق ، مصدرخُلقا، بيدا كرنا، اس في بيداكيا،ك، منمیر واحد مذکر حاضر، کچنے (اس نے کچنے پیدائیا) فَسُولِیک (ف-سَولی-کٹ) ف، حرف عطف، نگر، سُولی، نقل ماضی واحد مذکر غائب سَولی يُسَوِّيُ ، مصدر تَسُويَةٌ، سنوارنا، ورست كرنا، برابر كرنا، اس نے ورست كيا، ك، همير واحد مذكرحاضر، كتي (پجراس نے كتي ورست كيا) فَتُولَك (ف-عُدل-ك) ف، حرف عطف، كار، عدل، فعل ماضى واحد مذكر عائب عدل يَعدِل، مصدرعدُلاً، انصاف كرنا، برابر كرنا، مناسب طریقے سے تعداد اور مقدار کوترتیب دینا، متناسب بنانا، اس نے متناسب بنایا، ک، منمیر واحد مذکر حاضر، مجتبے (پھراس نے بختے متناسب بنایا) فی ائي ضوئرة تأرفي، حرف جار، مين، ائي، مجرور، مضاف، استفهاميه، صوئرة، مضاف اليد، صورت، نا، موصوله، ائي، اور، نا، دونول كوملا كرترجمه، جس، کیامیا ہے بعض نے، نا، زائدہ قرار و ما ہے (جس صورت میں) شآءً، فعل مامنی واحد مذکر قائب شآء کِشآءً، مصدر مشیرتُ وابنا، (اس نے

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي تَجِيمٍ (٣) يَصْلُوْ نَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٠) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايْدِينَ (١٠) وَمَا أَدْرَاكُ مَا أَدْرَاكُ مَا أَدْرَاكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٠) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَتْ لِإِيلَاء (١٠) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَتْ لِإِيلَاء (١٠) تَرْجُمُ: وَمُرَالِدُ مُنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لِكُومُ الدِّينِ (١٠) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَتْ لِإِيلَاء (١٠) وَمَا أَدْرَاكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٠) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ لِيَوْمَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

یقیناً نیک لوگ (جنت کے میش آرام اور) نعمتوں میں ہو نگے۔ (۱۳) اور یقیناً بدکارلوگ دوزخ میں ہو نگے۔ (۱۲) بدلے والے دن اس میں جا نیس گے (۱۵) اور وہ اس سے کبھی غریب ہونے والے نہیں ہیں۔ (۱۲) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ (۱۸) جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار غریجے گی اوراس دن حکم صرف اللّٰد کا ہوگا۔ (۱۹)

# تفير؛

فرمایا: بیشک نیکوکار ضرور ( جنت کی ) نعمت میں ہیں۔ اور بیشک بدکار ضرور دوز رخ میں ہیں۔

## "ابرار" كامعني اورمرتكب كبير وكو دائمي عذاب ينهونا:

اس سے پہلی آیات میں بتایا تھا کہ کراماً کا تبین بنوآ دم کے تمام اعمال کھر ہے ہیں اور ان آیتوں میں ان عمل کرنے والون کے اخر دی اعمال کو بیان فرمایا ہے۔

ان آیتوں میں "ابرار " کاذ کرفرمایا ہے اور "ابرار " کامعی ہے :بر ( نیکی ) کرنے والے اور "بر " کابیان اس آیت میں ہے:

بر ( نیکی ) صرف بینہیں ہے کہ ممشرق کی طرف یا مغرب کی طرف مند کراو بلکہ حقیقت میں نیکو کاروہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان لائے ، اور جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قر ابت وارول بینیوں ،مسکینوں ، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دے اور غلاموں کو آزاد کے اور یابندی سے نماز پڑھے اور ز کوۃ ا دا کرے اور جب کوئی عہد کرے تواس کو پورا کرے، تنگ دیتی ، د کھ در د اور جنگ کے دقت صبر کرے یہی وہ لوگ ہیں جوصاد ق ہیں اور یہی متقی ہیں۔ (البقرہ ۱۷۷۷ :)

اس آبیت سےمعلوم ہوا کہ برادرتقو کیٰ اور ابرار اورمتقین دونوں سےمرادا بیک ہے اور جوان تمام اوصاف سےمتصف ہووہ نیکو کارا ورمتق ہے۔

فرمایا ؛ اور بد کار ضرور دوز خیس بین ؛

### معتزلهكارد؛

معتزلد نے یہ کہاہے کہ :یہ آبیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرتکب گناہ کہیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ مرتکب کہیرہ فاجرہ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فجار ضر در دوزخ میں ہیں اور دہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، لیکن ہمارے نز دیک مومن مرتکب کہیرہ فاجرہ ہیں ہے، فاجرہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کرے پس فجار کے عموم میں مؤمنین مرجمین کہا تر داخل ہیں مرتکب کہیرہ فو دوزخ میں داخل ہوگا، بعد میں اور اگر بالفرض مومن مرتکب کہیرہ کو دوزخ میں داخل میا جائے تو وہ تھوڑا عرصہ تطبیر کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا، بعد میں اس کو نبی (صلی اللہ علیہ واکہ وسلم) کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فعل محض سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

فرمایا : وہ روز جزاء کواس میں پہنچیں گے۔اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔

# جنت كا أواب اورد وزخ كامذاب فيم مقطع ب:

ہے آیت اہل ناراوراہل جنت دونوں کی طرف راجع ہے، پس اہل جنت، جنت سے غائب نہیں ہوں گےاوراہل دوز څ، دوز خ سے غائب نہیں ہوں گے۔

بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ ایک دن جنت کا ثواب ختم ہوجائے گااورائی طرح ایک دن دوزخ کاعذاب ختم ہوجائے گا،ہم کہتے ہیں کہ ایک دن دوزخ کاعذاب ختم ہوجائے گا،ہم کہتے ہیں کہ اگر جنت کا ثواب ایک دن ختم ہوجائے توجئتی جنت میں خوش اور راضی نہیں رہیں گے کیونکہ ان کومعلوم ہوگا کہ ایک دن بیش ختم ہوجائے تو دوزخ میں مطمئن اور خوش رہیں گے کہ ایک دن بیعند اب ختم ہونے والا ہے اور بیچیز قرآن مجید کی بہت آیتوں کے خلاف ہے۔

فرمایا :اورآپ نے کیاسمجھار وزجزاء کیاہے؟۔ پھرآپ نے کیاسمجھار وزجزاء کیاہے؟۔

# روز جزام كادراك كانفي كاتفسيل؛

امام ابومنصور محمد بن محمد و باتري سمرقندي حنفي متوفى ٣٣٣ هفرماتي بين:

آپ اپنی عقلی سے یوم جزاء کونہیں جائے تھے، پھر اللہ تعالی نے آپ کواس کاعلم وے دیا، اور بعض مفسرین نے کہا: یاس دن کی تعظیم اوراس کے ہول ناک ہونے کی وجہ سے فر مایا ہے۔ (تاویلات اہل السنة ج ۵ ص ٤٠٦) امام فخرالدین محمد بن عمر را زی متو فی ٢٠٦ ھ لکھتے ہیں: اس آیت کے خطاب میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا :اس آیت میں کافر سے زجر وتو بچ اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے خطاب ہے اور آپ سے یہ خطاب ہے اور آپ سے یہ خطاب ہے اور آپ سے یہ خطاب سے اور آپ سے یہ خطاب اس لیے فرمایا کہ نزول وق سے پہلے آپ کو کھن جہیں تھا کہ یوم جزاء کیا ہے۔

اس آبت میں دوبارہ فرمایہ ہے: آپ نے کیاسمجھا کہروز جزاء کیاہے، کیونکہ پہلی بار کا خطاب اہل دوزخ کے لیے ہے اور دوسری بار کا خطاب اہل دوزخ کے لیے ہے اور دوسری بار کا خطاب اہل جنت کے لیے ہے، گویا کہ فرمایا: آپ نے کیاسمجھا کہ فجار کے ساتھ قیامت کے دن کیامعاملہ کیا جائے گااور ابر ارکے ساتھ قیامت کے دن کیامعاملہ کیاجائے گااور "یوم الدین" کا دوبار ذکراس کی اہمیت اور تعظیم کی وجہ سے کیا گیا۔

فرمایا: جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کاما لک نہیں ہوگا اور اس دن تمام دکام اللہ تک کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی مما نعت؛

(۱) کفارا پنے بتوں ہے یہ تو قع رکھتے تھے کہ وہ مصائب میں ان کی مدد کریں گے توافلہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے ردمیں نا زل فرمائی ہے، کفار جواپنے بتوں سے مصائب دور کرنے کی تو قع رکھتے تھے،اس کے متعلق یہ آیت ہے:

وَقَالَ إِنَّمَا الْخَنْتُمُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ اَوْقَاقَامُو قَوْبَيْدِ كُمُ فِي الْحَيْوِةِ النَّنْيَا ثُمَّ يَوَمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ مِّنْ ثُورِيْنَ وَالعَدَكُبُوتِ "")

(ابراہیم نے کہا: )تم نے اللہ کوچھوڑ کرجن بتوں کی پرستش کی ہےتم نے اس کوآلیس میں دنیاوی دوتی کی بنیا د بنا ہیاہے، مچھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پرلعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ میں ہے اور حمہارا کوئی مددگاز نہیں ہوگا۔

(۲) الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نفس کسی شخص کے لیے کسی چیز کاما لک نہیں ہوگا مگر جب الله تعالیٰ شفاعت کا اذن دےگا تو پیمروہ شفاعت کریں گے،جس طرح اس آیت میں ارشاد ہے:

لاَّيَتَكَلَّمُونَ إلاَّمَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَاتِهَا ـ (العبا ١٠٠٠)

رحمان کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کرسکے گااور وہ درست بات کرے گا۔

(٣) اس آیت کامعنی بہ ہے کہ اللہ تعالی کے مالک بنائے بغیر کوئی شخص کے لیے سی چیز کامالک نہیں ہوگا۔

فرمایا : اوراس دن تمام احکام الله ہی کے لیے ہوں گے، یعنی بغیر کسی تنا زع کے، اور ہر وقت میں تمام احکام الله ہی کے لیے ہوں تے بیں اور الله تعالی کے احکام کے مقبلہ میں این اخکام چلاتے ہیں ہوتے بیں لیکن دنیا میں ظالم لوگ اس میں تنا زع کرتے ہیں اور الله تعالی کے احکام کے مقبلہ میں این احکام چلاتے ہیں جیسے الله تعالی نے لہو ولہب، نواتین کے لیے بے جاب نکلنے اور مردوزن کے مخلوط اجتماعات اور تص اور قصاشی کی مما نعت اور مذمت کی لیکن اس دور کے حکم ان ترقی کے نام پراس کورواج و مے رہے ہیں۔

# ترئيب بخوي وخين مرفى:

إِنَّ الأَبْرَارَ (إِنَّ ـ اَلاَبْرَارَ ) إِنَّ ، حرف مشبه بالفعل، ب شك، ألاً براز، نبيك لوك، واحد، برَّ، اور، بَاز، (ب ظل نبيك لوك) أَفِي نُعِيمُ (لَ ـ فِي -نعینیم) لُ، لام تاکید، یقیناً ، فِیُ ، حرف چار، میں ، نعینیم ، مجرور، اسم کرہ، راحت بڑی لعمت (یقیناً بڑی لعمت میں) وَ، حرف عطف (اور) إِنَّ ، حرف مشير بالفعل (يه شك) الفَجَارَ (بدكار، نافرمان، كنهگار) واحد، الفَاجِر، لَفِي تَحْتِي (لَ فِي أَحْتِي) لَ، لام تاكيد، بقية برفي، حرف جار، مين، جُحِيْم، بحرور، جنهم، دوزخ، (يقيينا دوزخ ميس) يُعتلُومُهما (يكعنكون - با) يَعتلُون ، فعل مضارع جمع مذكر غائب صَلّى يَعتلِي، مصدرصَلْق، داخل بهونا، وه داخل ہوں کے، با، ضمیر واحد مونث فائب، اس، ضمیر کا مرجع " جَعِيم " ہے (وہ اس میں داخل ہوں کے) يَومَ الدِيْنِ (يُومَ - الدِيْنِ ) يَومَ، مضاف، ظرف زمان ، دن، روز،الدِّين ، مضاف اليد، جزا، بدله، قيامت (جزايح دن) ؤ، حرف عطف (اور) مّا، نافيه (نبيس) بمُ ، همير جمّ مذكر فائب (وه) عَشَا (عُن - إ) عَن ، حرف جار، سے، إ، مجرور، ضمير داحد مؤنث فائب، اس، ضمير كامر جع " بحوثي " ب (اس سے) بعليميننَ (ب - غَلَيْتِينَنَ) ب، حرف جار، زائد وبرائ تاكيد نفي، مركز، غَلِيتِينَنَ، مجرور، خِيَاتِ، مصدرے اسم فاعل جمع مذكر، غائب بونے والے، واحد، عَلَيْتِ (مِر كُزَعَا ئب بونے والے) وَ، حرف عطف (اور) نا، استنبامیہ بمعنی، ای شیء (كس چیز) أذاريث (أذاري-كث) أذاري، فعل ماضي واحد مذكر غائب أذلي يذري ، مصدر إذراء فيربونا، معلوم كروانا، سمجسنا، خبر دينا، بنانا، اس في معلوم كروابا، ك، ضمير واحد مذكر حاضر، آب كو (اس نے آپ كومعلوم كرواي) كا، استفهاميد (كيا) يُومُ الدِينن (يُومُ - الدِينن ) يُومُ ، مضاف ، دن، روز، الدِينن ، مضاف اليد، جزاوسزا، قياست (روز جزا وسوا) فَيْمَ ، حرف عطف ( پھر) نا، استغباسيه بمعنى، أي شَيء (كس چيز) أذار يك (أول يدك) أذاري، هل ماضى واحد مذكرها ثب أذاري يدرئ، مصدر إوراً ومن حير دينا، معلوم كروانا، أكاه كرنا، اس في معلوم كروايا،ك، عمير واحد مذكر حاضر، آب كو (اس في آب كومعلوم كروايا) ما، استغهاميه (كيا) يُومُ الدِّيْنِ (يَومُ - الدِّيْنِ) يُومُ ، مضاف، ون، روز، الدِّيْنِ، مضاف اليد، جزاومزا، قيامت (روز جزاومزا) يُومُ ، ظرف زمان ( (اس ) ون ) كاتمكيك ، فعل مضارع منفي واحد مؤنث عائب مُلك يُمكيك ، مصدر ملك، مالك بهونا، اختيار ركهنا (وه اختيار نهيس ريح كي ) نَفْس، ( كوئى ننس ، كوئى جان ) تِنفْسِ (ب- نَفْسِ ) لِ، حرف جار ، كيليے ، نَفْسٍ ، مِحرور نحسى جان ، نحسى جان كيليے ) فَيُرُ بَا (چيز ، بَهِم مِعى ) وَالْأَمْرُ يَومنيذِ للبر (رح) ١٩٠٠ اور اس دن حكم (صرف) الله كابوكارة ، حرف عطف (اور) ألاَثر، مصدر (حكم) يَومنين (يَوم - إفي) يَوم ، مضاف، دن، إفي، مضاف اليه، اس ، تلي (ل- اَلله ) ل، حرف جار، كا، الله ، مجرور

(الحمدللدسوره انفطار مكمل بموكن)

[مورة المطففين]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

آيت ا تأ۲

وَيْلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ () الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى التَّاسِ يَسْتَوْفُونَ () وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْوَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ () أَلَا يَظُنُّ أُولَمِكَ أَنْهُمُ مَبْغُوتُونَ () لِيَتَوْمِ عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَىِينَ ()

#### :27

بلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے (۱) وہ جب لوگوں سے ناپ کر لینے بیں تو پورا لینے بیں تو پورا لینے بیں تو پورا لینے بیں تو پورا لینے بیں (۲) اور جب ان کو ناپ کریا تول کردیتے بیں تو کم دیتے بیں (۳) کیا ایسے لوگ بھین نہیں رکھتے کہ وہ دوہرہ زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے (۳) ایک عظیم دن کے لئے (۵) جس دن لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے (۲)

#### كواقك؛

اس سورت کانام المطففین ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ مذکور ہے، وہ آیت یہ ہے:

وَيُكُ لِلْلَهُ طَفِيفِين المطففين ١٠) ناپ تول مين كى كرنے دالول كے ليے عذاب ب-

اس مورت کے ملی یامدنی جونے میں اختلاف ہے،؛

حافظ حلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه كصته مين:

ابن الفرس نے کہا ہے کہ بیرسورت کی ہے کیونکہ اس میں "اساطیر" کا ذکر ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ بیرسورت مدنی ہے کیونکہ اس میں اسلامی کے بیرسورت مدنی کے بیرسورت مدنی کے بیرسورت مدنی کے تھے۔

امام نسائی وغیرہ نے سند سی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : جب بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ ناپ تول میں سب سے زیادہ خراب تھے، پھر الله تعالی نے یہ آیت فرمائی : ویگ وسلم) مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ ناپ تول میں سب سے زیادہ خراب تھے، پھر الله تعالی نے یہ آیت فرمائی : ویگ ویہ وہ عمدہ طریقہ سے ناپ طول کرنے لگے۔ (الاتقان ج ۲ ص ۲۷ ، دارالکتاب العربی، بیروت ، ۱۹۹ ھے)

(اسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٤ ١١٦٥ : سنن ابن ماجدر قم الحديث ٢٢٢٣ :

تا ہم ہمارے مصاحف میں اس سورت کو کھی لکھا گیا ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۸۳ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۸۸ ہے، یہ سورۃ العنکبوت کے بعد اور سورۃ البقرۃ سے پہلے نا زل ہوئی ہے۔

### ماقبل سے دبد؛

گزشتہ سورتوں میں آخرت اور بعث ونشر کے مضامیں ذکر فربائے گئے تھے اور اس ضمن میں اعتقادوا بمان کے اصول واضح اور متعین کرنا تھا اب اس سورت میں ایمان بالآخرۃ کی بنیاد پر معاملات کی اصلاح مقصوو ہے اور انسانی معاشرہ کو خیانت جھوٹ اور خیانت وہ برترین جرم ہے کہ انسان سے کہ حقوق العباد میں خیانت وہ برترین جرم ہے کہ انسان اس کی سمزا سے نہیں نج سکتا۔

## تفيير؛

فرمایا؛ تاپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کرلیں تو پورا کرلیں۔ ادر جب اخیس ناپ کریا تول کردیں تو کم دیں۔

## ويل اورطففين " كامعنى ؛

المطففين ١ : ين "ويل " كالفظ به، اس كامعن به : ان كوآخرت مين شديد عذاب بهوگا، حضرت ابن عباس (رض) في اين عباس (رض) في اين وادى به حسم مين وزخيون كى پيپ بهه كرآئ كى بير مديث سيخ نهين - [ ويل " نام كى ايك وادى به جس مين دوزخيون كى پيپ بهه كرآئ كى بير مديث سيخ نهين - [ ويكي ضعيف ترمذى، سورة الأنبياء ٣٣٨٩ :]

\_ "المطففون " كامعنى ہے : وہ لوگ جوناپ اور تول ميں كمى كرتے ميں ، بعض علاء نے كہد : "تطفيف " پيائش اور وزن ميں بھى ہوتى ہے اور وضوا ورنما زاور حديث ميں بھى ہوتى ہے۔ امام مالک نے كہا: ہر چيز ميں پورا پورا دينا بھى ہے اور كم كركے دينا بھى ہے۔

اہل لغت نے کہا: <u>"المطفف "" تطفیف " سے ہا</u>نو ذہباور <u>"طفیف " کامعنی ہے</u>: قلیل اور <u>"مطفف</u> <u>"و</u>شخص ہے جواپنے صاحب کو دزن یا پیمائش میں اس کے حق سے کم کر دے۔

# ناب تول میں کی کے معلق حب ذیل امادیث میں:

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے بین کہ جب بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) مدیند آئے تو اہلی مدیند ناپ تول بین سب سے زیر دہ فعبیت سے بہر الله تعالی نے بہ آیت نازل فرمائی : وَیُلُّ لِلْلَهُ عَلَيْ فِلْنَ ۔ " (المعطففین :) بھر دہ مجموطریقہ سے ناپ تول کر نے لئے۔ (المعطففین :) بھر دہ مجموطریقہ سے ناپ تول کر نے لئے۔ (المعنون الکبری لیسندائی رقم الحدیث ۱۹۲۵ : بسنن ابن ماجر تم الحدیث ۱۹۲۳ :

صفرت ابن مجر (رض) نے فرمایا : ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے اور اس کو علم بھو کہ بہنا پ تول بین کی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ (المستدرک ج م ۷۰ م) المستدرک رقم الحدیث ۱۹۰۷ :)

حضرت عبدالله بن عمر و رض) بیان کرتے بین کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسم) ہمارے پاس آئے اور فرمایا : اے مہاجرین کے گروہ آیا بہتا ہوں کتم ان بین مبتلا ہو وا کے اور بین اس سے الله کی بناہ چاہتا ہوں کتم ان بین مبتلا ہو:

(۱) جس تو م بیں بھی بے حیائی ظاہر ہوئی ہے ، جن کہ دوہ بر سرعام بے حیائی کے کام کریں تو ان بین طاعون بھیل جا تا ہے اور افلاس وہ بیاریاں بوان کے بہلے وگوں بین نہیں تھیں (۲) اور جو تو م بھی ناپ طول میں کی کرتی ہے ، اس پر قبط آجا تا ہے اور افلاس وہ بیاری سے موران پر خلالم حکم ان مسلط کرد سے جاتے ہیں اور اگر حیوانات مذہوتے تو ان پر بالکل بارش مذہوتی (۶) اور جولوگ الله اور اس کے بہد کو تو تر تی بین اور اگر حیوانات مذہوتے تو ان پر بالکل بارش مذہوتی (۶) اور جولوگ الله اور اس کے باتھوں سے مال چھین لیتا بارش می جو دو تر تے ہیں ، ان کے اوپر ان کے خالف وٹمن کو مسلط کردیا جاتا ہے وہ ان کے باتھوں سے مال چھین لیتا رسول کے عہد کو تو ٹر تے ہیں ، ان کے اوپر ان کے خالف وٹمن کو مسلط کردیا جاتا ہے وہ ان کے باتھوں سے مال چھین لیتا اس کے انہوں سے مال جھین لیتا اس کے انہوں سے مال جھین لیتا اس کے ان کر ان مبلو کردیا ہا تا ہے وہ ان کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے انہوں سے مال جھین لیتا اس کے انہوں سے مال جھین لیتا اس کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے انہوں سے مال جس کو میں کی کر بیا ہا تا ہے ہوں ان کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے باتھوں سے مال جھین لیتا اس کے انہوں سے مالے کو بیان کے باتھوں سے مالوں کے باتھوں سے مالوں کے باتوں کے خالے میاں کے میاں کیا کی کر بیا میاں کے باتھوں کے میاں کی

ہے(ہ) اور جوائمہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کوترجیج نہیں دیتے ، اللہ تعالی ان میں ایک دوسرے کا نوف پیدا کر دیتا ہے۔ ( سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ٤٠١٩ : تلخیص الحبیر ج٢ص ٢٣٦، الدراکمنٹو رج٨ص ٤٠٥)

فرمایا: کیاان لوگوں کا بیگمان نہیں ہے کہان کو ( مرنے کے بعد ) اٹھایا جائے گا۔ بہت بڑے دن میں۔ جب سب لوگ رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

## ناية ليس كى كرف والول كوملامت؛

ناپ تول میں کی کرنے والوں کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کس قدر دیدہ دلیزی سے ناپ تول میں کی کر ہے ہیں، گویاان کے دلوں میں ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق کوئی خطرہ اور کوئی کھڑکانہیں ہے اور ان کو بیا ندا زہ نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے دلوں میں ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی ان کو ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی ان کو ناپ تول میں کی کرنے پر عذا ب کا یقین ہی نہیں ہے، اگر انھیں اس پر عذا ب کا یقین ہوتا تو وہ اس فعل سے باز آن جائے۔

المطففین م نیں جو " یوم اعظیم " فرمایا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن سے با یوم حزاء ہے۔

المطففین ہ : میں جو تے یوم /عظیم ئے فرمایا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے یا یوم حزاء ہے۔ فرمایاہے :جب سب لوگ رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

## قامت كدن كرى كى هرت سے بيندانے ك فككف احوال ؛

حضرت عبداللہ بن ممر (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اسط نفین ۲: کی تفسیر میں فرمایا :حتیٰ کہ اس دن ایک شخص اپنے پسینہ میں آ دھے کانوں تک ڑوب مائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ٤٩٣٨ : سنن ترمذی رقم الحدیث ٣٣٣٥ : سنن ابن ماجدر قم الحدیث ١٤٧٨ : )

حضرت مقدار بن الاسود ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کو بیر فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ قیامت کے دن سورج کولوگوں کے قربیب کردیا جائے گاختی کہ وہ ان سے ایک میل کی مقدار پر ہوگا ( سلیم بن عامر
نے کہا : ہیں نہیں جانتا کہ اس میل سے کیا مراد ہے ) بچرلوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینہ میں ہوں گے ،کسی
کے مختول تک پسینہ ہوگا اور کسی کے گھنٹول تک پسینہ ہوگا اور کسی کو کھول تک پسینہ ہوگا اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کی لگام بنا ہوا ہوگا اور رسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے اپنے اتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ٢٨٦٤: سنن ترمذي رقم الحديث ٢٤٢١٧٣٣:)

حضرت ابوسعیدخدری (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: قیامت کا دن موکن پرآسان کر دیا حائے گاحتیٰ کہ جیتنے وقت میں وہ ونیامیں فرض نماز پڑھتا تھااس سے بھی کم وقت میں وہ دن اس پر گزرجائے گا۔ ( مسنداحمہ ج۳م ص۲۶،۷۵) حضرت ابن عباس (رض ) نے فرمایہ: مومن پر قیامت کا دن فرض نما زکے وقت کی مقدار آسان کر دیا جائے گا۔ اوراس پر دلیل قرآن مجید کی بیآیات ہیں:

ٱلْآلِقَ ٱلْمُلِيّاً اللهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِ هُو لَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِيثُ الْمَنُواْ وَكَالُوَّا يَتَقُوُنَ - (يونس : ٣٠٠) سنو! اولياء الله پر ( قيامت كے دن ) نه كوئى نوف ہوگا اور نه وه ثم كين ہول گے - جولوگ ايمان لائے اور وه ( الله سے ) دُر تے رہتے تھے -

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ لوگ اپنی قبرول سے نکل کر کھڑے ہوں گے، دوسرا قول یہ ہے : لوگ ایک دوسرے سے اپنے دنیا دی حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے

تركيب نوى وخين مرنى؛

دَيْل، اسم مر فوع (الماكت، عذاب، افسوس) للمُتلفِّفين (ل- التطفيفين) ل، حرف جار، كيلي، المُتلفِّفين، مجرور، تطفيف، معدر عاسم فاعل جمع مذكر، ناب تول ميں كى كرنے والے، واحد، متلفّعة (ناب تول ميں كى كرنے والوں كيليے) الله ينز، اسم موصول جمع مذكر (وه لوك جو) إذا، اسم ظرف، بمعنی شرط، مستقبل پر دلالت کرتا ہے (جب) اِنتَالُوا، فعل ماضی چمع مذکرغائیا تَتَالَ یکتَابُ، مصدرا کَتِیَالٌ، ماپ کرلینا، إذَا، کی وجہ سے ترجمہ (وہ ماپ کر لیتے ہیں) علی النَّاسِ (علّٰی۔ اَنَّاسِ) علی، حرف جار، بمعنی، من ، سے، اَلنَّاسِ، مجر ور، لوموں، (لوموں سے) يَسْتُوفُون، نعل مضارع جمع مذكر فائب إستَوفي يَستَوفي معدر إستيناً، يورا وصول كرنا، يورايورالينا (وه يورايوراليتي بين) وَ، حرف عطف (اور) إدّا، ظرف زمان، مستقبل پر دلالت کرتا ہے، بمعنی شرط (جب) کالُوپُمُ (کَالُوا۔ بُمُ ) کَالُوا، فعل حاضی بھے مذکرعائیکال کینل ، مصدرکینگا، حاب کرویٹا، اِدّا، کی وجه، بُمُ، عنمير جَع مذكر غائب، انبيل (وه انبيل ماپ كروية بيل) أو، حرف عطف (يا) وَرَنُوبُمُ (وَرَنُوبُ بُمُ) وَزَنُوبُه، فعل ماضي جَعْ مذكر غائب ور الرائز الله مصدرور الله الول كردينا، إذا، كي وجد سے ترجمہ، وہ تول كرديت بيل، بمن مفير بح مذكر عائب، انبيل (وه انبيل تول كرديت بيل) يُغْسِرُ وَنَ ، فعل مضارع جمع مذكر غائب أغْسَر يُغْسِرُ ، مصدراِخْسَارٌ ، كم دينا ، كلمنادينا (وه كم دينية بين) لاَينَظُنُ (أَسِلَا يَكُنُنُ ) أ، همره استفهاميه ، كيا، فا يَكُنُ ، فعل مضارع منفي واحد مذ كرغائب نُلَقَ يَكُنُ ، مصدر خَتَّاء "كمان كرنا، سجهنا، يفين ركهنا، قياس كرنا، وه يفين نهيس ركيته (كياوه يفين نهيس ر کھتے ) اُولیک ، اسم اشارہ جمع بعید، اصل ترجمہ، وولوگ، ضرور تاترجمہ (بدلوگ) اَنْمُ (اَنَّ - بُمُ ) اَنَّ ، حرف مشه بالنعل، کہ بے شک، بُمُ ، ضمير جع مذكر عائب، وه (كدي شك وه) منبئو فون \_ بَعثاً، معدر سے اسم مفول جع مذكر ( (مرف مے بعد دوباره ) افعات جانے والے ليويم عظینم (ل \_ يُوت - عظينم ) ل ، حرف جاد ، كيليم يوتم ، مجرور ، موصوف ، ظرف زمان ، أيك دن ، عظينم ، صفت ، عظمية ، مصدر سے صفت مشب ، عظیم، بہت بڑے (ایک بہت بڑے دن کیلئے) یُوم ، ظرف زمان (جس دن) یکوم ، فعل مضارع واحد مذکر غائب قام بُنگوم ، مصدر قیام ، کھڑا به وناه (وه کفرا بوگا) أنشَاسُ (لوگ ) لِرَبِ العَلمينُ (ل-رَبِ-العَلمينَ ) لِ، حرف جار، كيسة، كم سائنه، رَب، مجر ور، مضاف، رب، پرور دگار، أ لحميينَ ، مضاف اليه

#### آبت 2 تا11

كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ () وَمَا أَنْرَاكَ مَا سِجِينٌ () كِتَابُ مَرْفُومٌ () وَيُلُّ يَوْمَنِ لِللَّمُكَيِّيِينَ () الَّذِينَ يُكَذِّيُونَ بِيَوْمِ اليِّينِ (") وَمَا يُكَذِّبُ بِحِ إِلَّا كُلُّمُعْتَ بِأَثِيمٍ (") إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّالِينَ (")

#### 4.7.7

مرگزنہیں! یقیناً برکاروں کا اعمالنامہ سجین میں ہے (2) تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے۔(۸) ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی (۹) اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے(۱۰) جو جز ااور سزاکے دن کو جھٹلاتے رہے۔(۱۱) اور اسے مہیں جھٹلا تا مگر ہر دہ شخص جو عدسے تجاوز کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے(۱۲) جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی عاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بہتو گذشتہ قو موں کے قصے ہیں (۱۲)

# تقبير؛

فرمایا : بیشک کافروں کا صحیفہ اعمال تجین میں ہے۔ اور آپ کیا سمجھے کہ تجین ( والاصحیفہ ) کیا ہے؟۔ وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے۔

## وسجين كامعنى؛

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : فجار کی ارواح اوران کے اعمال تعین میں ہیں، مجاہد نے کہا : سعین ساتویں زمین کے نیچے ایک اس کے نیچے فجار کا صحیف اعمال ہے۔

نیز حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: جس کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کاوقت آنے پر اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فوراً اس کی روح قیض کر لیتے ہیں اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سپر دکر دیتے ہیں اور اس کو وہ شرد کھاتے ہیں جو الله دکھانا چا ہتا ہے، پھر اس کو ساتویں زمین تک اتار تے ہیں اور وہی تجین ہے اور وہیں فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا :سجین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنواں ہے۔

(النكت والعيون ج٦ص ٢٨ ٢ ، درالكتب العلميه ، بيروت)

## "كتاب مرقوم كالمعنى:

اس سے مرادوہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال لکھ کرم ہراگادی گئی ہے، اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہوسکتا ہے نہ اس سے کوئی کی ہوسکتی ہے۔

فرمایا: تکذیب کرنے والوں کے لیے شدیدعذاب ہے۔ جوروزِ جزاء کی تکذیب کرتے ہیں۔اس دن کی تکذیب سرکش گناه گار کرتا ہے۔

### اماطير كالمعنى:

مكذبين كے ہے قيامت كے دن شديد عذاب ہے، كھر بتايا كه وہ مكذبين جو يوم جزاء، يوم حساب اور فيصله كے دن كى

تكذيب كرتے ہيں اور فرمايا: اس دن كى تكذيب تو صرف سركش گناه گار كرتا ہے جوئق سے تجاوز كرتا ہے اور مختوق كے ساتھ ان كے معاملات ميں ظلم كرتا ہے اور وہ اللہ تعالى كے احكام پرعمل نه كرنے كى وجدسے گناه گار ہے، ايك قول يہ ہے كہ يہ آيت الوليد بن مغيره، ابوجيل اور ان جيسے لوگوں كے متعلق نا زل ہوئى ہے۔

فرمایا [ائے جب اس کوہماری آبیتیں سنائی جاتی ہیں۔ "جوت پر اور اس چیز کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں جس کورسول لے کرآئے ہیں تو گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والے نے ان آیات کوجھٹلا یاا وران سے عنا در کھاا در کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ "یعنی وہ تکبر اور عناد کی بنا پر کہتا ہے کہ یہ تو متقد بین کے جھو نے قصے اور گزری ہوئی قوموں کی خبریں ہیں، یہاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اساطیر " یہ اسطور ق " کی جمع ہے، اس کا معنی ہے : من گھڑت کھی ہوئی کہانیاں، وہ جھوٹی خبر جس کے متعلق یہا عتقاد ہوکہ دہ جھوٹ گھڑکو کھی ہوئی ہے۔

# تركيب بخوى وتحقيق مرنى:

كَنَّا، حرف ددع و زجر (مر كزنبيس) إنَّ ، حرف مشير بالغعل (ب فك) يِنْتِ الفَّجَّارِ (يِنْبَ - اَنْفَجَّارِ ) بِنْتِ ، مغياف، كتاب، اعمال نام، اَنْفِجَارِ ، مضاف اليد، فَجُورٌ، مصدر سے اسم فاعل بين مذكر، فاجرول، نافرمانول، بدكارول، واحد، اَلفَاجِرُ (بدكارول كا اعمال نامه) لَفِي سِيتَينِ (لَ\_فِي -بطینن ) لَ، لام تاکید، یقینا رفی، حرف جار، میں، سجینن ، محرور، سجنن، مصدر سے مشتق ہے، جس کا معنی سخت قید کا وفتر (بقینا سجین میں) وَ، حرف عطف (اور) نا، استفهاميه جمعني، ايُّ شَيء (كس چير)أوَرْبيت (أوَرى ك ) أوَرِي، فعل ماضي واحد مذكرغائب أوَرْي يَورِي، مصدراوْرَآهُ، سمجمانا، معلوم کروانا، خبر دینا، آگاه کرنا، اس نے معلوم کروایا، ک، ضمیر واحد مذکر حاضر، آپ کو (اس نے آپ کو معلوم کرویا) نا، استفہامیہ (كيا) سِينَيْ - سِبَق، معدر سے مشتق ہے، سخت قيد كا دفتر (سجين )سِنْب مَرْقُومٌ (سِنْب، مَرْقُومٌ) سِنْب، مَرْقُومٌ اسْد، مَرْقُومٌ معت، رَ فَتْمَ، معدرے اسم مفول واحد مذكر، لكسى بوكى (أيك لكسى بوكى كتاب ہے) دَيْلٌ، اسم مر فوع (خرابى، بلاكت، عذاب، جابى) بيومئيز (يَوممُ الذِ ) يُومُ ، مغناف، دن، ايز، مغناف اليد، اس (اس دن) لِلْكَتْدِيشُنَ (لِ-اَلْمُكَتِّدِيشُنَ ) لِ، حرف جار، كيليے ، اَلْمُكَتِّدِيشُنَ ، مجرور، تُكْفِرْبُ، معدّر سے اسم فاعل جمع مذكر، جميناف وال (جميناف والول كيلي) للّهِينَ ، اسم موصول جمع مذكر (وه لوك جو) يُكْتِرِنُون ، فعل مضارع جمع مذكر فائب كَدَّبُ يُكَدِّبُ ، مصدر تُكْفِينْتِ، جعثلانا (ووجعثلات بين) يَبُوم الدِّيْنِ (بِ - يَوم - اكدِّننِ ) بِ ، حرف جار، كوريُوم ، مجرور، مضاف، ظرف زمان، دن، اکبینی، مضاف الید، جزاوسرا کے، قیامت کے (جزاوسرا کے ون کو) و، حرف عطف (اور) کا، صلد میں ، إلاً، ہے، ترجم (تہیں) يُكْتِرِبُ، فعل مضارع واحدمد كرغائب كَذَّبُ يُكَتْرِبُ، مصدر كَنْدِيْتِ، جعللاتاية (ب- ٥) ب، حرف جاد، كاه ٥، مجرور، همير واحدمد كرغائب، اس، حمير كامر جع يَوم الديِّن ہے (اس كو) لِلّا، حرف استثنا (محر) كُلُّ مُعَيِّد أَتْنَتَى - كُلُّ، مضاف، بر، مُعَيِّد، مضاف اليه، موصوف، إعيَّداءٌ، معدر سے اسم فاعل واحد مذکر، حدسے تجاوز کرنے والا، سرکش، اٹنٹی، صفت، اِفتی، معدد سے صفت مشبہ، سخت کنہگار (مرحدسے تجاوز کرنے والا سخت سَنهُار) إدّا، ظرف زمان، مستقبل ير دلالت كرتا ہے، بمعنى شرط (جب) بَعَنلى، فعل مضارع مجبول واحد مونث غائبتلاً يَتلُو، مصدر تِلَادَةُ، "لاوت كرنا، يرهنا (الاوت كي جاتي ہے) عَلَيْه (عَلَي وِ) عَلَيْ، حرف جار، ير، وِ، مجرور، ضمير واحد مذكر مَانب، اس، همير كامر جمعتُي ہے، (اس ير) التُنكا (أيتُ - مَا) أيتُ ، مضاف، آيات، واحد، أيدٌ، مَا، مضاف اليد، ضمير جمّ منتكم، جماري (جماري آيات) قالَ ، هل مامني واحد مدّ كرغانب قالَ يكُول ، مصدر قولًا، كهنا، إذا، كي وجدس ترجمه (وه كبتاب) أسّاطير اللّا وَلينن (أسّاطير - اللّا وَلينن ) أسّاطير ، مضاف، افساني، كهانيال، من محرّت قصى، جمونى خري، واحد، أستطورة ، الأوكين، مضاف اليد، عبل لومون كى، واحد، الأول (عبل لومون كى كهانيان)

#### آيت ١١٦٦ تا٢١

كُلَّابَلْرَانَ عَلَى قُلُومِهِ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (٣) كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَثِهِ إِلْمَعْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا أَجَعِيمِ (١١) ثُمَّ يُقَالُ مَنَا الَّذِي كُنُهُ مِهِ ثُكَّالٍ قَ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ (١٠) وَمَا أَكْرَاكُ مَا عِلْيُّونَ (١٠) كِتَابُ ثُمَّ يُقَالُهُ الْمُقَرِّبُونَ (١٠) وَمَا أَكْرَاكُ مَا عِلْيُّونَ (١٠) كِتَابُ مَرْقُومُ (١٠) يَهُهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ (١٠)

#### :27

ابیاہ رگزنہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گنا ہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے (۱۲) ہر گزنہیں بالیقین اس دن یہ
ا پہنے دب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے (۱۵) پھر بے شک وہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں بھیناً داخل ہونے والے
ہیں۔(۱۱) پھر کہا جائے گا یہی ہے جے تم حجٹلایا کرتے تھے۔(۱۷) ہر گزنہیں بے شک نیکوں کے اعمالنا ہے علیین
(او پر والوں) میں ہیں (۸) تھے کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟ (۱۹) وہ ایک کتاب ہے کسی ہوئی (۲۰) جس کے پاس
مقرب (فرشتے) حاضر رہتے ہیں۔(۱۱)

## تفير؛

فرمایا : سرگزمیس بلکدان کے (برے ) کامول نے ان کے دلول پرزنگ چڑھا دیا۔

## دل يرزنك الحناد

لفظ " كلا " سے كفار كے د د فرمايا ہے يعنى يہ يہلے لوگوں كے قصے نہيں ہيں۔

اس آیت میں "ران " کالفظ ہے،اس کامصدر "ریس " ہے،اس کامعنی ہے : حسی چیز کا زنگ آلود ہونا اور میلا ہونا۔اس آیت کی تفسیر میں بیصدیث ہے:

حضرت ابوم پره (رض) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا : بیشک جب بنده کوئی گناه کرتا ہے تواس کے دل میں سیاه نقط پڑج تا ہے اور جب وہ اس گناه کی تلافی کرلیتا ہے اور الله تعالیٰ سے استغفار اور تو بہ کرتا ہے تو اس کادل صاف ہوجا تا ہے اور اگروہ دوبارہ اس گناه کو کرتا ہے تو وہ سیاه نقط زیادہ ہوجا تا ہے جی کہ اس کے دل پر چھاجا تا ہے اور ایر وہ دوبارہ اس گناه کو کرتا ہے تو وہ سیاه نقط زیادہ ہوجا تا ہے جی کا الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مین ذکر فرمایا ہے : کا کہ آت علی قُلُو ہے قرقاً کا نوا ہیں کا الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مین ذکر فرمایا ہے : کا کہ آت علی قُلُو ہے قرقاً کا نوا ہیں گئیسیکوئی۔ (المطفقین :۱) امام تر مذی نے کہا : میصدیث حسن سے جے۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث ۲۳۳۳ : سنن مار جرقم الحدیث ۲۳۳۳ : ۲۳۳ این ماجرقم الحدیث ۲۳۳۶ : ۲۳ این ماجرقم الحدیث ۲۳۶۶ : )

اسی طرح مفسرین نے کہاہے کہ مسلسل گناہ کرتے رہنے سے دل سیاہ ہوجا تا ہے، فراً نے کہا : جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوجا ئیس تو وہ اس کے دل کاا حاطہ کر لیتے ہیں اور یہی دل کا زنگ ہے، مجاہد نے کہا : جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل یہ ہے، انھوں نے اپنی ہتھیلی کی ایک انگل بند کرلی اور جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل یہ ہے، انھوں نے دوسری انگل بند کرلی، پھر جب بار بارگناہ کرتا ہے تواس کی مثل یہ ہے، انھوں نے ساری انگلیاں بند کر کے مٹھی بند کرلی حتیٰ کہ اس کے دل پر مہرلگ جاتی ہے۔

فرمایا: بیشک وہ اس دن اینےرب ( کے دیدار ) سے محروم ہوں گے۔

كافرول كااسية رب كے ديدار سے عروم ہونااور مؤمنول كااسية رب كے ديدار سے خطوظ ہونا؛

اس آبت میں ۔ ' کلا ۔ '' کالفظ تحقیق کے لیے ہے یا کفار کے قول کورد کرنے کے لیے ہے، یعنی بیشک کفار قیہ مت کے دن اینے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

زجاج نے کہا: اس آیت میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائی دے گاادر اگر ایسانہ ہوتو پھراس آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ پھراس میں کفار کو کوئی شخصیص اور تنقیص ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کونہیں دیکھ سکیں گے اور اللہ تعالی نے اس میں پیز جردی ہے کہ قیامت کے دن مؤمنین اپنے رب کا دیدار کررہے ہوں گے۔

وُجُوُهُ اللَّهِ مَثِينٍ كَالِورَةُ اللَّهِ إِلَّا رَبِّهَا كَاظِرَةٌ والقيامه : ".")

اس دن بہت سے چیرے تروتا زہ اور بارونق ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ علہ مہ قرطبی لکھتے ہیں:

امام ما لک بن انس نے فرمایا : جب الله تعالی اپنے دشمنوں کواپنے دیدار سے محروم رکھے گا وروہ اس کونہیں دیکھ سکیں گے تو

پھر الله تعالی اپنے اولیاء کے لیے اپنے دیدار کی تجلی فرمائے گا اور وہ اس کو دیکھ لیں گے، امام شافعی نے فرمایا : جب الله تعالی
کفار پر ناراضگی کی وجہ سے ان کواپنے دیدار سے محروم رکھے گا تو جب الله تعالی مؤمنین سے راضی ہے تو ان کواپنا دیدار عطاء
فرمائے گا، سنو! الله کی قسم! اگر محمد بن ادریس کو پہلیتین بی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ دنیا ہیں اس کی
عبادت نہ کرتا، الحسین بن افضل نے کہ کہ الله تعالی نے کفار کو دنیا ہیں اپنی تو حید پر ایمان کے نور سے محروم رکھے گا۔ (الجامع اللہ حکام القرآن جز ۲۹ می ۲۲ ، دارالفکر، ہیر وت، ۱۹۵۵ھ)
فرمایا : پھر بیشک وہ ضرور دوز خیس پہنچیں گے۔
فرمایا : پھر بیشک وہ ضرور دوز خیس پہنچیں گے۔

یعنی دوزخ میں وہ لازم رہیں گے اور اس سے باہر نہیں آسکیں گے، جیسے قرآن مجیدیں ہے:

كُلَّمَا لَضِجَتْ جُلُوْ دُهُمْ بَدَّلُنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (النساء: ٣٠)

جب بھی ان کی کھالیں جس جائیں گی توہم ان کو دوسری کھالوں کے ساتھ بدل دیں گے۔

فرمایا : پھر (ان سے ) کہا ج نے گا : یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔

یعنی ان ہے جہنم کے محافظ کہیں گے: یہ دہ عذاب ہے جس کی خبرتم کور سولوں نے دی تھی اور تم اس کی تکذیب کرتے تھ فرمایا: بیشک نیکو کاروں کا صحیفہ اعمال ضرور علیین میں ہے۔

## طبین اورمؤمنول کے محالف کے تعلق امادیث اور آثار؛

نیکوکاروں کاصحیفہ علین میں بلند جگہ رکھا ہوا ہے، صفرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : وہ صحیفہ اعمال جنت میں ہے، ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ آسمان میں اللہ کی کتاب میں ہے، مجاہد اور قتادہ نے کہا : ساتویں آسمان میں مؤمنین کی رومیں ہیں، صحاک سے ایک روایت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہی ہے، جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہوجاتے ہیں اور اس سے تحاوز نہیں کرتے۔

ایک قول بیہے کہ ملیدن فرشتون کی صفت ہے اور اس سے مراد ملائکہ مقربین ہیں۔

حضرت ابن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ دسلم) نے فرمایا : عنیین والے ضرور، جنت کوفلاں مقام سے دیکھ رہے ہیں، پس جب اہل علیین ہیں سے کوئی شخص جھا نکتا ہے تو اس کے چیرے کی روشنی سے جنت روشن بموجاتی ہے، پس جبتی کہتے ہیں : یہ کیسانور ہے؟ تو کہا جائے گا: علیین والوں میں سے ایک شخص نے جھا ذکا تھا اوروہ لوگ ابرار، اطاعت گزار ادر اصحاب صدق ہیں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۳۹۸۷ :)

حضرت ابوسعید خدری (رض) بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا : اہل جنت اہل علیین کواس طرح دیکھتے ہیں جس طرح چیکتے ہوئے ستارہ کوآسان کے کنارے میں دیکھاجا تا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ٢٥٦ : صحيح مسلم رقم الحديث ٢٨٣١ : ٢٨٣٠)

بھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :اور آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے؟۔ یعنی اے محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )! آپ کوعلیین کے متعلق کس نے خبر دی ،اس میں علیین کے ہلند مرتبہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا : وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔

## علامة ركي في يدروايت ذكري ب:

فرشتے بندون کے اعمال لے کراوپر چڑھتے ہیں، جب وہ اوپر گئیجتے ہیں تو ان کی طرف و تی کی جاتی ہے : تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہوا ورمیں اپنے بندے کے دں کا گلہبان ہوں اور اس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا ہے، اس کے اس کمل کو تلیین میں رکھ دو، بیشک میں نے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتے کسی اور بندے کے عمل کو لے کراوپر چڑھتے ہیں، جب وہ اوپر گئیجتے ہیں تو ان کی طرف و تی کی جاتی ہے : تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو اور میں اس کے دل کا گلہبان ہوں، اس نے یے مل اخلاص سے میرے لیے بہیں کیا، اس عمل کو جین میں رکھ دو۔ ( الحجام القرآن جز ۹۹ ص گلہبان ہوں، اس نے یے مل اخلاص سے میرے لیے بہیں کیا، اس عمل کو جین میں رکھ دو۔ ( الحجام القرآن جز ۹۹ ص

فرمایا : جس پراللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔

یعنی ابرار کے تیک اعمال پر ہر آسمان سے مقرب فرشتے گواہ ہیں۔ وہب بن منبدادرامام ابن اسحاق نے کہاہیے کہ مقربین

ے مرادیہاں پر حضرت اسرافیل (علیہ السلام) ہیں، پس جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کو صحیفہ میں لکھ کر آسان پر چڑھتا ہے اوراس کانورآ سانون میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح سورج کانورز مین پر چمکتا ہے حتی کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے، بچھروہ اس پر مہراگاہ یتا ہے اور حضرت اسرافیل اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ (الجامع الحکام القرآن جز ۲۹ میں ۲۲۲)

# تركيب بخوى وخين مرنى؛

گلًا ،حرف ردع وزجر (ہر گزنہیں ) بَلْ ،حرف اضراب (بلکه ) رَانَ ،فعل ماضی واحد مذکر غائب رَانَ بَرِیْن ،مصدر رَیْتًا ، زنگ آلود ہونا، زنگ لگنا ( زنگ لگ گیا ہے )علٰی قُلُو ہم ﴿ علٰی لِقُلُو بِ ہِمْ )علٰی ،حرف جار، پر ، قُلُو بِ ،مجرور،مضاف، دلوں، واحد ، قلَبٌ ، پہنم ،مضاف اليه جنمير جمع مذكر غائب ،ان كے (ان كے دلوں ير ) مَّد ،اسم موصول (جو ) كَا أَوَّا الْبعل ناتص ماضى جمع مذكر غائر كانَ يَكُونُ ، مصدر كوقا ، بهونا (وه منف) يُلسِبُونَ فعل مضارع جمع مذكر غائب كسب يكسِب ، مصدر كستا ، كمانا (وہ کماتے) کُلّا ،حرف ردع وزجر (ہر گزنہیں) اِنْہُم ( اِنّا ۔ بُهم ) اِنّا ،حرف مشبہ بالفعل، بےشک، بُهم ،ضمیر جمع مذکر غائب، وه (بيشك وه) عَنْ رَّيَهِمْ (عَنْ \_رَبِّ \_ بِهِمْ ) عَنْ ،حرف جار، سے، رَبِّ ،مجرور،مضاف،رب، پروردگار، بهمْ ، مضاف البية، شمير جمع مذكرغائب، اپنے (اپنے رب سے ) يَوْ مَي فِه ( يَوْمَ ۔ إِذِ ) يَوْمَ ، مضاف، ون ، إِذِ ، مضاف اليه، اس (اس دن) مُحْجُولُونَ (لَ مُحْجُولُونَ ) لَ ، لام تاكيد، يقيناً مُحْجُولُونَ \_ حَبَابًا ، مصدر سے اسم مفعوں جمع مذكر ، حجاب ميں ركھے جانے والرايقينا تجاب مين ركھے مانے والے) ثُمَّ ، حرف عطف ( كھر ) إِنَّهِ ( إِنَّ \_بُهم ) إِنَّ ، حرف هشبه بالفعل ، بشك، بُهُم ، ضمير جمع مذكر غائب، وه (بيشك وه) لَصَا لُوا الجحِيْمِ (لَ \_صَالُوْ ا\_أَ بحَيْمٍ )ل ، لام تاكيد، ضرور، يقيناً ،صَالُوْ ا، مضاف، إصل ميں، صَالُوْ نَ ، نظاء اضافت كى وجه سے جمع كانون كرا ہوا ہے، صَلَىٰ ، مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر، داخل ہونے والے، أ تَحِيْمِ ، مضاف اليه، جَہنم (یقیناً جَہنم میں داخل ہونے والے ) فئماً ، حرف عطف (کپھر ) یُقالُ ، فعل مضارع مجبول واحد بذكرغا تب قَالَ يَقُوُّلُ ،مصدر قَوْلًا ، كهنا ( كها ج ئے گا) لِذَ ا، اسم اشاره وا حد مذكر قريب (بيه) ألَّذِي ،اسم موصول واحد مذكر (وه جو، وه جس) كُنْتُنم ، فعل ناقص ماضى جمع مذكرها ضركانَ يَكُوْنُ ، مصدر كَوْنًا ، بهونا (تم تھے ) يه (ب-ه) برزف جار ، كو، م ،مجر در بضمير واحد مذكرغائب، اس (اس كو) تَكُذِّ بُوْنَ ،فعل مضارع جمع مذكره ضركَذَّ ت يُكِذِّ بُ ،مصدرتَ كُذ يُبّ ،حجطلانا ( تم حجٹلایا کرتے کلاً ،حرف ردع وزجر (ہر گزنہیں ) إنَّ ،حرف مشبہ بالفعل (بےشک ) سِسَبَ الْأَبْرَ ارِ ﴾ كِتُبَ،مضاف، كتاب، اعمال نامه، الأَبْرَ ارِ،مضاف اليه،، واحد، برٌّ وَّ بَارٌ ( نيك لوَّكون كااعمال نامه ) لفي عِلميُّينَ (ل في عِلْيُنِينَ ﴾ أن ، لا حاكيد، ضرور، يقيناً ، في ، حرف جار، بين عِلْيَيْنَ ، مجرور، عُلُوٌ ، مصدر م متنق ، مباعنه كيليّ ہے ، بلند مقامات ، کے رجسٹر علّیین (یفیناًعلیّین میں) ؤ ،حرف عطف(اور) مَا استفہامیہ بمعنی ، اَکُی فَئیء ( کس چیز) اَذار یک ( اَذاری۔ کَ ﴾ أذرًى ،فعل ماضي واحدمذكرغائب أذرًى يُدُرِي ،مصدر إذرَآء ، جاننا،معلوم كروانا،خبردينا، آگاه كرنا، اس نےمعلوم

### آيت ۲۲ ټا۲۸

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ (٣) عَلَى الْأَرَاثِكِ يَنْظُرُونَ (٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مُ نَصْرَةَ النَّعِيمِ (٣) يُسْقَوُنَ مِنَ رَحِيتٍ مَحَنُّومٍ (٥) عِبَالُهُ قَرَبُونَ (٣) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ (٣) عَيْدًا يَشْرَبُ بِهَا الْهُقَرَّبُونَ (٣) (٣) عِبَالُهُ قَرْبُونَ (٣) مَمْدَهُ مِنْ تَسْلِيمٍ (٣) عَيْدًا يَشْرَبُ بِهَا الْهُقَرَّبُونَ (٣) مَمْدَهُ

یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعتوں میں ہو گئے۔ (۲۲) پختوں پر (بیٹھے) دیکھ رہے ہوں گے۔ (۲۳) تو ان کے چہروں سے پہروں سے کی فعتوں میں ہو گئے۔ (۲۲) ہفتوں پر (بیٹھے) دیکھ رہے ہوں گے۔ (۲۵) ہس پر میرلگی ہوگی۔ (۲۵) ہس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت کے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے (۲۲) اور اس کی آمیزش تسنیم ہوگی (۲۷) جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ بییں گے۔ (۲۸)

# تفيير؛

فرمایا ؛ یقینانیک لوگ (بڑی) نعتوں میں ہو گئے۔(۲۲) الح جنت میں ایرادی معتیں ، رحق مختوم اور منیم کے معانی ؛

ابراریعنی نیکوکار جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہور ہے ہوں گے،اور دہ اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کراہات کو دیکھ رہے ہوں گے،جواللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کی ہیں،مقاتل نے کہا:وہ اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے اہل دوزخ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے،ایک تول بہہے کہ وہ اللہ تعالی کے جلال ذات کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

ان نعمتوں کے ملنے سے ان کی جوخوشی ہوگی اور ان کے چہروں پر جورونق اور تروتا زگی ہوگی ،اس کودیکھ کرآپ آخیس پہچان لیں گے، ان کوشراب طہور پلائی جے گئی جس میں کوئی تلخی ہوگی نہ کوئی نشہ ہوگا ،اس آیت میں "رحیق" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: صاف اور شفاف شراب ،اس شراب پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی ، حضرت ابن مسعود نے فرمایا: شراب یہنے کے بعد ان کومشک کا ذا کفتہ آئے گا۔

حضرت ابوسعید خدری ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله عبید وآلہ وسلم ) نے فرمایا : جس مسلمان نے کسی بے لباس

مسلمان کولباس پہنایا، اللہ تعد لی اس کوجنت کا سبز نباس پہنائے گا، اورجس مسلمان نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تعان اس کوجنت کے پھگوں سے کھلائے گا، اورجس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ اس کوتے رحیق مختوم "(مشک کے ذائقہ والی شمراب) پلائے گا۔ (سنن ابو داؤ درقم الحدیث ۱۹۷۲ :)

## وفليتنافس كامعنى:

،اس کامصدر \_ تنافس \_ بے،اس کامعنی ہے: رغبت کرنا، یعنی ان معتوں میں رغبت کرنا چاہیے اور ان معتوں کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرنے چاہئیں۔

## تمنيم كي أميزش كامطلب:

۔ تسنیم وہ مشروب ہے۔ انڈیلا جائے گا، اور بیجنت کی سب سے افضل شراب ہے۔ لغت میں تسنیم کامعنی ہے:

ہندی ، اونٹ کے کوہان کوسنام کہا جاتا ہے ، کیونکہ وہ بھی اونٹ کی پیٹے پر ہاند ہوتا ہے ، اسی طرح ۔ "تسنیم القیور ۔ "اس قبر کو

کہتے ہیں جواونٹ کے کوہان کی شکل پر بنائی جائے ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے۔ س سے صرف مقربین کو بلا یا جائے گا، ایک قول یہ ہے کہ سنیم ہوا میں ایک چشمہ ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت سے بہدر ہا ہے اور
اس سے اہل جنت کے برتنوں میں صاف شراب انڈیل جائے گا۔

# ترئيب نوى وخين مرنى:

والے) وَ، حرف عطف (اور) مِرَاجُ وَمَرَاجُ وَمَ مِرَاجُ ، مضاف ، مصدر ، مراج ، آجيزش ، باہم ملاک ، ملاوث ، وَم مضاف اليد ، همير واحد مذكر عائب ، اس كى آجيزش ، مِن امن تعنيم - من ، حرف جار ، سے ، تعنينم ، جرور ، تعنيم ، جنت على ايك چشمه كا نام ، وه چيز جو خوشيو يا واكن كي آجيزش ، مين ملاتے بين ( تعنيم سے ) عَيْنًا (ايك چشمه ) يَشْرَب ، هل مضارع واحد مذكر عائب شَرِب يَشْرَب ، مصدر شُرعا ، واكن كي اين ميں ملاتے بين ( تعنيم سے ) عَيْنًا (ايك چشمه ) يَشْرَب ، هل مضارع واحد مذكر عائب شَرِب يَشْرَب ، مصدر شُرعا ، يينا (وه يه كا) بِمَا (بِ - بِا) بِ ، حرف جار بمعنى ، مِن ، سے ، باء مجرور واحد مؤنث غائب ، اس ، همير كا مرجع ، عَيْنًا ، ب (اس سے ) النَّكُرُونَ - تَقْرِبُ ، مصدر سے اسم مفول جي مذكر (قريب يك مي قرب يالين والے ، مقرب لوگ ) واحد ، اَلْمُعَرَب

### آيت ۲۹ تا۲۹

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوامِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٣) وَإِذَا مَرُّوا رَهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَلَيْهِمُ حَافِظِينَ (٣) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣)

#### :27

بے شک وہ لوگ جھوں نے جرم کیے ،ان لوگوں پر جوا یمان لائے ، بنسا کرتے تھے۔ (۲۹) اور جب وہ ان کے پاس سے
گزرتے توایک دوسرے کوآ نکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ (۳۰) اور جب اپنے گھر والوں کے پاس والیس آتے تو
خوش گییں کرتے ہوئے واپس آتے تھے۔ (۳۱) اور جب انھیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلاشبہ بیالوگ یقیناً گراہ
بیں۔ (۳۲) حالا نکہ وہ ان پر تگہان بنا کرنہیں بھیجے گئے تھے۔ (۳۳) سوآج وہ لوگ جوا یمان لائے ،کافروں پر بنس رہے
بیں۔ (۳۲) حالا نکہ وہ ان پر بیٹھے ) نظارہ کر ہے بیں۔ (۳۵) کیا کافروں کواس کابدلہ ویا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ (۳۲)

اللہ دو اس کابدلہ ویا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ (۳۳)

فرمایا ؛ بے شک وہ وگ جھول نے جرم کے ،ان او گول پر جوایمان لائے ، ہنسا کرتے تھے۔

### ( فرين ون في:

اللہ تعالیٰ نے مجر مین کا حال اور ان کا انجام مختلف سور توں میں بیان فرمایا ہے۔ جہال متفین اور صالحین کا حال بیان کیا ہے۔ وہاں مجر مین کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اور جرائم میں شرک سے بڑھ کر کونسا جرم ہوسکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۔ ان الشرک نظام عظیم " یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا" الکفر ون ہم انظلمون " دنیا میں سب سے بڑا ظالم کا فر ہے جو خدا کے دین اور اس کی شریعت کا منکر ہے۔ یہ لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمایا۔ مجرمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جو قانون کو مانتے ہوئے اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن مجرمین کا ذکر کیا ہے۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ کا مام کا سیاق وسباق بتار ہا ہے کہ یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ جو دین داروں کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے۔ مکہ کے یہ دوساغ یب سلمانوں پر ہنتے تھے۔

## (منعفا يطعن؛

فر مایا ؛ دا ذامرواہھم جب بیآ سودہ حال لوگ غریب دینداروں کے قریب سے *گذر تے تھے۔۔ ب*ینغا مزون تو آپس میں آ تکھوں ے اشارے کرتے تھے۔ جیسے کہد سے ہوں دیکھویا یہ چھٹے پرانے لباس والے جنت کے والی جارہے ہیں۔ ندان کے یاس کھانے پینے کاسامان ہے۔ مذان کے پاس سواریاں ہیں۔ مالی حالت مہایت کمزور ہے۔ اور دعوی بدہے کہ ہم کامیاب ہیں نمحن اکثر اموالا واولاوا «مهممان سے مال واولا دمیں زیادہ ہیں۔ہم کوسزا دینے والا کون ہے۔اورمعترضین آسودہ حال لوگ بی تھے۔ دوسری مگه فرمایا» ویل لکل همزة المزة «بي پشت پيچھے عيب جوئی كرنے والے اورسامنے طعند دينے والے ان کوکس چیز کا گھمنڈ ہے \_"الذی جمع مالاوعد دہ \_ پیمال وودلت کی وجہ سے بھی سگھار تے ہیں اور اپنے آپ کوبہتر سمجھتے ہیں۔ کمز وراورغریب ایل ایمان کی ہنسی اڑا تے ہیں۔ان کی شکلوں پر اعتراض ان کے لب س پر اعتراض ان کی وضع قطع پر اعتراض ان کی نما زوں پر اعتراض اس طرح بیامیرلوگ غریب ایمان والوں کا نداق اڑاتے تھے ان کی تذلیل کرتے تھے۔

## (كى كوحقى نبيس جانتا ماسيد؛

کے کے سر داران ابوجہل عتبہ شیبہ وغیرہ حضرت بلال صہیب جیسے ناواں اور کمز درمسلمانوں کو ذلیل وحقیر سمجھتے تھے۔ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔قرآن یا ک میں صاف موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پینمبر (علیہ السلام) کوفرمایا " ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا آپ اپني لگاه شفقت ان غرباء سے بالكل مذہمٹائيں - كيا آپ دنيا كي زينت كاارا ده کرتے ہیں۔ ہم نے ان کوونیا کا مال ووولت اس لیے دیا ہے کنفتنجم نیہ « تا کہ ان کی آ زمائش کریں مگربیاوگ مجھر ہے ہیں کہ مال و دولت اٹھیں عیش وآرام کے لیے دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے باں مقبول لوگ ہیں۔ فرمایا ایسانہیں ہے۔ بلکہ بیآ ز مائش ہے۔اصل چیز تو ایمان اور نیکی ہے۔اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیےان چیز وں کو دیکھا جائے گا۔ نہ مال و دولت

فر مایا ؛ پیمجرم اور گناہ گارلوگ ایمان والوں پر ہنتے تھے۔ اور جب ان کے پاس سے گذرتے تھے تو اشارے کرتے تھے۔ دیکھو! پیچوروں کے فاوند جار ہے ہیں بیجنت کے والی جار ہے ہیں۔ان کی حالت دیکھو۔اوران کی صورتیں دیکھو۔اس طرح کی با تیں کرتے تھے۔حضور ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کافر مان ( ب۲ تریذی ص ۲۹۳ ) ہے دیکھوا پینے بھائی سے مزاح بھی نہ کرو۔جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو۔ اگر چے مزاح مباح ہے مگر تحقیر مقصود ہوتو جائز نہیں۔ آئکھ سے اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

### (عرمين بمقابله مونين ؛

مجرمین کی دوسری صفت بیرہیان کی۔ کہوا ذاانقلبو االی اعلیم جب بیلوگ اینے گھروں کولوشتے ہیں۔انقلبو کھیین تو یا تیں بناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ فکاھۃ کے معنی خوش طبعی کرنا یا گہیں مارنا۔ بیلوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے اورخوش طبعی کرتے ہوئے گھروں کوجاتے ہیں کہان کے پاس توسب پچھ موجود ہے۔مگرمومنین کے پاس پچھ نہیں۔ان کامذاق اڑاتے ہیں واذارادهم جب بیلوگ ایمان والوں کودیکھتے ہیں قالواان هو پار لضالون تو کہتے ہیں بیتو گمراہ لوگ ہیں۔ جوجنت کی تیاری کررہے ہیں۔ ہماری طرح مال و دولت نہیں سیٹتے۔ حالا نکہ کمال یہی ہے کہ مال و دولت جمع کرو۔ اور میش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ مگر بیتو بہکے ہوئے لوگ ہیں جو دنیوی آسائشوں سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں۔ حلال وحرام کے چکر ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے محاسے کاغم کھائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ کہ خدا کے بال عدل وانصاف ہوگا۔

اس کے برخلاف ایک مومن حلال وحرام میں تمیز کرتا ہے۔ جودولت کما تاہے۔ اس کوجائز طریقے پرخرچ بھی کرتا ہے۔خدا کی عبادت کرتا ہے۔ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مرمنین کودیکھتے ہیں۔ ان کوآخرت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومنین کودیکھتے ہیں۔ ان کوآخرت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومنین کودیکھتے ہیں۔ بیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ خواہ مخواہ عبادت وریاضت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو کھپار ہے ہیں۔ اپنا آبائی دین اور دنیا کی عیش وعشرت کوچھوڑر کھا ہے۔ ان کی پی طرز طھیک نہیں ہے۔ بیگراہ لوگ ہیں۔

الله تعالی نے جوابہ فرمایا وما ارسلوا علیهم حفظین وہ نگران بنا کرنہیں بھیجے گئے۔ کیا یہ بڑے بڑے سرمایہ داران عرب ایما نداردں کے محافظ ہیں۔ان پر انسپکٹر لگے ہوئے ہیں۔جوان کے حرزعمل کو غلط بتار ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے ہیں۔خدانے ان کوابیانہ گرمقررنہیں فرمایا۔ان کواپئ فکر کرنی چاہیئے۔ کہان کا پناانجام کیا ہونے والا ہے۔ مگریہ لوگ غرباء پر طعن کرتے ہیں۔ اوران کوبیو توف کہتے ہیں۔

## (قیامت کے روز ایماندار کافرول پرتمیں گے:

اللہ تعالی نے فرمایاا گراییا ہے تو فالیوم ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ س دن الذین امنو جولوگ آج اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان لائے بیں من الکفار یعنی وہ کافروں پر بنسیں گے۔ کیونکہ بیایک اصول ہے جو کسی پر بنستا ہے اس پر بنساجاتا ہے۔ جس طرح کافر دنیا بین مسلمانوں پر جنسے تھے اس آنے والے قیامت کے دن مومن کافر پر بنسیں گے۔ یہ مومنین علی الارائک ینظرون تختول یا بیٹوں پر بیٹر کروائیں بائیس نظارہ کرتے ہوں گے۔لطف اندوز ہوں گے۔اس دن مومن لوگ کافرول کو کہیں گے۔ کہم نے دنیا کی فانی چیزوں میں بھنس کراپنے ایمان کو بر باد کیااوراب آخرت کو بھی بر باد کیا۔ البذا آج ان فانی نعتوں کالطف اٹھاؤ تم نے دائی لعتوں کے بدلے دنیا کی فانی نعتوں کو پہند کیا ایمان سے محروم سے۔ ان کو بر باد کیا ورا کرتے رہے۔ تم لوگ اپنی فکر کرنے کی بجائے تمزور مسلمانوں پر جنسے تھے۔ ان کو بہوتو ف اور گراہ کہتے۔

الله تعالی نے فرمایا حل ثوب الکفار ماکانوا یفعلون کیا کافروں کو بدیہ و یا جائے گااس کاجووہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس وقت انھیں کہا جائے گا کیا تمہس بدلہ ملا، یا نہیں تم نے اپنی کرتو توں کا انجام دیکھ لیریا نہیں تم دنیا میں شرکیہ اور کفریہ کام کرتے تھے۔استہزاء اور تحقیر کرتے تھے آج اس کا بدلہ اور مزہ چکھ لیا تم نے۔ یقیناً ان کا انجام ان کے سامنے ہوگا۔ اور اپنے کے کابدلہ ان کول کررہے گا۔

# ترئيب نوي وخين مرنى:

إِنَّ ، حرف مشيه بالفعل (بيرشك) ٱلَّذِينُ ، اسم موصول جمع مذكر (وه لوك جنيوں نے) ٱبْرَمُوا، فعل ماضى جمع مذكر غائبابرَمَ يُجرِّمُ ، مصدرا پُرَامٌ، جرم کرنا (اسوں نے جرم کیے) کانُوا، نقل نا تھی ماضی جمع مذکرعاتب کان بگُون ، مصدر کونگا، ہونا ،مِن الَّذِيْنَ (مِنْ - الَّذِيْنَ ) مِنْ ، حرف چار، بمعنی، عَلٰی ، بر، الَّذِینَنَ ، مجرور ، اسم موصول جمع مذکر ، وه لوگ جو (ان لو محوں پرجو) اُمتُوا، فعل ماضی جمع مذکر غائب امرَنَ يُؤمِنُ ، مصدراتکانًا، ایمان لانا (وه ایمان لائے ) یَفْتُکُونَ ، هل مفارع جمع مذکرغائب مُنْتِک یَفْتِک ، مصدرمَنْتکا وَضِتگا، بنسنا (وه بیشته) وَ، حرف علف (اور) اِدّا، ظرف زمان جمعتی شرط، مستنتبل ہر دلالت کرتا ہے (جب) مرّرا، فعل ماضی جمع مذکر غائب مَرّ مُکرّر، مصدر مَرَّا اَوْرُ وَرّا، ممرّر تا، اِدَا، کی وجہ سے ترجمہ (وہ کزرتے) بیم (ب ب بم ) ب ، حرف جار، سے، ہم ، بحرور، همير بحق مذكر عائب، ان، (ان (مح ياس) سے) يتغائزون ، هل مضارع جمع مذكر غائب تَعَامَر يَتَغَامَر، مصدر تُعَامِر، آلال مين بي تحصول سے اشارہ كرتا (وہ آليس ميں آتھول سے اشارہ كرتے) ؤ، حرف عطف (اور) ادًا، ظرف زمان بمعنى شرط، مستقبل يرولالت كرتاب (جب)إنْقلبُوا، تعل مامنى جح مذكر عائب إنْقلَبَ يَنظلِب، مصدر إنْقِلَاب، بالمنا، لوشا، إذا، كي وجہ ہے ترجمہ (وہ لوشنے) إلىٰ ہنليمُ (إلى - ابّل - بيم) إلى، حرف جار، كى طرف، ابّل، مجرور، مضاف، كھروالے، الل، بيم، مضاف اليه، حثمير جح مذ کر غائب، اینے (اینے گھروالوں کی طرف) اِنگلتُوا، فعل ماضی بحع مذکر غائب اِنگلَبَ يَنْقلِبُ ، مصدر اِنْقلاب، پلٹنا، لوشا، اِدَا، کی وجہ سے ترجمہ (وہ لوٹنے) کھینے کا سکا کھا مقدرے اسم فاعل جمع مذکر (خوش گیاں کرتے ہوئے، مذاق اداتے ہوئے، دل کی کرتے ہوئے) و، حرف عطف (اور) إذا، ظرف زمان مستقبل بمعنى شرط (جب) رَاويمُ (رَاول بُمُ) رَاوا، فعل ماضى جعمد كرفائب رَاى يُرَى، معدر رُويُية، ويكنا، إدّا، كي وجدے ترجمہ وہ دیکھتے، ہُمُ، ضمیر جمع مذکر عائب، ان کو (وہ ان کو دیکھتے) قالوا، فعل ماضی جمع مذکر عائبقال کھول ، مصدر قوماً، کہنا، اِدّا، کی وجد ے ترجمہ (وہ كہتے) إِنَّ ، حرف مشبر بالغعل (بے شك، بلاشبه) بلوكآي، اسم اشاره جمع قريب (بيدلوك) لَعَناتُونَ (لُ- مَناتُونَ) لَ، لام تاكيد، ضرور، يقينًا، ضَالُون َ مَهُ مَال، معدر سے اسم فاعل بح مذكر، ممراه واحد، ضَالٌ (يقينًا مراه) ؤ، حاليه (حالاتكه) ماء تافيه (خيس) أرسلُول فعل ماضي مجول جع مذكر غائب أزسَلَ يُزسِلُ، معدد إزسَالٌ بهيجنا (وه بهيج محتة تنه) عَلَيهمُ (عَلَيه بِمَ) عَلَى حرف جاد، ير، بِمَ ، مجرور، همير جمع مذكر غائب ان (ان مر) كمفظين - حِقظ، مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر (حفاظت كرنے والے، محراني كرنے والے، محران) واحد حَالِظ، فاليُوسَ (ف- اليّوسَ) ف، حرف عطف، پس، ، أليُوم ، آج (پس آج (قيامت كے دن)) اللهِ يُن ، اسم موصول جمع مذكر (وه لوگ جو) امتُود، فعل ماضي جمع مذكر عائب المُنَ يُومِنُ ، مصدرلِنكانًا، ايمان لا نا (وه ايمان مائة) مِنَ الْلُقَادِ (مِنْ - الْلَقَادِ) مِنْ ، حرف جار، بمعنى، عَلَى، ير، اللّقادِ ، مجرور، جمع معرفه، متكرين اسلام، کافروں، واحد، اَلْکَاثِرِ (کافروں یر) يَفْتُكُونَ ، فعل مضارع جمع مذكر قائب ضَحَك يَفْتُحكُ ، مصدر ضَحَكًا وَضِحًا، بنسنا (وہ بنس رہے ہیں) عَلَى الأرَأْكِيك (عَلَى- ألاَ رَايِك ) عَلَى، حرف جار، بر، ألاَ رَآيِك ، مجرور، تختوں، واحد، أربِيَكَ" (تختوں بر) يَنظَرُونَ ، فعل مضارع جمع مذكر عائمنظَرَ يَنظُر، مصدر نَظُوا، دیکنا، نظاره کرنا (وه نظاره کررہے ہیں) بل ، استفہامیہ (کیا) ثُبِّت، فعل ماضی جمیول واحد مذکرغائب ثُوَّبَ بیتُوب، مصدر سَفُوبت، بدله دينا، انعام دينا (بدله دياميا) ألفًاز، جن مكسر (منكرين اسلام، كافرون) واحد، أتكافر، نا، اسم موصول (اس كاجو) كانُوا، فعل نا قص ماضي جن مذكر غائبكان يكون، مصدر كوئا، مونا (وه عنه) يَفْعَلُون، فعل مضارع جمع مذكر غائب فعَلَ يَفْعَلُ، مصدر فعِمّا، كرنا، كام كرن (وه كيا كرتے تھے۔)

(الحمد للدسوره مطفقین منکل ہو گئی)

## [مورة الانشقاق]

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمُّٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### آيت ا تا۵

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ () وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَمُقَّتُ () وَإِذَا الْأَرْضُ مُنَّتُ () وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ () وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَمُقَّتُ ()

#### :27

جب آسمان کھٹ جائے گا(ا) اوروہ اپنے پروردگار کاحکم سن کرمان لے گااور اس پرلازم ہے کہ یہی کرے(۲) اور جب زمین کھیلا دی جائے گی۔(۳) اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر کھینک دے گی اور غالی ہوجائے گی۔(۴) اوروہ اپنے پروردگار کاحکم سن کرمان لے گی اور اس پرلازم ہے کہ یہی کرے(۵)

#### كاكل: ـ

اس سورة كانام سورة الانتقاق ہے جواس سورة كى پيلى آيت ميں موجود \_ انشقت \_ كالفظ ہے بينام بھى اسى سے مآخوذ ہے بيسورة ترتيب تلاوت ميں ٨٥ نمبر پر ہے اس سورة ميں ايك ركوع ٢٥ آيات ہيں۔ بيد سورة مكى ہے

## ماقبل سے دید؛

سورة التطفيف بين مذكور بواكم كسى هيلے بهانے سے اپنے مقامات سے نكل بهين سكو گے۔ يهان على سبيل الترقی فرمايا "
لتر كبن طبقا عن طبق "كتم دوزخ سے نهين نكل سكو گے اورتم پر دباں كئى حالات آئيل گے اور تهم س مختلف قسم كى ہول
ناك سزاؤں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ " فلا اقتم بالشفق الخ " بين اس پرشوابدذكر كے گئے۔ نيز سورة التطفيف بين برے
كام كرنے دالول كى ايك مثال ذكركى گئے۔ " ويل للمطفعين "اور يهاں نيك كامول كى ترغيب دلائى گئى ہے۔ " يا ايها
الانسان انك كاوح (الایة)

## تغيربيه

فرمایا ؛ جب آسمان بھٹ جائے گا اور با دلوں سمیت اس کے فکڑے فکڑے ہوج نیس گے اور بیر قیامت کی علامات میں سے ہے۔

### «اذنت كامعنى:

الانشقاق ۲: میں "اذنت " کالفظ ہے،علامہ راغب اصفہانی متوفی ۲۰ ۵ ھے نے لکھا ہے: اس کامعنی ہے: کسی بات کوسن کراس کاعلم حاصل کیا جائے۔ (المفر دات ج ۱ ص ۱۷ ،مکتبہ نز ارمصطفی ، مکہ مکر سه ۱٤۱۸ھ)

امام ابن جریرمتوفی ۳۱۰ ھے نے فرمایا ہے کہ درج ذیل حدیث میں بھی <u>"</u>اذن <u>"</u> کامعنی سنتا ہے،حضرت ابوہریرہ (رض) ہیان کرتے ہیں:

## ما اذن الله لشئى كاذنه لنبى يتغنى بالقرآن

الله تعالی نے کسی چیز کواتنانہیں سناجتنااس نے اپنی نبی سے خوش آوازی کے ساتھ قر آن مجید کوسنا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۶۰۵: صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۹:)

حضرت ابن عباس (رض) اورمجاہد بیان کرتے ہیں کہ "واذنت لربھا" کامعنی ہے: زمین نے اپنے رب کاحکم سنا۔ قتا دہ اورضحاک نے بیان کیا کہ اس کامعنی ہے: زمین نے اپنے رب کاحکم سنااور اس کی اطاعت کی۔ ( ج مع البیان جز ۲۰ ص ۲۲ ۱- ۲۵ ۱، دار الفکر ، بیروت ، ۱۶۱۰)

فرمایا :اورجب زمین پھیلادی جائے گی۔اورجو پھھاس کےاندر ہےوہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہوجائے گی۔

## زين و بميلان كرمتعلق اماديث:

زمین کو مین کو کی کا ذکران احادیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن معود (رض) بیان کرتے ہیں کہ شب معراج رسول اللہ (صبی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حضرت ابراہیم حضرت موتی اور حضرت عبداللہ بنا اللہ علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے قیامت کا تذکرہ کیا، ہبلے انھوں نے حضرت ابراہیم کواس کاعلم نہیں تھا، پھر حضرت موتی (علیہ السلام) سے سوال کیا، ان کو بھی علم نہیں نے نہا اللہ تعالی نے مجھے دعدہ کیا کہ وہی علم نہیں نے نہا اللہ تعالی نے مجھے دعدہ کیا ہوئی مسبب نے حضرت بینی (علیہ السلام) سے سوال کیا، حضرت بیسی نے کہا : اللہ تعالی نے مجھے دعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مجھ کو زمین پر تا زل فرمائے گا بہر حال قیامت کب آئے گیاس کاعلم اللہ تعالی نے مجھے دعدہ کیا نے فروج دجوال کو ایس کو بی اس کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے، پھر انھوں نے نخروج دوج دجال کاذکر کیا اور فرمایہ : میں تا زل ہو کر اس کو تیل کروں گا الوگ اسپے شہروں کی طرف لوٹ جا کیں گے اور جس چیز کے باس سے گزریں گے اس کو بی جا کیں گے اور جس چیز کے باس سے گزریں گے اس کو بی جا کیں گے اور جس چیز کے باس سے گزریں گے اس کو بی جا کیں گا کہ اللہ باس سے گزریں گے اس کو بی جا کیں گا کہ اللہ باس سے گزریں گے اس کو جو اللہ تعالی سے فر یاد کریں گے، بس میں اللہ تعالی سے فر یاد کریں ہے، بھر بہا کی اللہ سے فر یاد کریں گے، بھر بہا ٹی کہ دورا کو کرا کو کا کہ اللہ بیان اللہ تعالی سے دعا کروں گا تواللہ تعالی آسان سے بارش نا زل فرمائے گا ہو، بارش ان کی لاشوں کو سے میان کی الشوں کو پیڈ بہیں چاتا کہ عالم بھورت کے کہ بھی ہوجا تا ہے۔

گی بھر بہا ٹرریز ہر کرد کے جا کیں گے اور زمین کو چرنے کی طرح کھنٹے کر پھیلا دیا جائے گا اور شجھے بتایا گیا کہ جب بھی ہوجا تا ہے۔

گی بھر بہا ٹرریز ہر کرد کے جا کیں گے اور زمین کو چرنے کی طرح کھنٹے کر پھیلا دیا جائے گا اور شجھے بتایا گیا کہ جب بھوگا کہ تو تا ہو اس مدیث کی سرح کے طرح کھنٹے کر پھیلا کی ما ملہ بھورت کے کہ بھی ہوجا تا ہے۔

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ٣١٠ها پني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

علی بن حین بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا : جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی زمین کو پھیلا دے گادر جبرائیل رحمن کی دائیں دے گائی کہلوگوں کے لیے صرف اپنے قدموں کی جگہ ہوگی، پس سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گااور جبرائیل رحمن کی دائیں طرف ہوں گے، پس میں کہوں گا :اے میرے رب! بیشک انھوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تو نے ان کومیر کی طرف بھیجا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا : یہ بھر میں شفاعت کروں گا، پس میں کہوں گا :اے میرے رب! تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے، پھر میں شفاعت کروں گا، پس میں کہوں گا :اے میرے رب! تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے، علی بن حین نے کہا : یہی مقام محمود ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۸٤٥) : ، دارالفکر، بیروت، ۲۸٤٥ه

مجاہد نے کہا: زمین اپنے مردول کو باہر تکار دےگا۔ قمآدہ نے کہا: زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گ۔ (جامع البیان جز ۲۰ ص ۶۳، دار الفکر، بیروت، ۱۶۱۵ھ)

امام رازی فرماتے ہیں : زمین کی وسعت میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا کیونکہ اس دن اس میں تمام مخلوق حساب کے لیے کھڑی ہوگی، اور زمین میں اس دن اضافہ کرنا ضروری ہے خواہ زمین کو پھیلا کراس میں اضافہ کیا جائے یہ زمین کے طول وعرض میں زیادتی کرکے اس میں اضافہ کیا جائے۔

اوراس دن زمین اپنے بیٹ سے تمام مردوں اورخزانوں کو نکال کربامپر پھینک دے گی اورزمین خالی ہوجائے گی ، اس کامعنی بیہ ہے کہاس کے باطن میں کوئی چیز ہاقی نہیں رہے گی۔

اس سے پہلے آسمان کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس کا حکم سن کر اس کی اصاعت کرے گااور اب زمین کے لیے فرمایا :وہ اس کا حکم سن کراس کی اطاعت کرے گی۔

# تر نحيب بخوى وتحقين سرني:

پرورد کار، با، مضاف الیہ، ضمیر واحد موّنت غائب، اپنے، ضمیر کا مرجع، اَلاَرُضُ، ہے (اپنے رب (کے حکم) پر) وَ، حرف عطف (اور) مُقَّتُ، فعل ماضی مجبول واحد موّنث غائب حَقَّ بَکِقُ، مصدر حَقًّا، جائز ہو تا، حق ہو نا، لازم ہو نا، لاکق ہو تا (اس کاحق ہے)

### آيت ۲ تا ۱۵

يَاآيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَنْحًا فَمُلَاقِيهِ () فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِيَبِيدِهِ () فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا () وَيَضْلَ سَجِيرًا (") إِنَّهُ كَانَ فِي وَيُنْقِلِبُ إِلَى آَفْلِهِ مَسْرُ ورًا () وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ وَرَاءً ظَهْرِةِ () فَسَوْفَ يَنْعُو ثُبُورًا (") وَيَصْلَى سَجِيرًا (") إِنَّهُ كَانَ فِي وَيُنْقِلُ إِلَى آَفْلِهِ مَسْرُ ورًا (") إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنَ يَعُورُ (") بَلَى إِنَّ دُنَّانِهِ بَصِيرًا (") أَفْلِهِ مَسْرُ ورًا (") إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنَ يَعُورُ (") بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِعِبَصِيرًا (")

#### -: 27

اے انسان! تواپنے پر وردگار کے پاس بینی تک مسلسل کسی محنت میں لگار ہے گا، یہاں تک کہ تواس ہے جا ہے گا(۲) پس وہ خض جے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہا تھ میں دیا گیا۔ (۷) سوعنقریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب ۔ (۸) اور وہ اپنے گھر دالوں کی طرف خوش نوش واپس آئے گا۔ (۹) اور وہ شخص جے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹے کے حساب ۔ (۱۱) اور کھڑ کتی آگ میں داخل ہوگا۔ (۱۲) بلا شہدہ اپنے گھر والوں میں نوش تھا۔ (۱۲) توعنقریب وہ ہڑی ہلا کت کو پکار ہے گا۔ (۱۱) اور کھڑ کتی آگ میں داخل ہوگا۔ (۱۲) بلا شہدہ اپنے گھر والوں میں نوش تھا۔ (۱۳) یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی (اپنے رب کی طرف) واپس نہیں لوٹے گا۔ (۱۲) کیوں نہیں! وہ تھیناً اس کارب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ (۱۵)

## تقبير؛\_

فرمایا؛ اے انسان! تواپنے پروردگار کے پاس کینچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگار ہے گا، یہاں تک کہ تواس سے جاسلے گا (رب کے مامنے حاضری ہوگی؛

آسان وزبین کے بھٹ جانے اور زبین کے خالی ہونے کے ذکر کے بعد خطاب کا رخ انسان کی طرف ہوجا تا ہے یا بھا الانسان ایک کا درح بیشکتم تکلیف اٹھانے فرالے ہوائی ربٹ کد جااپ رب کی طرف تکلیف اٹھانا فملقیہ پس اس سے مطنے والے ہو۔ یہ بھی ترتی کی بات ہوگی۔ انسان کوہرصورت بیں مشقت برداشت کرتا ہے "لقد خلقنا الانسان فی سمبہ "بیشک انسان کوہم نے مشقت بیں پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں۔ اور پھر بہی مشقت برداشت کرتے کرتے اپنے رب کے حضور پیش ہوجانا ہے۔ اگر انسان نے اپنی اس ترقی کو خراب نے کیا ، تو آگے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر اسے خراب کر دیا تو آگے براحال ہوگا۔ بہرحال ٹھوکریں کھا کر، مشقت برداشت کرکے ایک دن اپنے رب کے سامنے پہنی جانا ہے۔ وہ بل کی حاضری لازمی ہے۔ مدیث شریف مین آتا ہے (ب انفیرابن کثیرص ۱۸۸۶ ج ۶) بحوالہ کے سامنے پہنی جانا ہے۔ وہ بل کی حاضری لازمی ہے۔ مدیث شریف مین آتا ہے (ب انفیرابن کثیرص ۱۸۸۸ ج ۶۶) بحوالہ ابوداؤد طیالس ہے کہ جبرائیل طایہ السلام) آئے اور نبی (علیہ السلام) سے کہا یا مجم عش ماشئت فائک میت یعنی اے ابوداؤد طیالس ہے کہ جبرائیل (علیہ السلام) آئے اور نبی (علیہ السلام) سے کہا یا مجم عش ماشئت فائک میت بھنی اسے دنی کریم! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں مگر ایک دن موت ضرور آئی ہے۔ نیزیہ کی کہاؤا حب ماشئت دنیا میں آپ جس سے اس کی کھاؤا حب ماشئت دنیا میں آپ جس سے کی کریم! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں مگر ایک دن موت ضرور آئی ہے۔ نیزیہ تکی کہاؤا حب ماشئت دنیا میں آپ جس سے

چاہیں محبت کریں فائک مفارقہ ایک دن جدائی ضرور ہوگی۔ واعمل ماشئت فائک ملاقیہ آپ جو چاہیں عمل کریں۔ اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ مطلب بید کہ انسان تکلیف اٹھا کرمشقت ہر داشت کرکے ایک دن ضرور اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ اس لیے انسان کولازم ہے کہ دنیوی زندگی میں اپنے ترقی کے راستے کو خراب نہ کرے۔ اپنی فطرت کو نہ دبگاڑے بلکہ اپنی اصل فطرت پر گامزن رہے۔ اور یہ دبی فطرت ہے جوانبی علیہ مالسلام کا راستہ ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تو حید اور نیکی کے راستہ برچاہار سے اور اپنی فطرت کو نہ بگاڑے۔

## (آران حاب؛

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کرلوگ دوگروہوں میں گفتیم ہوجائیں گے فاما من اوتی کتبہ بیمینہ جے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمالنامہ اسے ملے گاجس نے توحید، ایمان اور نیکی کاراستہ اختیار کیا اور سید گی فطرت پر ترقی کرتا چلا گیا۔ سورۃ حاقہ میں بھی بیان آچکا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گاتو وہ نوشی سے دومروں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھومیر ااعمالنامہ پڑھلو۔ یہاں فرمایا کہ جس کا اعمالنامہ اسے دائیں ہوٹیل گیا فسوف یحیاسب حسابا یسیر اعظریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا من نوقش فی الحساب ھلک جس سے حسب میں مناقشہ کیا گیاوہ بلاک ہوگیا۔ ام المومنین نے عرض کیا کہ حضور اجسابا یسیر اکیا ہے۔ توحضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ حساب کتاب کا اللہ کے حضور پیش ہوجانا ہی عرض ہے اور بھی حساب یسیر ہے۔ جس شخص سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے بیکام کیوں کیا وہ مناقشے میں آگیا۔ ایساشخص نے نہیں سکے گا۔ ہمان حساب یسیر ہے۔ جس شخص سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے بیکام کیوں کیا وہ مناقشے میں آگیا۔ ایساشخص نے نہیں سکے گا۔ ہمان حساب یسیر ہے۔ جس شخص سے پوچھ لیا گیا کہ تعرض نے فرمایا ، جان نے گئی۔ ہمان حساب یسیر ہے۔ کہ بس حساب پیش ہوگیا کہ تعرض نے فرمایا ، جان نے گئی۔

بعض اوقات حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) نما زمین به دعا فرمات (ب ۲ مسلم س ۲۸۳ ، ۲ متر مذی س ۲۸۷ ، بخاری ص ۹۶۷ معنی الله علیه وآله وسلم) نما زمین به دعا فرمات (ب ۲ مسلم ص ۲۸۷ مینی حسابایسیر آگسورة غاشیه مین آربا ہے۔ آخر سورة مین جب آتا ہے "ثم ان علینا حسابیم ، بعنی ان کاحساب لینا جمار کے دمہ ہے تو حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) بہی دعا فرمات ضے کو اسالله آسان حساب لینا۔ جب اعمال نامه دائیں باحظین مل گیا تو پھر وینقلب الی اهله مسر وراده اپنے گھر کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ اس کا گھر تو وہاں جنت ہوگا۔ وہاں سے پلٹ کروہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس نے سے فطری ترتی اختیار کی۔ اس محاسب میں بھی آسانی پیدا ہوگئی۔ جنت کاویزامل گیا۔ دائیں ہا تھ میں اعمالنامہ ملنے کا یہی مطلب تھا۔

## ( پس پشت اعمالنام ملنے والا گروہ:

اس کے بعددوسرے گردہ کاذکر فرمایا واما من اوتی کتبہ وراء طھرہ جے اس کا اعمالنامہ پشت کے بیچھے سے دیا گیا سامنے سے نہیں دیا گیا بلکہ ذات ورسوائی کے لیے بیٹھ کے بیچھے سے دیا گیا فسوف ید عوا شور ایس وہ پکارے گابلاکت کودہ کیے گا۔ کاش موت ہی آجائے جو بالکل فنا کردے ادر اس محاہے سے جے جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایک بلاکت کونہ پکارو تم رے لیے بہت میں بلاکتیں ہیں۔ویصلی سعیر اایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔سعیر کامعنی بھڑ کتی ہوئی آگ۔اوریہاس وجہ سے کہ انہ کان فی اصلہ مسرورا وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر میں خوش تھا۔ خواہشات لذات اور برائیوں میں مگن تھا۔اس آخرت کی کوئی فکر بھی۔اس نے اس منزل کے لیے کوئی سامان پیدا نہ کیا۔فطری ترقی کے لیے کوئی مشقت برداشت نہ کی۔ فطرت کو بگاڑ کرفطری ترقی سے محروم دیااور آج بیرحال ہوا کہ نامہ اعمال پشت کے بیچھے سے ملا۔

دنیا میں وہ یہی خیال کرتا تھا۔ ان ظن ان لن یحور کہ وہ رب کے سامنے پلٹ کرنہیں جائے گا۔ وہ فاسد العقیدہ تھا۔ اس کی سوچ درست نہیں تھی اسے اپنے رب کے ہاں عاضری کا لقین نہیں تھا۔ نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ اللہ تعالی نے فر ما یا بلی کیوں نہیں۔ اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے۔ قیامت برحق ہے۔ محاسبہ کاعمل یقین ہے۔ بیسب پھھ ہوگا۔ ان رب کیوں نہیں۔ اسے اللہ تعالی اسے دیکھنے والا ہے۔ انسان کے جرعمل پر اس کی تگاہ ہے۔ اللہ تعالی اس پر نگران ہے ایک دن ضرور اس کی بکڑ میں آئے گا۔

# تركيب توى وتين مرنى:

اِليُّهُاالْإِنْسَانُ (يَا- أَيُّهُا- أَلْإِنْسَانُ ) يَا، حرف هذا، اع، أَنْهَا، جب منالى مذكري، ألّ، واخل بوق، يَا، ك ساتفا يُّمَالكا ويت بي، ألَاِنْسَانُ ، منالى، انسان (اے انسان) إِنَّكُ (إِنَّ -كُ ) إِنَّ ، حرف مشهر بالفعل، به شك، ك، ضمير واحد مذكر حاضر، تو (ب شك تو) كادِر هُ - كذلها، معدر سے اسم فاعل واحد مذكر (كوشش كرنے والا، مشقت كرنے والا، محنت كرنے والا) إلى دَيْك (إلى رَبّ -ك) إلى، حرف جاد، كى طرف، رَبّ، مجرود، مضاف، دب، پروددگاد، ک ، مضاف الیه، ضمیر واحد مذکرحاضر، اسین (اسین دب کی طرف) کذگا، مصدر اسم (خوب محنت، سخت كوشش؛ فَمُلْقِيْر (فَ، مُلَاتِيْ، وِ)ف، حرف عطف، مكر، مُلَاتِيْ، مضاف، للأقاتَّ، مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر، ملا قات كرتے والا، هانه والا، و، مضاف الیہ، هنمیر واحد مذکر غائب، اس ہے (پھراس ہے ملنے والا) فآتا (ف۔ آتا) ف، حرف عطف، پھر، آثا، حرف شرط و تفصیل، لیکن، رہاوہ ( محرر ماده) من ، شرطيد (جي)أفِق ، هل ماضي مجول واحد مذكر غائب الى يُوثِق ، مصدراتِنَاء، دينا (وه ديا جائ كا) كِنْبُ آبِسُبَ مَ أَبِيْبُ مضاف، كتاب، اعمال نامه، ومضاف اليد، همير واحد مذكر غائب، ال كا (اس كا اعمال نامه) يتكيينه (ب- يُمينن - و) ب، حرف جار، بمعنى رفي، میں، ٹیٹن ، مجرور، مضاف، دائیں ہاتھ، ہ، مضاف الیہ، عمیر واحد مذکرغائب،اس کے (اس کے دائیں ہاتھ میں) فَسَوفَ (فَ-سَوفَ) فَ، حرف عطف، جواب شرط، تو، سُوف ، حرف استقبال ، جلد بن ( توجلد بن) تُخاسَبَ ، فعل مضادع مجهول واحد مذكر غائب خاسَب تُخاسِبُ ، مصدر نخاسَئِدٌ، محاسبہ کرنا، حساب لینا (اس کا حساب لیا جائے گا) جناجالیً پنوار جنابی، موصوف، اسم معدد، حساب، کینوا، صغت بدُنوا، معدد سے صغت مشير، نهايت آسان (نهايت آسان حساب) دَ، حرف علف (ادر) يُثقَلِبُ، فعل مضارع واحد مذكر غائبانْقلَبَ يُثقَلِبُ، مصدر إنْقلَامِا، بالنما، لوثنا، (وه لولے كا) إلىٰ لَيْدِ (إلى بَلِ - م) إلى، حرف جار، كى طرف، لَبل، مجرور، مضاف، محمروال، الل، م، مضاف اليد، صمير واحد مذكرةا تب، اسين (اسینے گھر والوں کی طرف،) مسرُورًا۔ سُسرُورًا، مصدر سے اسم مفول واحد مذکر (خش کیا ہوا، خوش خوش) و، حرف عطف (اور) قا، حرف شرط و تفصيل (ليكن، رباوه) مَنْ ، شرطيه (جيه) أبِنَيّ ، فعل ماضي مجهول واحد مذكر فائب في يُونِّي ، مصدراية تأبَّ ، دينا (وه ديا جائعًا) كِنْبُرُ أَيِلْبُ-و ) بلت مفاف، كتاب، اهال نامه ، و ، مضاف اليه، ضمير واحد مذكر غائب، اس كا (اس كا اعمال نامه) وَرَآهَ ، مصدر ب، تسطح اور پيجيع دونول معنى ميں استعال ہوتا ہے، يهال معنی (پيچيے) ہے۔ ظَنْسُرہ (ظُنْسُر۔ ۽ ) ظُنْسُر ، مضاف، پشت، پيٹھ، جمع، ظَنْھُورِ ، ۽ ، مضاف اليه، عنمير واحد مذكر غائب، اس كي، (اس كي يدينه) بريد آدمي كااممال نامه ليته وقت بايال باتحد اس كي يدينه ير بوكا فسَوف (ف سوف) ف، حرف عطف،

ق، سُونَ ، حرف استثبال ، مشارع کو مستقبل کیلئے مختف کرتا ہے، عقریب (قو منقریب) یَدْعُوا، فعل مضارع واحد مذکر عائب وَعَا یَدْعُوا، محدد دُعَا وَدُعُونَ یَادِنا (وہ یکارے کا) جُبورًا۔ جَبرَیغُر، کا مصدر (ہلاک ہونا، مرجانا، موت، ہلاکت) وَ، حرف عطف (اور) یَعَنَی، فعل مضادع واحد مذکر عائب صَلَی یَعْنَی ، معدد صَلَی ، داخل ہونا (وہ داخل ہوگا) سَعِیرًا۔ سَعُر، معدد رہے اسم مفعول ( بجرُک ہوئی آگ ) إِنَّ ، عمد رکوتًا بہونا (وہ علی مشارع واحد مذکر عائب، وہ (بے شک وہ) کائ ، فعل نا قص ماحی واحد مذکر عائب کائ یکوئ ، معدد رکوتًا بہونا (وہ تعانی ایک بونا (وہ تعانی مصدر کوتًا بہونا (وہ تعانی مصدر کوتًا بہونا وہ مشاری واحد مذکر عائب، ایک ، مجرور مضاف ، گھروالوں ہو مصاف الیہ ، مضاف ، کی ایک ، حرف مشب بالفعل ، میں مضاف الیہ ، مصدر کوتًا بہونا واحد مذکر (خوش کیا ہوا، خوش نوش ، ہنی خوش) ایک ، حدد کرعائب ، ایک ، حرف مشب بالفعل ، سبح در کھا تھا) آئ ، مصدر کوتًا ہونا واحد مذکر عائب کائ ، مصدر کوتًا ہونا واحد مذکر الی کوش کائ ، حدد کرعائب کائ ، مصدر کوتًا ، میں ہونا (وہ ہے کہا کہ کوتُ ، مصدر کوتًا ، میں استر کوتًا ، مصدر کوتًا ، مصدر کوتًا ، محدر کوتًا ، مصدر کوتًا ، محدر کوتًا ، مصدر کوتًا کوتًا ، مصدر کوتًا کوتًا ، مصدر کوتًا کوتًا ، مصدر کوتًا کوتًا مصدر کوتًا کوتًا ، مصدر ک

### آيت14 تا ۲۵

فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (") وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (") وَالْقَبَرِ إِذَا الَّسَقَ (") لَتَرُكَبُنَّ طَبَقًا عَنَ طَبَقٍ (") فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (") وَإِذَا قُرِ عَلَيْهِمُ الْقُرُ آنُ لَا يَسْجُنُونَ (") وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِمَا يُوعُونَ (") فَبَيْرُ هُمْ بِعَنَا بٍ وَإِذَا قُرِ عَلَيْهِمُ الْقُرُ عَنُونِ (") فَبَيْرُ هُمْ بِعَنَا بٍ وَإِذَا قُرْ عَلَيْهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَعْنُونٍ (") وَاللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ عَنُونٍ (") وَاللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ عَنُونٍ (")

#### 127

پس میں شفق (شام کی سرخی) کی تسم کھا تا ہوں (۱۱) اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سیٹ لیتی ہے ( کا ) اور چاند
کی، جب وہ پورا ہوتا ہے! (۱۸) بھینا تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے (۱۹) انہیں کیا ہوگیا ہے کہ ایمان
خہیں لاتے۔(۲۰) اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے توسجدہ نہیں کرتے (۲۱) بلکہ وہ لوگ جضوں نے کفر کیا
حجظلاتے ہیں۔(۲۲) اور اللہ زیادہ جانے والا ہے جو پھے وہ (دلوں ہیں) جمع کررہے ہیں۔(۲۳) پس انہیں در دناک
عذاب کی بشارت دے دیجے (۲۲) مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نہتم ہونے والم
اجرہے۔(۲۵)

## تغيير! ـ

فرمایا؛ پُس میں شفق( شام کی سر ٹی ) کی قسم کھا تا ہوں **«شفق " کامعنی؛** 

الانتقاق ١٦ : ميں " شفق " كالفظ ہے۔ " شفق " كے معنى ميں اختلاف ہے، فقياء شافعيد كے نز ويك غروب

آ فٹاب کے بعد جوسرخی آسان کے کناروں میں دکھائی دیتی ہے وہ شفق ہے اور فقہاء احناف کے نز دیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد جوسفیدی دکھائی دیتی ہے وہ شفق ہے۔

محمد بن محمود باترتی متوفی ۸۸۷ ه لکھتے ہیں:

شفق کے مصداق میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابوعنیفہ نے فرہ یا : شفق آسان کے کناروں میں وہ سفیدی ہے جوسر ٹی کے بعد ظاہر ہوتی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت معاذ، حضرت انس اور حضرت ابن الزبیر (رض) کا بھی بہی تول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ شفق سمر ٹی ہے، اور امام ابو حنیفہ ہے بھی ایک روایت بہی ہے، بیر حضرت ابن عمر، حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن الصامت (رض) کا قول ہے اور ام شافق (رض) نے بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ شفق سمر ٹی ہے۔ (مؤطااہ م مالک ج اص ۹۹ سنن دار قطنی ج ۱ ص ۹۹ س) اور امام ابو حنیفہ کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابو مبریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسان کے کناروں میں سی بھی جیل جائے۔ (سنن ابوداؤدج ۱ ص ۷ م ۱ سلام آباد)

اورآسان کے کناروں میں سیائی اسی وقت پھیلتی ہے جب سفیدی زائل ہوجائے اورامام شافعی نے جوحدیث روایت کی ہے کشفق سرخی ہے، وہ دراصل حدیث موقوف ہے۔ (عنامیرمع فتح القدیر ۱ ص ۲۲۔ ۲۲، دار الکتب العلمیہ ، بیروت) فرمایا :اوررات کی اور جن چیزوں کو دہ سمیٹ لے۔

## "وين" اور الن "كامعنى:

اس آیت میں "وسق " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : جمع کرنا ، اسی اعتبار سے نقبہاء غلہ کے اس پیمانے کو وسق کہتے ہیں جس میں ساٹھ صاع طعام (غلہ یااناح) جمع کیا جاسکے (ایک صاع چار کلوگرام کا ہوتا ہے ) اور "و ، وسق " سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کورات جمع کرلیتی ہے، جیسے چاند اور ستارے ، اور انسانوں ، حیوانوں اور حشر ارت الارض کی حرکات ، کام کاج اور انتشار ہے سکون کی طرف رجوع کرنا۔

سعید بن جبیر نے کہا :اس سے مراد ہے : رات میں انسان جو کام کرتے ہیں، قفال نے کہا : ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد بندوں کا تنجد پڑھنا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمان بندوں کی تحسین فرمائی ہے جوسحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا :اور چاند کی جب وہ پورا ہموجائے۔

اس آبت میں "آنسق " کالفظ ہے،اس کامعن ہے: کسی چیز کا تام اور مکمل ہونا،اس کے اجزاء کامجتع ہونا،حضرت ابن عباس (رض) نے کہا: اس کامعنی ہے: جب چاند مستوی ہوجائے، قبادہ نے کہا: اس کامعنی ہے: جب چاند گول ہوجائے۔

فرمایا: تم ضرور درجه به درجه چراهوگ\_

## ایک طبقه سے دوسر معطبقه میں موار ہونے کے متعلق امادیث ادرا قرال مفسرین ؟

حضرت ابوسعید (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: تم ضرورا پنے سے پہلے لوگوں کے طریقہ
کی اتباع کروگے، بالشت بہ بالشت اور ہا تھ بہ ہاتھ، جن کہ اگر پہلے لوگ گوہ کے سورا خیس داخل ہوئے تھے توتم بھی داخل
ہوگئے، ہم نے پوچھا: یارسول اللہ ایبود ونصار کی کے طریقہ پر؟ آپ نے فرمایا: اور کس کے!
(صحیح ابخاری رقم الحدیث ٣٤٥٦: مجیح مسلم رقم الحدیث ٤١٢٩):)

حضرت عبداللہ عمر و (رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایہ : میری امت پر وہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے ہتھے، برابر سرابر ، جتی کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی مال کے ساتھ برسر عام بدکاری کی تو میری امت میں بھی بچھ لوگ ایسا کریں گے۔ الحدیث (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۶۱ :، المستدرک ج۱۵ میں ۱۲۹)

حافظ حلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه كصيح بين:

امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المندر نے " تَر مُنبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ \_" (الانشقاق ۱۹) کی تفسیر میں کھول سےروایت کیا ہے کہ میر بیس سال بعدتم میں وہ کیفیات ہوں گی جوتم میں بہلے بہیں تھیں۔

امام عبد بن حمید نے قتادہ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیاہے کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہیں گے، وہ پہلے تنگ دست ہوں گے پھرخوش حال ہوجائیں گے اور پہلے خوش حال ہوں گے پھر تنگ دست ہوجائیں گے۔

امام ابن المنذر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جولوگ دنیا میں گھٹیاا در بیست سمجھے جاتے تھے، وہ آخرت میں معزز ہوں گے اور جولوگ دنیا میں معزز تھے وہ آخرت میں حقیر ہوں گے۔

(الدراكميمُو رج٨ ص٤٢٢ ، واراحياء التراث العربي ، بيروت ١٤٢١هـ)

فرمایا: توان کو کیا ہواوہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟۔

یہ کفار قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے عالانکہ اس پر ججت قائم ہو چکی ہے اور
کفار کے شہبات زائل کیے جا چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے شم کھا کر بتایا ہے کہ افلاک اور عناصر میں تغیرات واقع ہور ہے
ہیں ، شفق کے ظہور سے پہلے دن کی روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد رات کا اندھیرا چھ جاتا ہے اور رات کی ظمت سے پہلے
دن کا نور ہوتا ہے اور چاند کی جسامت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور جب اللہ تعالی افلاک اور عناصر میں تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ
تمام مخلوق میں تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ قیامت قائم کر کے سب کوفنا کر دے اور پھر دوبارہ سب کو زیرہ کردے ، پھرمشرکین اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے!

فرمایا :اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھاجائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔

اگرانسان به غور قرآن مجید کو سے تواس کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ یہ کلام فصاحت وبلاغت میں حداعجا زکو پہنچ ہوا ہے اور جب قرآن مجید معجز کلام ہے توسیدنامحد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی نبوت کا صدق واجب ہے، لہٰذا آپ کے احکام کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعید قرار دیا کہ کفار قرآن مجید کوس کر سجد نہیں کرتے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک دن نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بیآ بت پڑھی : وَاللّهِ عِلَى وَاقْتُوبِ ۔ " وَاللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اور کفار اللهِ کے قریب ہو، کھر آپ نے سجدہ کیا اور کفار اپنے مردل کے اوپر تالیاں بجاتے رہے، تب بیآ بت نازل ہوئی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو بیسجدہ نہیں کرتے۔ امام ابو صنیفہ (رح) نے اس آیت سے سجدہ تلاوت کے وجوب پر دووجہ سے استدلال کیا ہے، اول اس لیے کہ الله تعالی نے اللہ تعالی کے اتباع کو واجب قرار دیا، فرمایا:

فَأُمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأَنِيِّ الَّذِينَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِلتِهِ وَاتَّبِعُونُ (الاعراف :١٠٠٠)

پس اللہ پرایمان لاؤاوراس کے رسول نبی امی پرجو کہ اللہ پراوراس کے کلمات پرایمان رکھتے ہیں اوران کی اتباع کرو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قر آن مجیدس کرسجدہ تلاوت ادانہیں کرتے ، اور جب کسی فعل کے ترک پرمذمت کی جائے تو اس فعل کا کرنا وا جب ہوتا ہے۔

(تفسير كبيرج ١١ ص ١٠٤، دارا دياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٥ه)

فرمایا: بلکه کفار حصللار بے بیں۔

یعنی الله تعالی کی تو حید اور سید نامحمد ( صلی الله علیه و آبه وسلم ) کی نبوت پرایمان لانے کے دلائل بالکل واضح بیں کیکن کفار اپنے آباء واجد ادکی اندھی تقلید کی وجہ سے اور ضداور عنا د کی وجہ سے ان دلائل کوجھٹلار ہے ہیں۔

فرمایا : اور الله خوب جاننے والا ہے جس کویدا ہے ولوں میں رکھے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں "یوعون " کالفظ ہے،اس کامصدر "الوعا" ہے اس کامعنی ہے: کسی چیز کوجمع کر کے میلی میں رکھنا، قر آن مجید میں ہے:

وجع فاوعى (المعارج ١٨)اس فيجع كياادرسنجال كرركا-

انہوں نے اپنے دلوں میں جوشرک اور تکذیب کوجمع کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کواس کا خوب علم ہے اور وہ ان کواس کی دنیا میں آخرت میں سز ادینے والا ہے۔

فرمایا : سوآب ان كودر دناك عذاب كی بشارت سناد يجيّه

یعنی بیہ کفارا پنے شرک اور تکذیب کی وجہ سے اس بشارت کے مستحق ہیں۔

فرمایا: سوان لوگوں کے جوایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بھی ختم مذہو نے والااجر ہے۔

اس کامعنی ہے ہے کہ ان کفار میں سے جنہوں نے تو بہ کرلی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کوعظیم تو اب ہوگا۔ اس آ بت میں ُغیر ممنون سے کالفظ ہے، اس کامعنی ہے ہے کہ ان کو جو تو اب ملے گااس پر نہ کوئی احسان رکھا جائے گااور نہ طعنہ دے کر ان کو اذبیت پہنچائی جائے گی، اس کا دو سمرامعنی ہے ہے کہ وہ تو اب نہ بھی ختم ہوگانہ کبھی کم ہوگا اور بہ عبادات ترغیب میں بہت عظیم بشارت ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں کفراور معصیت سے بہت زیادہ زجر و تو بیخ کی گئی ہے۔

تركيب بخوى وتحقيق صرفى ؛ ـ

قَاأَتْهِمُ (فُرَدَهُ) فَ، حرف عطف، لِس، لَا، تإكير فتم، كبيت رئيس، أقَمِمُ ، فعل مضارعُ واحدِ يتكلم أقَنَمَ يُقَمِمُ ، مصدرالشَّامٌ ، فتم كما نا، ميں فتم کھاتا ہوں (پس تہیں۔ میں فتم کھاتا ہوں) بِالثَفَقِ (بِ-الشَّفَقِ) بِ، حرف جارِ، کی، اَلشَّفَقِ، مجرور، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ميں جوسر في دكھائي ديتي ہےاسے، شَفَقْ، كَتِتْ جِي، شَفق ( شَغق كي) وَالْيَلِ (وَ الْيَلِ) وَ، حرف عطف، حرف جار قسميه، هتم كيلي، اور، البيل ، مجرور، مقسم به، رات (اور رات كي (هنم)) و، حرف عطف (اور) نا، اسم موسولِ (جو) وَسَقَ ، فعل ماضي واحدِ مذكر عائب وَسَقَ يَسِقُ ، مصدر وسُقًا، جع كرنا، اكتفاكرنا، سميننا، ترجمه بمعنى مضارع مين (وه سميث لتى ب) وَالْيْلِ وَمَا وَسَنَ ،اس كاعطف، اَلشَّفُق، يرب- وَالْتَمْرِ (وَ- اَ لقَمْرٍ) ؤ، حرف عطفِ، حرف جار قسمیه، حسم کیلیے، اور پر اَلقَمْرِ بِ معتسم بد، چاند (اور چاندکی (حسم)) اِدّا، ظرف زمان، منطقبل پر ولالت کرتا ہے معنى شرط (جب) إنسَنَ ، نعل ماضى داحد مذكر غائب إنسَنَ يتسِنُ ، مصدر إنْسَاق، بدرا مونا، مكل مونا، إدّا، كي دجه سه ترجمه (ده بدرا موتاب) وَالْقَرِ إِذَا النَّسَقَ، كاعطف بحى ، الشُّغُقِ، يرب تر كَبُنَّ (لَ-تَرْكَبُنَّ ) لَ، لام تاكيد، بلاشبه، تَرْكَبُنَّ ، نعل مضارع موكد بانون تاكيد ثقيله جمع مذكر حاضر رَسِبَ يَرْسُبُ، معدر رُسُوحٍ، سوار بونا، چڑھنا ( بلاشبہ تم يقيناً چڑھتے جاؤمے) طبقاً ( طبقہ، درجہ، ايك حالت) عَن ظبيق -عَنْ، حرف جار، بمعنی، باه، کوه طبیق، مجرور (دوسری) حالت ((دوسری) حالت کو) فمّا (ف-ما) ف، حرف عطف، تو، ماه استفهامیه، میا (توکیا) کنم (ل-مُمْ ) لُ ، حرف جاد، كو، بُمُ ، بجرود، حنير جع مذكر غاتب، ان (ان كو) لايُؤمِنُونَ ، هل مضادع منفى جع مذكر غا تبامَن يُؤمِنُ ، مصدرايت كأنّا، إيمان لانا (وہ ایمان نہیں لاتے) اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے (تو) وہ مجدہ نہیں کرتے۔ؤ، حرف عطف (اور) إدّا، نظرف زمان، مستقبل پر دلالت كرتا ہے، بمعنى شرط (جب) تُمرِئَ، فعل مامنى جمهول واحد مذكر غائبقراً أَيْفُراُ (يَكْرُوُ)، مصدر فرِآءة، الاوت كرنا، پر هنا (وه پرهاجاتا ہے) عَلَيْهِمُ (عَلَٰي بِمُ ) عَلَى، حرف جاد، پر، بِمُ ، مجرود، ضمير جمّع مذكرعايب، ان (ان پر) اَلْتُرَاكُ (قرآن) لاَكْتِهُ ون ، نعل مضارع منل جمع مذكرعايب سَجِدَ سُخِد، مصدر سُجُورًا، سجدہ کرنا (وہ سجدہ نہیں کرتے) بَلْ، حرف اضراب (بلکہ) الّذينن، اسم موصول جمع مذكر (وہ لوگ جنہوں نے) تَقَرُونا، نعل ماضی جع مذكر غائب كَثَر يكتر، مسدر كترا، كنركرنا (النول في كفركيا) يكترنون ، لعل مضارع جع مذكر غائب كذب يكترب ، معدر كترب جعثلانا (وه جمطلاتے بیں) وَ، حرف عطف (اور) اللهُ، خالق كا مُنات كا ذاتى نام (الله) اعلمُ \_ عِلمٌ ، مصدر ہے افعل التفضيل كا صيغه (زياده جانے والا) بِمُنا (ب-ئا) ب، حرف جار، كونا، مجرور، اسم موصول، جو (اس كوج) يُوسُونَ ، فعل مضارع تح مذكر عائب أوطى يُوزَى ، مصدر إيتاً، جن كرنا ( نامه اعمال میں ) بہتع کرنا، یوشیده رکھنا (ولوں میں ) (وه ( نامه اعمال میں ) جمع کرتے ہیں) فَبَشِریْمُ (فَ۔ بَشِرِد بُمُ )ف، حرف عطف، پس، بَشِيرٌ، فعل امر واحد مذكر عاضر بَشْرُ يُنتَشِرُ، مصدر تُبتيبُها، خوهنجرى سنانا، آپ خوهنجرى سنادي، بُمْ ، همير جنع مذكر غائب، انبيس (پس آپ انبيس خو شخری سادی) بِعداب المحم (ب، عداب، الحم) ب، حرف جار، کی، عداب، مجرور، موصوف، عذاب، الحم ، صفت ، اَلَم، مصدر سے محنی فاعل مغت مشب، وكه ديين والله دروناك (دردناك عذاب كي) إلّا، حرف استثنا (محر، سوائه) أتَّدِينَ ، اسم موصول جع مذكر (وه لوك جو) المُسُّورُ، فعل ماضى بحَ مدّ كرعًا تلام مَن يُوْسِنْ ، مصدر لِيمُ أنّا ، ايمان لانا (وه ايمان لائة ) دَ، حرف عطف (اور) عَمِلُورُ، فعل ماضى بحَ مدّ كرعًا مُب عَمِلَ يَعْلُ ، مصدر مُلَّا، عمل كرنا (اُنهول نے عمل كيے) الطبلطت - صَلَاح، مصدر سے اسم فاعل جن موّنث (تيك كام ، ايسے كام، تيكيال) واحد، العَمَّالِيَّةُ، لَهُمُ (لَ - بُمُ ) لَ، حرف جار، كيلي ، بُمُ ، مجرور، ضمير جمع مذكر فائب، ان (ان كيليه) أبحر (صله، جزا، بدله، اجر) غَيْرُ مَتُونٍ - أبحر، كل صنت به ، غَيْرُ ، نه، غير، مَتُونٍ - مَنَّ ، معدر سے اسم مفول واحد مذكر، كم كيا موا، منقطع، ختم مونے والا (نه ختم مونے والا)

## (الحدللدسوره انشقاق مكمل بموكئ)

### [مورة البروج]

آيت ا تا ۳

بِسُمِ اللَّهَالرَّ خُنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْهُرُوجِ () وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ () وَشَاهِبٍ وَمَشْهُودٍ ()

1.27

قسم ہے برجوں دالے آسان کی!(۱) اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے(۲) اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے!(۳)

### كواتف:

اس سورت کانام سورۃ البر وج ہے۔اس کی پہلی آیت کریمہ میں بروج کالفظ موجود ہے۔ بیسورت مکہ کرمہ نا زل ہوئی چھبیس سورتیں اس سے پہلے نا زل ہوچکی تھیں۔اس کا ستائیسوال نمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور بائیس آیات ہیں۔

### ما قبل ہے ربد؛

اس سورت میں بھی دیگر کمی سورتوں کی طرح عقیدہ تو حید کی اساس اور اس کے درائل کاذکر ہے ادر یہ کہ یہی عقیدہ اسلام کی روح ہے، اور عقیدہ کی عظمت اس امر کی متقاض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔
سورت کی ابتداء حق تعالی شانہ کی کمال خالقیت اور عظمت سے گی گئی ، برجوں اور ستاروں والے آسہ ن کی قسم کھا کر انسانوں کے افر ھان اس بات کی طرف متوجہ کئے گئے کہ وہ نظام عالم اور اس کے مرار ومعیار کو دیکھیں اور پھر مجھیں کہ جس قدرت کے باخھوں میں بیسارا نظام فلکی قائم اور جاری ہے وی قدرت جب ج ہے اس کو فنااور درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہے، البذا ہر صاحب نظرا ورعقل انسان کو قیامت برایمان لانا چائے اور توحید خداوندی برایمان لانا چ ہیںے۔

## تغيير؛۔

فرمایا؛ :برجوں والے آسان کی شم۔اوراس دن کی جس کا وعدہ کیا ہوا ہیں۔اور حاضر کی اورجس کو حاضر کیا جائے گا۔ **\* بروج "کالغوی اوراصلا تی معنی؛** 

"بروج " برج بی کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبداور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسان کا بارہوال حصہ جورصدگاہوں سے دکھائی ویتا ہے، اس کو بروج کہتے ہیں۔ علماء بیئت کہتے ہیں کہ آسان نو ہیں۔ سات آسانوں میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیارگان یہ ہیں، قر، زحل، عطار و شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ اور آ ٹھویں آسان میں وہ ستارے ہیں جو ثابت ہیں (یعنی گروش نہیں کرتے) اور نویں آسان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں، وہ سادہ ہے، اور آ ٹھویں آسان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ اس نویں آسان میں نظر آتی ہیں جن کورصدگاہوں اور آ ٹھویں آسان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ اس نویں آسان میں نظر آتی ہیں۔ اس کو برخ اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے، اس کو برخ اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے، اس کو برخ عظر ب کہتے ہیں۔ یکل بارہ برخ ہیں، جمل، ثور، جوزا، سرطان، میزان کہتے ہیں اور کہیں بیٹی ہے، اس کو برخ عظر ب کہتے ہیں۔ یکل بارہ برخ ہیں، جمل، ثور، جوزا، سرطان، میں ایک برخ کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بردخ کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بردخ کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہاراور خزاں یہ چاروں موسم سورخ کی اس حرکمت سے وجود میں آتے بیں۔ (روز کا المعانی جزی ۲ مسافت تعلی کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہاراور خزاں یہ چاروں موسم سورخ کی اس حرکمت سے وجود میں آتے ہیں۔ (روز کا المعانی جزی ۲ مسافت تعلی ہرد کا مسافت تعلی کر درخ المعانی جزی ۲ مسافت تعلی کر دی۔ میں ایک حرکمت سے وجود میں آتے ہیں۔ (روز کا المعانی جزی ۲ مسافت تعلی کر دی۔ میں اساف خور کر دی۔ ہیاں میں ایک حرکمت سے وجود میں آتے کیں۔ در در کا المعانی جزی ۲ میں سردی کو مسافت تعلی کر دی۔ میں ایک حرکمت سے وجود میں آتے کی در در کا المعانی جزی ۲ میں سردی کی مسافت تعلی کر در کا المعانی جزی کر میں ہیں ایک حرکمت سے وجود میں آتے کی سردی کی اس کر در کی ایک حرکمت سے وجود میں آتے کی دولوں میں میں کر در کی ایک حرکمت سے وجود میں آتے کی دولوں میں میں کر دور کی ایک حرکمت سے وہود میں گروں کر دور کی ایک حرکمت سے وہود میں کر دور کی ایک حرکمت سے وہود میں کر دور کی کر دور کی ایک حرکمت سے وہود میں کر دور کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کر دور

# دُ اكثرومبرزملي لحقة بن:

# امام الومنمور وري عمرازيدي مرقدي حقى متونى ٣٣٣ ه ليحت يل:

کسی عمارت کومضبوط بنانے کے لیے اس کی ایک طرف پر جو گنبد بنایاجا تا ہے اس کو برج کہتے ہیں ، اور بعض نے کہا: برج کامعنی محل ہے اور بعض نے کہا: برج کامعنی ستارے ہیں اور بعض نے کہا: یہ سورج ، چانداور ستاروں کی گزرگاہ ہیں اوران کی منازل بروج ہیں۔ (تاویلات ایل السنة ج ۵ ص ۲۶، مؤسسة الرسالہ، ناشرون ، ۲۵ مھ)

# امام فزالدين محربن عررازي شافعي متوفى ٢٠٠ حاكمت بن:

بروج كى تفسيرين تين اقوال بين:

(۱) یہ مشہور بارہ برج بیں ، ان کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ ان بیں بہت عجیب حکمت ہے کیونکہ ان بروج بیں معارج حرکت اور دورہ کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف بیں اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان بروج کا خالق زبروست عکیم ہے۔

(۲) بروج چاندگی منا زل ہیں اوران کی تشم اس ہے کھائی ہے کہان بروج میں چانددورہ کرتا ہے اور چاند کی حرکت سے آثار عجیبہ وجود میں آتے ہیں۔

(۳) بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں اور ان کو ان کے ظہور کی وجہ سے بروج فرمایا ہے کیونکہ بروج کا لغوی معنی ہے:ظہور۔(تفییر کبیرج۱۱ص۲۰۱، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، ۱۶۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمر مالكي قرطبي متونى ٦٦٨ ه لكت بين : بروج ك متعلق چارقول بين:

(١) الحسن، قدّاده ، مجابداور ضحاك في كها: بروج سيمرادستار بين \_

(۲) حضرت ائن عباس (رض) ،عکرمداور بجابد نے کہا : بروح سے مراد محلات یا قلعے ہیں ،عکرمد نے کہا : پیچل آسان میں ہیں ،مجابد نے کہا : بروج محافظ ہیں۔

(٣) المنبال بن عمر د نے کہا : وہ کوئی خوب صورت مخلوق ہے۔

(٤) ابوعبیدہ اور پیچیٰ بن سلام نے کہا: وہ منازل ہیں، اور بیہ بارہ برج ہیں جوستاروں، سورج اور چے ندکی منا زل ہیں۔ قرہر برج میں دو دن اور ایک تہائی دن چلتار ہتا ہے اور بیا تھائیس دن ہیں اور دورا تیں چھپار ہتا ہے اور سورج ہر برج میں ایک ماہ چلتار ہتا ہے، اور ان بارہ برجوں کے بیاساء ہیں: (۱) انحمل (۲) الثور (۳) (٤) السرطان (۵) الاسد (۲) السنبلہ (۷) المیز ان (۸) المتحرب (۹) القوس (۱۰) البحدی (۱۲) الداد (۲۲) المحوت

كلام عرب ميس "البروج" كامعنى به : "القصور " يعنى محلات يا قلع

(الجامع الدحكام القرآن جز٩١ ص٤٤٢ ، وارالفكر ، بيروت ، ٩٤١هـ)

فرمایا :اوراس دن کی (قسم )جس کاوعدہ کیا ہواہے۔

اس دن سے مراد قیامت کادن ہے، آسمان والوں اور زمین والوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کوجمع کیا جائے گا۔

فرمایا : اور حاضری (قسم ) اورجس کو حاضر کیا جائے گا۔

## المادر معموك معداق؛

اس آیت میں "شاصد" کالفظ ہے،جس کا معنی ہے:ھ ضرا در "مشھو د" کالفظ ہے،اس کا معنی ہے:جس کو حاضر کیا گیا ہو۔ "شاهد "اور "مشهود" كے مصداق ميں اختلاف ہے،حضرت علی ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عبادن ہے، حدیث میں ابوہریرہ (رض) نے كہا: "شاهد" ہے مراوجمعه كادن ہے اور "مشهود" ہے مراوع فه كادن ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہرسوں اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : جس دن کاوعدہ کیا بہوا ہے وہ قیامت کا دن ہے اور <u>"</u>یوم مشھو د<u>" یوم عرفہ ہے</u> اور <u>"</u>شاھد<u>" یوم جمعہ ہے</u>۔

(سنن ترمذي رقم الحديث ٣٣٣٩ : المستدرك ٢٦ ص ٥١٩)

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن اور ہررات شاہد ہے۔

حضرت محقل بن بیار (رض) بیان کرتے بیں کہ بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جو دن بھی بندے پر گزرتا ہے وہ

اس سے ندا کر کے بیہ کہتا ہے: اے ابن آدم! بیں نو پیدا شدہ بوں اور آج تم مجھ میں جو بھی عمل کرو گے میں اسی پرشہید

( گواہ) ہوں ، سوتم مجھ میں نیک کام کروکل میں تمہارے حق میں گوائی دوں گا، سواگر میں گزرگیا تو پھرتم مجھے بھی نہیں دیکھو

گے اور رات بھی آنے کے بعد اسی طرح ندا کرتی ہے۔ ( علیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۳،۷۰۳ ھ، کنز العمال رقم الحدیث:

حضرت ابن عباس (رض) ،حسن بصری اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ "شاھد "مراد اللہ تعالی ہے، جبیبا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

وكفى بالله شهيدا ـ (النساء نه) اوراللدكافى شابد ( كواه ) بـ

قُلْ آئُ شَيْحٍ ٱكْبَرُ شَهَا دَقُّط قُلِ الله شَهِينُهُم بَيْنِي وَبَيْنَكُم وقف (الانعام ١٠٠)

آپ کہے کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ آپ کہے : میرے اور تنہارے درمیان اللہ شہید ( گواہ ) ہے۔ حضرت ابن عباس ( رض ) کا ایک اور قول یہ ہے کہ "شاھد " سے مراد سیدنا محد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہیں ، جبیبا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِفْعَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِهِم بِهَهِيْ بِوَجِفْعَا بِكَ عَلَى فَوُلَاء هَهِيْدًا ـ (النساء: ۱۰) (اےرسول مکرم!)اس وقت آپ کی کیاشان ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گےاور ہم آپ کوان سب پرشہید ( گواہ) بنا کیں گے۔

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنْكَ شَاهِمًا وَّمُبَيِّرًا وَّلَذِيْرًا . (الاحزاب : ٣٠)

اے نی ابیشک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور ثواب کی بشارت دینے والااور عذاب سے ڈرانے والا۔ وَیُکُونَ الزَّسُولُ عَلَیْکُمُ شَہِیدًا ط (البقرہ : ۱۳۳۰) اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ انبیاء (علیهم السلام) اپنی امتوں پرشامد موں گے، اور ان کی امت مشہود موگ :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِيشَهِيْدٍ (النساء: ١٠٠)

اس وقت آپ کی کیاشان ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے او پرشا ہوہیں:

يُؤمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَعُهُمُ وَٱيُدِينِهِمْ وَازْجُلُهُمْ يَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ. (النور : ")

جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھاور ان کے پاؤس گوائی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔

انسان کامال بھی اس کے خلاف شاہد ہوگا، جبیبا کہ اس مدیث بیں ہے:

حضرت ابوسعید (رض) بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا :یہ مال سرسبز اور میشا ہے اور وہ مسلمان کیسا چھاہے جواس مال ہے مسکین کو بیتیم کو اور مسافر کو دیتا ہے یا جس طرح رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جوشخص اس مال کوناحق طریقتہ سے لیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور وہ مال اس شخص کے خلاف سے اواہ ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۶۶۰: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۲(

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کادن مشہور ہے:

حضرت ابوالدرواء (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : جمعہ کے دن مجھ پر بہ کشرت صلوٰۃ ( دورد ) پڑھا کرو کیونکہ بید دن مشہور ہے، اس دن میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں۔ ( سنن ابن ماجہ رقم الحدیث : ۱۶۳۷)

ایک قول یہ ہے کہ انبیاء (علیہم السدام) شاہد ہیں اور سیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مشہور ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء (علیہم السلام) سے فرمایا:

قَالَ فَاشْهَدُوا وَالْامَعَكُمْ مِن الشَّهِدِيثَن - (آل عمران ١٠٠)

فرمایا: پستم سب (محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی رسالت پر) گواه ہوجا وَاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

# ز *حیب نو*ی و خین سرنی:

وَالتَّمَآءِ (وَ التَّمَآءِ) وَ، حَ فَ جَارُ و تَميد، فتم ہے، التَّمَآءِ ، مجرور، معم ہے، آسان (فتم ہے آسان کی) وَاتِ الْبَرُونَ (وَاتِ الْبَرُونَ ) وَاتِ مَعْم ہِ ، آسان (فتم ہے آسان کی) وَاتِ الْبَرُونَ ، مَعْم الْبَد ، برجول واحد ، بُرُنَّ (برجول واحد) وَاتِ الْبَرُونَ ، صفت ہے ، التَّمَآءِ ، کی ، وَالْبَومِ الْمُوعُودِ (وَ، اللَّوم ، اللَّهِ عُودِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ے اسم فاعل واحد مذکر (حاضر ہونے دالے) وَ مَشْخُورُ (وَ۔ مَشْخُورُ ) وَ، حرف عطف، حرف جار قسید، اور (فشم) ، مَشْبُورُ ، مجرور، مقسم بد، شَحَادَةٌ وَ شَخُورٌ ، مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر۔

### آيت ٢ تااا

قُتِلَ أَضْعَابُ الْأُخُدُودِ (﴿) التَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (﴿) إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (﴿) وَهُمْ عَلَى مَا يَغْعَلُونَ بِالْمُؤْمِدِينَ شُهُودٌ (﴿) وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَيِيدِ (﴿) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ شَهِيدٌ (﴿) إِنَّ لَيْنَ الْمُنُوا اللَّهُ عُنُوا اللَّهُ عُرِينَ وَالْهُ مُعَلَّاتُ أَمْدُوا اللَّهُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَلَى الْجَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْفِيدُ (﴿) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّامُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْلُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ

#### :27

خندقوں والے بلاک کئے گئے (سم) جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی (۵) جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹے سے خنے (۲) اورا بمان والوں کے ساتھ جو کرر ہے تھے اس کواپنے سامنے دیکھر ہے تھے۔ (۷) اورا ٹھوں نے ان ہے اس کے سواکسی چیز کابدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جوسب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ (۸) وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشا ہی صرف اس کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (۹) یقیناً وہ لوگ جفوں نے موثن مردوں اور موثن تورتوں کو آزمائش میں ڈالو، پھر اٹھوں نے تو بنہیں کی توان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جانے کا عذاب ہے۔ (۱۰) بلاشیہ وہ لوگ جو ایمان لائے ادر اٹھوں نے نیک کام کے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچ سے نیج سے دروں) بلاشیہ وہ لوگ جو ایمان لائے ادر اٹھوں نے نیک کام کے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچ سے نیم بین بہت بڑی کامیانی ہے۔ (۱۰)

## تغيير؛ ـ

فرمایا ؛ حدد قول والے بلاک کے گئے الخ ؛

### امحاب الاندود كاقصه؟

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ایر کفار کی ایک تو متھی جنھوں نے ایمان داروں کو مغلوب کر کے انھیں وین سے ہٹانا چا اوران کے انکار پرزئین میں گڑھے کھود کران میں لکڑیاں بھر کرآگ بھڑکائی پھران سے کہا کہ اب بھی دین سے پیٹ جاؤلیکن ان لوگوں نے انکار کیا اوران نا خدا ترس کفار نے ان مسلمانوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ، اسی کو بیان کیا جا تا ہے کہ بیلوگ بلاک ہوئے بیا بیدھن بھری بھڑکتی ہوئی آگ کی خند قوں کے کنروں پر بیٹھے ان مومنوں کو بیان کیا جا تا ہے کہ بیلوگ بلاک ہوئے بیا بیدھن بھری بھڑکتی ہوئی آگ کی خند قوں کے کنروں پر بیٹھے ان مومنوں کے جلنے کا خماش دیکھ رہے تھے اور اس عداوت وعذاب کا سبب ان مومنوں کا کوئی قصور نے تھا ، اٹھیں تو صرف ان کی ایمان دار کی پر بھنب وعضہ تھا در اصل غلبہ رکھنے والا اللہ تعالی ہی ہے اس کی پناہ میں آجا نے والا کبھی ہرباد نہیں ہوتا وہ اپنے تمام وقول افعال شریعت اور تقدیر میں قابل تعریف ہے وہ اگر اپنے خاص بندوں کو کسی وقت کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی بینچیا دے اور اس کاراز کسی کومعلوم نہ ہو سکے تو نہ ہولیکن دراصل وہ مصلحت و حکمت کی بنا پر بی ہوتا ہے ، اللہ تعالی کے پاکیزہ بیکھنے اور اس کاراز کسی کومعلوم نہ ہو سکے تو نہ ہولیکن دراصل وہ مصلحت و حکمت کی بنا پر بی ہوتا ہے ، اللہ تعالی کے پاکیزہ

اوصاف میں سے بیجی ہے کہ وہ زمینوں، آسمانوں اور کل مخلوقات کا ما مک ہے، اور وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، کوئی چیزاس ہے خفی نہیں ،حضرت علی ( رض ) فر ماتے ہیں کہ بیوا قعہ اہل فارس کا ہے ان کے بادشاہ نے بیقانون جاری کرنا جایا کہمر مات ابدید یعنی ماں بہن بیٹی وغیرہ سب حلال ہیں اس وقت کے علماء کرام نے اس کا افکار کیا اور روکا، اس پر اس نے خندقیس کھدوا کراس میں آ گے جلا کران حضرات کواس میں ڈال دیا ، چناخچہ بیانل فارس آج تک ان عورتوں کوحدال ہی جانبے میں بیجی مروی ہے کہ پیلوگ بمنی تھے ہمسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوتی مسلمان غالب آ گئے پھر دوسری لڑائی میں کافر غالب آ گئے تواٹھوں نے گڑھے کھدوا کرایمان والوں کوجلا دیا ، پیجی مروی ہے کہ بیدوا قعہ اہل حبش کا ہے بیجی مروی ہے کہ بیروا قعہ بنی اسرائیل کاہے انھوں نے دانیال اوران کے ساختیوں کے ساختہ بیسلوک کیا تنھااورا قوال بھی ہیں مسنداحد میں ہے رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فرماتے ہیں کہ الگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھااس کے ہاں ایک جادوگر تھا، جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تواس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کاوقت آر باہے مجھے کوئی بحیرونب دوتو میں اسے جا دوسکھا دوں چنانچہ ایک ذبین لڑ کے کووہ تعلیم دینے لگالڑ کااس کے پیس جاتا توراستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا ہے بھی کھڑا ہوجا تا اوراس کے طریق عبادت کو دیکھتا اور دعظ سنتا آتے جاتے بیماں رک جایا کرتا تھا، جا دوگر بھی مارتاا در مال باپ بھی کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور بہاں بھی دیر میں آتا، ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی پیرٹکایت بیان کی راہب نے کہا کہ جب جا دوگر تجھ سے یو چھے کہ کیوں دیرلگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا نضاا ورگھروا لے پوچھیں تو کہد بیز کہ آج جاد وگر نے روک لیا تھا، یونہی ایک زیانہ گزرگیا کہ ایک طرف تو جاد دسیکمتا تنها اور دوسری جانب کلام الله اور دین الله سیکمتا تنها ایک دن وه دیکمتا سے که راستے میں ایک زبر دست ہیبت نا ک جانوریز ایواہے،اس نےلوگوں کی آمدورفت بند کررکھی ہےا دھروالے ادھرا درا دھروالے ادھرنہیں آسکتے ،اورسب لوگ ادھرادھرحیران وپریشان کھڑے ہیں اس نے اپنے دل میں سوجا کہ آج موقعہ ہے کہ میں امتحان کرلوں کہ راہب کا دین الله کوبپند ہے یا جاو وگرکا؟ اس نے ایک پتھر اٹھا یااور یہ کہہ کراس پر بھینکا کہ الله اگرتیرے نز دیک راہب کادین اور اس کی تعلیم جادو گر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھرسے ہلاک کردے تا کہ لوگوں کو اس بلا سے مجات ملے پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مرگیا اورلوگوں کا آناجا ناشروع ہوگیا بچرجا کررا ہب کوخبر دی اس نے کہا یبارے بیج تو مجھ ے افضل ہے اب الله کی طرف ہے تیری آز مائش ہوگی اگراہیا ہوا تو تو کسی کومیری خبریہ کرنا ، اب اس بچے کے پاس حاجت مندلوگوں کو تانتا لگ گیااوراس کی دعاہے مادرزا داندھے کوڑھی جذا می اور ہرفشم کے بھارا چھے ہونے لگے، بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آوازیڑی وہ بڑے تحا کف لے کر حاضر ہوااور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفاء دے دیے تو یہ سب تحجیے دے دوں گااس نے کہا شفامیرے ماتھ نہیں میں کسی کو شفانہیں دے سکتا شفادینے والا اللہ وحدہ لاشریک لہ ہے اگر تواس یرایمان لانے کا دعدہ کرے توہیں اس سے دعا کروں اس نے اقر ار کیا بچے نے اس کے لیے دعا کی اللہ نے اسے شفاء دے

دی اور بادشاہ کے در بار ہیں آیا اورجس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا ، اور آ تکھیں بالکل روشن تھیں بادشاہ نے متعجب ہو کر یو چھا کہ تھے آ تھے میں کس نے دیں؟ اس نے کہامیرے رب نے بادشاہ نے کہ ہاں یعنی میں نے ، وزیر نے کہانہیں نہیں ،میرااور تیرارب اللہ ہے، بادشاہ نے کہاا چھا تو کیامیرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے وزیر نے کہا ہاں میراادر تیرارب الله عزوجل ہے۔اباس نے اسے مارپیٹ شروع کردیااورطرح طرح کی تکلیفیں اورایذائیں پہنچانے لگا اور یوچھنے لگا کہ تجھے بتعلیم کس نے دی؟ آخراس نے بتادیا کہ اس بچے کے ماتھ پر میں نے اسلام قبول کیااوراس نے اسے بلوایاا ور کیااب توتم جا دومیں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتااور بیاروں کو تندرست کرنے لگ گئے اس نے کہا فلط ہے نہ میں کسی کوشفادے سکتا ہوں نہ جادو، شف تو الله عز دجل کے باتھ میں ہے کہنے لگا بال یعنی میرے باتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں اس نے کہا ہر گزنہیں ، کہا پھر کیا تومیرے سواکسی اور کورب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں!میرااور تیراربالله تعالی ہے اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیل دینی شروع کیں یہاں تک کہ را ہب کا پتہ لگالیار اہب کو بلا کراس نے کہا کہ تواسلام کوچھوڑ دےاوراس دین ہے پلٹ جاءاس نے افکار کیا تواس بادشاہ نے آرے ہے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک دوفکڑے کرکے پھینک دیا بھراس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دیں سے پھر جا مگراس نے بھی ا نکار کردیا توبادشاه نے حکم دیا کہ ہمارے سیاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اوراس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھراسے اس کے دین چھوڑ دینے کوکہیں اگر مان لے تو اچھاور نہ وہیں سے لڑھکا دیں چنانچہ بیلوگ اسے لے گئے جب وہاں سے دھکا دینا جاباتواس نے الله تبارک و تعالی سے دماکی (اللهم الفنيهم بماشئت) الله جس طرح جاه مجھان سے نجات دے، اس دعاکے سا تھ بہباڑ بلا اور وہ سب سیایی لڑھک گئے صرف وہ بچہ بجار ہا، وہاں سے وہ اترا اور منسی خوشی مچھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا میرے سپائی کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ان سے بچالیا اس نے بچھاور سپائی بلوائے اوران سے بھی بہی کہا کہ اسے کشتی میں بھا کرلے جاؤہ اور بچوں چے سمندر میں ڈبوکر چلے آؤیدا سے لے کر چلے اور پچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا جاہا تو اس نے پھروی دعا کی کہ ہرالی جس طرح جاہ مجھےان سے بچا بموج آٹھی اوروہ سپا ہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا ،اور کہا میرے رب نے مجھے ان ہے بھی بچالیا اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیریں کرڈال کیکن مجھے ہلاک نہیں کرسکتا ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے توالبتہ میری جان نکل جائے گی۔اس نے کہا کیا کروں فرمایا تولوگوں کوایک میدان میں جمع کر پھر تھجور کے تنے پر سولی چڑھااورمیرے ترکش میں سے ایک تکا تکال میری کمان پر چڑھااور ہم الله رب طفر اانغلام یعنی اس الله کے نام سے جواس بچے کارب ہے کہد کروہ تیرمیری طرف پھینک وہ مجھے لگے اور اس سے ہیں مروں گا چنا نچہ بادشاہ نے یہی کیا تیر بچ کی کنیٹی میں لگااس نے اپنا با تھاس جگدر کھ لیا اور شہید ہو گیا۔اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کالفین آگیاچاروں طرف سے بیآوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سباس بچے کے رب پرایمان لا چکے بیرمال دیکھ کربادشاہ

کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس اور کے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں و یکھنے اس کا بیا ترپڑا کہ بیتمام لوگ اس کے مذہب پر ہوگئے ہم نے تو ای لیے قتل کیا تھا کہ کہیں بیدہ ہب بھیل نہ جائے لیکن وہ ڈرتو سامنے ہی آگیا اور سب مسلمان ہوگئے بادشاہ نے کہااچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا وَان میں لکڑیاں بھر واور اس میں آگ لگا دو جو اس دین سے پھرجائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو ان مسلمانوں نے صبر وضبط کے ساتھ دو جو اس دین سے پھرجائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو ان مسلمانوں نے صبر وضبط کے ساتھ آگ میں جانا منظور کرلیا اور اس میں کو دکو دگر نے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گو دمیں دو دھ پیتا چھوٹا بچھاوہ ذرا آپکچائی تو اس بچ کو اللہ نے بولئے کی طاقت دی اس نے کہا امال کیا کررہی ہوئم تو حق پر ہو صبر کرواور اس میں کو دپر و سید مدمند احمد میں بھی ہے اور شمائی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی تعمال کے ساتھ ہے، یہ نوجوان شہید دفن کر دئیے احمد میں بھی ہوئی تھی اس کی خلافت کے نمانہ میں ان کی تبر سے اضی نکالا گیا تھا ان کی انگی اس طرح ان کی خلافت کے نمانہ میں ان کی تبر سے اضی نکالا گیا تھا ان کی انگی اس طرح ان کی نہیں بہر کھی ہوئی تھی جس طرح ہوقت شہادت تھی ، امام تر نہ کی اسے حسن غریب بتالے بیں لیکن اس روابیت میں بے صواحت نہیں کہ یہوا تعد نی (صلی اللہ علیہ والد والم ) نے بیان فرمایا تو میک ہے کہ خضرت صبیب دوی (رض) نے ہی اس دو تعد کو بیان فرمایا تھوان کے پاس نصرانیوں کی اس دو تعد کی اس دو تعد کی رائی کئیں )

### فاعرو؟

الرككانا عبدالله بن تامر اورظالم با دشاه كانام يوسف ذونواس تفه \_

فرمایا؛ ده ایک آگشی ایندهن والی

النَّارِ، لااُ خُدُ ددِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ، النَّ رِ کی صفت ہے۔ یعنی بیدخندقیں کیاتھیں؟ ایندھن والی آ گے تھیں، جو اہل ایمان کواس میں جھو تکنے کے لئے دہ کائی گئی تھی۔

فرمایا؛ جب وہ اس کے اوپر بیٹے ہوئے تھے۔

کافر بادشاہ یااس کے کارندے، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جینے کا تماشاد یکھد ہے تھے، جبیبا کہ اگلی آیت میں ؟ فرمایا ؟ اور وہ اس پر جووہ ایمان والوں کے ساتھ کررہے تھے، گواہ تھے۔

فر مایا ؛ اور اٹھوں نے ان سے اس کے سواکسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جوسب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔

یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھولکا جار ہا تھا بیٹھا کہ وہ اللہ پر جوغالب اور قابل سٹائش ہے، ایمان لے آئے تھے فر مایا ؛ وہ کہ آسانوں اور زمین کی بادشا ہی صرف اس کی ہے اور اللہ مہر چیز پر گواہ ہے، یقیناً وہ لوگ جھوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو آز مائش میں ڈالا، پھر اٹھوں نے تو بہبیں کی تو ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کاعذاب

## الذنعالي في وسيع رحمت؛

اللہ تعالی بزرگ وبرتر ہے۔آسان وزین کی ہر چیز کاما لک ہے جن کی بنا کروہی مستحق ہے کہ اس پر ایمان لا یا جائے۔ پھر
اللہ تعالی فر ، تا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمان مر دوں اور عورتوں کوجلا دیا ہے۔ اگر انہوں نے توبید کی بینی اپنے کے پر نادم نہ

ہوئے تو ان کے لیے جہنم ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ تا کہ بدلہ بھی ان کے عمل جیسا ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
خدائے بزرگ و برتر کے رحم و کرم ، اس کی مہر بانی اور عنایت کو دیکھ کہ جن بدکار دی نے اس کے پیارے بندوں کو ایسے
مدتر بن عذابوں سے انہیں مارا ، انہیں بھی وہ تو بہ کرنے کو کہتا ہے اور ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ خدایا
ہمیں بھی اپنی وسیع رحمتوں سے بھر پور حصہ عطافر ما۔ آئین!

فرمایا؛ بلاشبہ وہ لوگ جوایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے بیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیا بی ہے

یہاں ایمان وعمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کے ذکر کی دومناسبتیں ہیں ، ایک توبیہ کہ اگر مسلمانوں کو ستانے والے لوگ بھی ایمان لا کرصالے عمل والے بن جائیں توان کے لیے بھی وہ باغات ہیں جن کے تلخ نہریں بہتی ہیں۔ دوسری یہ کہ ایمان لا کرصالے عمل والے بن جائیں توان کے لیے بھی وہ باغات ہیں جن وعم نہ کریں ، یہ وقت گزر دوسری یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے حامل جن مسلمانوں کو آزمائش کی بھیٹیوں میں جھو تکا جارہ ہو وغم نہ کریں ، یہ وقت گزر جانے والا ہے ، آخرت میں ان کے لیے وہ عظیم الشان باغات تیار ہیں جن کے تلے نہریں بدر بی ہیں ادر سب سے بڑی کا میانی یہی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنے والی چیز اللہ تعد لی کا وعدہ ہے کہ وہ وہ انسان میں دولوگ جوروحانیت کا لبا دہ اوڑھ کرجنت کا مذاق اڑا تے اور اسے لے وقعت میں جنت دےگا۔ کس قدر ظالم ہیں دہ لوگ جوروحانیت کا لبا دہ اوڑھ کرجنت کا مذاق اڑا تے اور اسے لے وقعت کے دوروحانیت کا لبادہ اوڑھ کرجنت کا مذاق اڑا تے اور اسے لے وقعت

# ز کیب نحوی و خین مرنی؛

ے، ہُمَ، جرور، ضمیر جع مذکر غائب، ان، ضمیر کا مرجع، اَلْوَسِنینَ، ب (ان ب) إِنَّا، حرف اسْتُنا (محُر، سوائے) اَنْ، معدريد (كمه) يُوسُنُونا، نعل مضارع جن مذكر فاطبامَنَ يُومِنُ ، مصدرلِتُمَانًا، ايمان لا نا (وه ايمان ركھتے) ِباللّٰهِ (ب۔ اَللّٰهِ ) ب، حرف جاربمعن، عَلَى، پر، اَللّٰهِ ، مجرور، الله (الله ير)العُن يْرْ، الله كاصفاتى نام، عَرَق، مصدرس مبالغه كاصيغه (برازبروست) المُحيّية، الله كاصفاتى نام، حُمّة، مصدرس صفت مشبه بمعنى مفول (تعريف كيابوا، تعريف والا، نهايت قابل تعريف) الَّذِي ، اسم موصول واحد مذكر (وه جس) لد الله على ، حرف جد، كيلي، و، مجرور، ضمير واحد مذكرة مُب، اس (اس كيلية) عَلَم السَّمُوتِ مِنْ الله مضاف، بادشاني، المسَّمُونةِ ، مضاف اليد، أسانون كي، واحد، السَّمَّارُ (أسانون كي بادشاني) وَ ، حرف عطف (اور) الكُرْصِ (زين) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيداور الله مرجيزي كواه ب-واللهِ (وَاللهِ) وَ، حرف عطف، اور، اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء - عَلَى، حرف جار، پر، کُلِّ ، مجرور، مضاف، مِر، شَيْء ، مضاف اليه، چيز (مِرچيزير) شَهييند- شَعَادُةٌ وَشَعُورٌ، مصدر سے بروزن، فَسِيَلْ، اسم فاعل واحد مذكر ( کواہ ، حاضر، موجود) إِنَّ ، حرف مشبہ بالفعل ( بلاشبہ ) اَ تَدِيْنَ ، اسم موصول جح مذكر ، فَتَنُوا، فعل ماضی جح مذكر خانسبَتُنَ يَفَيْنُ ، مصدر فَتَنَّا وَكُنُوتًا، تكليف دينا، آزمائش ميں ڈالنا (انهوں نے تكلیفیں دیں) المُؤسِنین لِلمَانًا، مصدرے اسم فاعل جمع مذكر (ايمان والے، مومن مردول) واحد، أتُومِن، وَ، حرف عطف (اور) أتُومِنت -لِكَانًا، مصدر سے اسم فاعل جع مؤنث (ايمان واليال، مومن عورتنل) واحد، ألتُومِنتُهُ ، هُمَّ ، حرف عطف ( پھر) كَمَ يَتُوبُوا، فعل مضارع حتفي جحد بهم جمع مذكر قائمتَابَ يَتُوبُ، مصدر تُوبِيَّ، لوب كرنا، كَمَ ، كي وجه سے ترجمہ (انهول نے توبه نہیں کی) فلئم (ن۔ لَ۔ لُ۔ بُمُ ) ف ، حرف عطف، تو، لَ ، حرف جار، کیلئے، ہُمٰ ، مجرور، ضمیر جح مذکر غائب، ان (توان کیلئے) عذاب جَهُنْمُ۔ غذاب، مضاف، عذاب، جُنتُم، مضاف اليد، جهنم كا (جهنم كا عذاب) ؤ، حرف عطف (اور) لَهُمُ (لَ-هُمُ ) لَ، حرف جار، كيليّ، هُمُ ، مجرور، ضمير جع مذكر غائب، ان (ان كيلية عَدّابُ الْحَرِينُ (عَدَابُ \_ الْحَرِينُ ) عَدّابُ ، مضاف، عذاب، الْحَرِيْنِ ، مضاف اليد، حرّق، معدد سے فعيل مح وزن ير صغت مشيراسم فاعل اور مفعول وونوں كے معنى ديتا ہے، چلنے كا ( چلنے كاعذاب) إنَّ ، حرف مشير بالفعل (بے فك، بلاشير) اللَّذِينَ ، اسم موصول جمع مذكر (وه لوگ جو) المنسُّوا، فعل ماضى جمع مذكرعًا نب إمنَ يُومِنُ ، مصدراتِكَانًا، ايمان لا نا (وه ايمان لائے) ؤ، حرف عطف (اور) عَمَلُود، فعل ماضی بچع مذکرفا تبعَمِلَ يَلمَلُ ، مصدر عَنكًا، عمل كرنا (انول نے عمل كيے) اَلطَلِطنِة - صَلَاعا، مصدر سے اسم فاعل بجع مؤنث (نيك، اعجم كام) واحد، العَلالحدُ، لهم (ل- بهم ) ل، حرف جار، كيب ، بم ، مجرور، ضمير جمع مذكرعائب، ان (ان كيل ) بسنت (جنتيس، باعات) واحد، بخنَّة، تَجْرِينَ، هل مضارع واحد موّنت غائب بحرى مَجْرِيّ، مصدر بحرَيٌ وَجِرْياتٌ، ببها (وه بهتي ہے) مِن تُحيّها (مين - تُحنة - با) مِن، حرف جار، سے، تُحنتِ، مجرور، مضاف، نیج،با، مضاف الید، مغیر واحد مؤنث غائب، اس کے، مغیر کا مرجع، بنت ، ب (ان کے نیج سے) الكَانْهُورُ ( نهرين ) واحد، أَنْتُعَرُ، ذَلِك القُورُ الكَينر • يهي بهت بري كامياني ب- فلك، اسم اشاره واحد مذكر، ترجمه " وه " ضرور تأترجمه (يمي) كيا جاتا ہے۔انقور اکلیٹر (اَلقُور ۔اکلیٹر) اَلقُور ، موصوف، مصدر، کامیاب ہونا، کامیابی، اَکلیٹر، صغت، کِترًا، مصدرے صفت مشبہ، بہت بڑی۔

### آيت ۱۲ تأ۲۲

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَيِيدُ (\*) إِنَّهُ هُوَيُبِّيهُ وَيُعِيدُ (\*) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (\*) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (\*) فَعَالُ لِمَا يُوِيدُ (\*) هَلُ أَتَاكَ حَدِيدِ فُ الْجُنُودِ (\*) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (\*) بَلِ الَّذِيثَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (\*) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيدٌ (\*) بَلْ هُوَ قُرْآنُ عَجِيدٌ (\*) فِي لَوْجَ عَنْفُوظٍ (\*)

#### 127

بے شک تیرے رب کی پکڑی بھیناً بہت سخت ہے۔ (۱۲) ہے شک دبی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور (وہی) دوبارہ پیدا کرے گا۔ (۱۳) اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہر ببت محبت کرنے والا ہے۔ (۱۳) عرش کا مالک ہے اور بزرگ وبرتر ہے (۱۵) کرگزر نے والا ہے جو چاہتا ہے۔ (۱۲) کیا تیرے پاس ان شکر دل کی خبر پہنی ہے؟ (۱۷) (یعنی) فرعون اور شود کی۔ (۱۸) بلکہ وہ لوگ جنھول نے کفر کیا، جھٹلانے بیل لگے ہوئے بیں۔ (۱۹) اور اللہ ان کے پیچھے سے (اضیں) گھیر نے والا ہے۔ (۲۰) بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے۔ (۲۱) لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے (۲۲)

فرمایا؛ بے شک تیرے دب کی پکڑیقیناً بہت سخت ہے۔ الخ؛

## الذتعالي في عليم اورمنفر دمفات ؟

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے عذاب کی وعید اور مؤمنوں کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر فرمایا تھااور اب تاکید کے لیے دوبارہ دعداوروعید کا ذکر فرمار ہاہے۔

، اس آبت میں "بطش " کالفظ ہے، "بطش " کامعنی ہے : کسی چیز کوشدت کے ساتھ پکڑنا اور جب اس کی صفت شدت ہوگی تو اس کامعنی ہے : کسی کو بہت زیادہ مدامت کرنا اور اس کو بہت شخق کے ساتھ پکڑنا۔

فرمایا: بیشک و ی ابتداء بیدا کرتا ہے ادروی دوبارہ پیدا کرے گا۔

الله تعالی مخلوق کو پیدا فرما تا ہے بھر ان کوفناء کر دےگا، بھر ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع فرمائے گاتا کہ ان کوان کے اعمال کے مطابق جزا دے، حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : دوزخ والوں کوآگ گ کھالے گئی تاکہ ان کوان کے اعمال کے مطابق جزا دے، حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : دوزخ والوں کوآگ کھالے گئی کہ وہ جل کر کوئلہ ہوجائیں گے، بھر اللہ تعالی ان کو نئے سرے سے بپیدا فرما دے گا اور اس آبیت سے بہی معنی مراد ہے۔

فرمایا : وی بهت بخشنے والااور بهت دوست رکھنے والا ہے۔

معتزلہ نے کہا : اللہ تعالی اس کے لیے خفور ہے، جو اللہ تعالی سے اپنے گناہ پر توبہ کرے اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مطلقاً غفور ہے، جو اپنے گنا ہوں پر توبہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے: اس نے فرمایا ہے:

إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ آنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاكُحُ (النساء ١٠٠٠)

ہے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کوجس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک سے کم گناہ کو بخشنے کے لیے اللہ تعالی نے تو بہ کی قیدنہیں لگائی ، اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے کم گناہ ( گناہ گبیرہ )

کی بخشش عام ہےخواہ تو بہ کے ساتھ ہوخواہ بغیر تو بہ کے۔

امامرازی نے لکھا ہے: کیونکہ توبہ کرنے والے کی مغفرت واجب ہے اور جو کام واجب ہواس پر مدح نہیں کی جاتی اوراللہ تعالی نے اپنے غفور ہونے کو بہطور مدح ذکر فربایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بہت بخشنے والے سے مراد ہے وہ بغیر توبہ کے بخشنے والا ہے۔ (تفسیر گبیرج ۱۷مس ۱۷، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، ۱۶۷ه)

ہمارے نز دیک اللہ تعدلیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، توبہ کو قبول کرنامحض اس کافعل وکرم ہے، اگروہ کسی کی توبہ قبول مذ کرے تواس سے کون ہا زپرس کرسکتا ہے،اس کا بخشش دیز بہر حال اس کافضل ہے، نواہ وہ توبہ سے بخشے یا بغیر تو ہہ کے۔ معمد مصرورہ محمد ہوں ا

## الودود كمعنى يس كى اقرال ين،

اکثر مفسرین نے کہا: "الودود" کامعنی ہے: محبت کرنے والا ،کلبی نے کہا: "الودود" کامعنی ہے: جواپنے دوستوں کی مغفرت کرکے ان سے محبت کرے ، ازہری نے کہا: اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور بیاس کا فضل ہے، قفال نے کہا: "الودود" کامعنی کیم ہے۔

فرمایا :عظمت والےعرش کاما لک ہے۔

اس آبیت میں "عرش " کالفظ ہے، بادشاہ کا تخت اس کی سلطنت ادر اقتدار سے کنابیہ ہوتا ہے ادریجی ہوسکتا ہے کہ اس سے عرش مراد ہواور اللّٰدعز وجل نے آسانوں کے ادپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہو، جس کی عظمت اور جلالت کے اوپر اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کوئی مطلع نہ ہو۔

اس آیت میں " مجید " کالفظ ہے، ظاہریہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ ، مجیدادر جلال اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ ، مجیدادر جلال اللہ تعالیٰ کی صفت ہوجس طرح قرآن مجید ( صفات ہیں ادر اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے ادریکھی ہوسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہوجس طرح قرآن مجید ( البروج ۲۱ : ) میں "مجید "قرآن کی صفت ہے۔

فرمایا : جس کام کاارا دہ کرے اس کوکر نے دالاہے۔

اللہ تعالى جس کام کومناسب جانتا ہے، اس کو کرنے والا ہے اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس کے کام شیں کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا، وہ اپنے مومن بندوں کو جنت ہیں داخل کرے گا اور کوئی اس کو اس سے روک نہیں سکتا اور وہ کنا مزاحمشر کین کو دوز خ سے بچانہیں سکتا اور دہ گناہ گارمؤمنوں میں ہے جن کو چاہے گا تو بہ کی توفیق دے کر اس کو معان کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کے او پر دنیا ہیں کوئی مصیبت ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ و سے گا اور جس کو چاہے گا اس کے اور دنیا ہیں کوئی مصیبت ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ و سے گا اور جس کو چاہے گا س کو پھر جنت میں واخل کر گناہوں کا کفارہ و سے گا اور جس کو چاہے گا اس کو پھر جنت میں واخل کر دے گا ، اور جس کو چاہے گا اس کو جاہے گا ور جو چاہے گا وہ کو خاہوں کو چاہے گا ور جو چاہے کا در خور کی کو خور جو چاہے گا ور جو چاہے گا ور جو چاہے گا ہی کو خور کی کو خور کو خور کی کو خور کو خور کی کو خور کی کو خور کی کو خور کو خور کو خور کی کو خور کو خور کو کو خور کو کو خور کو خور کو خور کو خور کو خور

کرےگا۔

## عبدرمالت اوراس سے پہلے کے مکذبین کی کارمتانیاں:

فرمایا: کیا آپ کے پاس کشکروں کی خبر پہنچی ؟۔ فرعون اور ثمود کی۔ بلکہ کفار تکذیب کے درجے ہیں۔ اور اللہ ان کاہر طرف سے اعاطہ کرنے والا ہے۔

الله تعالی نے بیان فرمایا کہ کفار نے خندق کھود کرآ گے جلائی اوراس میں مؤمنوں کوڈال دیا، اب یہ بتایا کہ ان سے پہلے بنو کفار خقے وہ بھی اسی طرح مؤمنوں پرظلم کرنے والے تھے، اپنے اپنے زمانے میں فرعون اور ثمود بھی مؤمنوں پرظلم کرتے تھے مخلاصہ یہ ہے کہ جرزمانہ میں کفارمسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائی کرتے رہے ہیں۔

فرمایا : اور الله ان کام رطرف سے احاط کرنے والا ہے۔

### محيله كالمعنى ب

(۱) الله تعالی کی سلطنت اوراس کاا قتدارتمام کفار کومحیط ہے، کوئی کافراس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے اور الله تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کونو را گلاک کردے اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر فوراً عذاب نا زل کردے ، سوآپ ان کی تکذیب کی وجہ سے ندھم رائیں ، جب اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینا چاہے گا تو اس کوایک بل بھی دیر نہیں لگے گی۔

(۲) الله تعالی کے احاطہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کی بلاکت قریب آپینجی ہے۔

(٣) الله تعالى ان كے تمام اعمال كومحيط ہے اور ان كاكوئى عمل الله تعالى كے علم سے باہر نہيں ہے۔

فرمایا: بلکه قرآن بهت عظمت والاسے۔

## قرآن مجيد كي نسليت؛

یة رآن تغیراور تبدل سے محفوظ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی سعادت اور دوسمری قوم کی شقاوت کو بیان فرما یا ہے اور اور بر بت میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کو اور بر بت میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کو اسپنے دین اور دنیا کی مجلائی میں جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام احکام اور بدایات اس میں مذکور ہیں، یہ واحد آسانی کتاب ہے کہ جس زبان میں بینا زر ہوئی ہے اسی زبان میں اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک اسی زبان میں محفوظ رہے کہ اس میں کسی شورت یا آیت کی اب تک کوئی نظیر لائی جاسی اور ندتیامت تک لائی جاسکی اور ندتیامت تک لائی جاسکی اور خدتیامت تک لائی جاسکی گرا اور اور اس کو حفظ کیا تک لائی جاسکے گی ، قرآن مجید کے سوااور کوئی آسانی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جا تا ہواور اس کو حفظ کیا جاتا ہوا ور جرسال اس کونماز (تراوی کی میں ذوق وشوق سے سنااور سنا باجا تا ہوا۔

فرمایا : لوح محفوظ میں ( مکتوب) ہے۔

## لوح محفوظ في تعريب مين اقوال مفسرين ؟

قرآن مجیدلوح میں مکتوب ہے اور شیاطین کی دسترس سے محفوظ ہے۔

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : لوح سرخ یا قوت کی تختی ہے، اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے، اس کی کتابت نور ہے، اس کا قلم نور ہے، اللہ عزوجل ہرروزاس میں تین سوسا طھم تبہ نظر فرہ تا ہے، اور ہر نظر سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو بست کر دیتا ہے، یعنی کسی کوفقیر بنا دیتا ہے اور کسی کوغنی بنا دیتا ہے، کسی کوزندہ کرتا ہے اور کسی کوموت عطاء کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے۔

مقاتل نے کہا : اوج محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیا ہے کہلوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور کاذکر ہے، اس میں ان کی موت کا، حیات کا، ان کے رزق کا، ان کے اعمال کا اور ان میں نافذ ہونے والے امور کاذکر ہے، اور ان کے اعمال کے نتائج کاذکر ہے اور وہی ام الکتاب ہے۔

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : اللہ تعالی نے سب ہے پہلے جو چیزلوح محفوظ میں لکھی ، دہ ہے : میں اللہ ہوں ،
میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ، محمد میرے رسول ہیں ، جس نے میرے نیصد کو سلیم کرلیا اور میری نا زل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میر کی لیمتوں کا شکر اوا کیا ، میں نے اس کوصدیق لکھا ہے اور اس کوصدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے میر نہیں کیا اور میر کی لیمتوں کا شکر اوا نہیں کیا ، وہ مجھے چھوڑ کے میرے فیصلہ کو سلیم نہیں کیا اور میری نا زل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری لاتوں کا شکر اوا نہیں کیا ، وہ مجھے چھوڑ کرجس کوچا ہے اپنا معبود بنا لے ۔ (الجامع اللہ کام الفر آن جز ۲۹ ص ۲۰۷ ۔ ۲۰ ۲ ، دار الفکر ، ہیر دت ، ۱۹۸۵ کے اور ہے ۔ یہاں فرمایا ہے : قرآن مجیدلوح محفوظ میں ہے اور ایک آ بیت میں فرمایا ؛ ایک تھڑ ال کر میا ہے کہ لوح ساست آ سانوں کے اوب ہے ۔ یہاں فرمایا ہے : قرآن مجیدلوح محفوظ میں ہے اور ایک آ بیت میں فرمایا ہے کہ لوح محفوظ میں ہوکہ فرشتوں کے فیر کے بیسے میں موراد ایک بھی چیز ، دواور اس کے محفوظ ہونے کا یہ معن ہوکہ فرشتوں کے فیر کے بوسکتا ہے کہ لوح محفوظ ہونے کا یہ معنی ہوکہ فرشتوں کے فیر کے چھونے ہوئی ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا المحکم میں ۔ (الواقعہ جمیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : لایکٹیم بیا اللہ تعالی کے دوران کے دور

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی یہ ہو کہ ملا تکہ مقربین کے سوایہ اور ول سے محفوظ ہے، کوئی دوسرااس پرمطلع نہیں ہوسکتا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ غیر اور تبدل سے محفوظ ہو۔ (تفسیر گبیرج ۱۱ ص ۲۱، دارا حیاءالتراث، العربی، بیروت، ۱۶۱ ھ)

تر کیب بخوی و محقیق صرفی:

إِنَّ ، حرف مشبر بالغعل (ب شك) بَطْشَ ، اسم معدر قوت اور سخي مح ساته كار نے كو " بَطْشُ " كہتے ہيں ( كار) رَبِّك (رَبِّ ، ك ) رُبِّ ،

مضاف، رب، پروردگار، ک، مضاف الیه، همیر واحد مذ کرماضر، آپ کے (آپ کے رب کی) فقر پر (ل - شریقر) ل، لام تاکید، یقینا، شریقر۔ شَكَر، مصد سے صفت مشہ، بہت سخت (یقیناً بہت سخت) إِنَّه (اِلتَّ ۔ وَ) إِنَّ ، حرف مشهر بالفعل، بِإِشَك، بلاشير، و، همير واحد مذكر غائب، وه (يه شک وه) بُوّ ، همير واحد مذكر غائب (وي) يُنِدِيُّ ، فعل مضارع واحد مذكرغائياً بَدَاءَ يُنِدِيُّ ، معدد إيَداءٌ ، بهلي باريدا كرنا (وه بهلسياريدا كرتا هي) وَ ، حرف عطف (اور) يُعيدُ ، فعل مضارع واحد مذكر عَا يُلِعَاد يُعيدُ ، معدر إعَادةً ، اعاده كرنا، دوباره بيدا كرنا، لوثانا (وبي دوباره پیدا کرے گا) ؤ، حرف عطف (اور) ہوئ منمیر منفصلہ واحد مذکر غائب (وہی) اَلْتَقُورْ، اللّٰد کا صفاتی نام، غُفَرَاتیا، مصدر سے میالغہ کا صیغہ (بہت بخشے والا) اَلْوَدُورُ ، اللّٰد کا صفاتی نام ، وُدَّادَّمَوَدُّهُ، مصدرے میالغہ کا صیغہ (بہت محبت کرنے والا) دُوالْتُرْش (دُوْ۔ اَلْتُرْش) دُوْ، مضاف ، والا، أ لتُرْش، مضا قالیہ، عرش (عرش والا) المُجِيرُ، الله كا صفاتی نام، مجدّ، مصدر سے صفت مشبہ (بزرگ، بڑی عظمت والا، بڑی شان واله) فعّال۔ فیقگا، مصدد سے مبالغہ کا صیعہ (بہت کام کڑنے والا، کر گزرنے والا، کرڈالنے والا) قیمًا (ل۔نا) ل، حرف جاد، کی ناء بجرود، اسم موصول، جو (اس كوجو) يُريدُ ، فعل مضارع واحد مد كرعائب أزاد يُريدُ ، مصدر إزادةُ عابنا، اراده كرنا (وه جابتاب) بل ، استفهاميه (كيا) أليك (ألي-ك) ننی، فعل ماضی واحد مذکرخائب فی بینی ، مصدراتیان، آنا، پہنینا، وہ کیٹی ہے، ک، همیر واحد مذکرحاضر، آپ کے (وہ آپ کے باس کیٹی ہے) عَدِيْتُ الْبُتُودِ (عَدِيْتُ \_ الْبُتُودِ ) عَدِيْتُ ، مضاف، مات، اَلْبُتُودِ ، مضاف اليه، لشكرول كي، واحد، ببتك (لشكرول كي مات) فرِعُونَ (فرعون) وَ، حرف عطف (اور) مُحُورَ (شود) بَل ، حرف اخراب (بلكم) الَّذِينَ ، اسم موسول جع مذكر (وه لوك جنهول في سنفروا، فعل ماضي جع مذكر فانتكَثَرُ يَكْثَرُ، معدر مُعْرُا، كفركرنا (انهوں نے كفركيا) فِي تُكْفِينِ \_ فِي ، حرف جاد، ميں، تُكْفِينِ ، مجرور، معدد، جعثلانا (جعثلانے ميں) وَّ الله ( وَ ـ الله ) وَ، حرف عطف، اور، الله ، الله (اور الله) من قراتيم من وراي - وراي - من ، حرف جار، ، ، وراي ، معرور، مضاف، معدرب، آگے ہونا، پیچے ہونا، آگے۔ پیچے۔ ہر طرف سے ہم، مضاف الیہ، ضمیر جمع مذکر غائب، انہیں (انہیں مرطرف سے) مُمِيظا-إغاظة، معدر سے اسم فاعل واحد مذكر ( معير ف والاء معير ب موسة) بك ، حرف اضراب ( بهكه) بنو ، ضمير واحد مذكر غائب ( وه ) تخزان خجيظ و تُوزان ، موصوف ، ترآن، مَجِيْل، صفت، مجيَّر، مصدر سے صفت مشہ، بڑي شان والا، مجيد (بڑي شان والا قرآن، قرآن مجيد) في لَوزع مَعَقُوتِظ (في - لَوزج - مَعَقُوتِظ ) في، حرف جار، میں، لونے، مجرور، موصوف، لوح، تختی، مُحقُّونظ، صغت، جفظ، معدد سے اسم مفعول واحد مذكر، محفوظ، حفاظت كيا بوا (محفوظ تختی میں، لوح محفوظ میں )۔

(الحدللدسوره بروج مكمل بوگتي)

## [مورة الطارق]

#### آيت ا تا ۲

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ () وَمَا أَدُرَاكَ مَا الطَّارِقُ () النَّجْمُ القَّاقِبُ () إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَبًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ()

#### 1.27

قسم ہے آسان کی اور رات کو آنے والے کی! (۱) اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ (۲) وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ (۳) کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پرمحافظ نہ ہو (۴)

#### كواتف:

اس سورۃ کا نام سورۃ الطارق ہے۔اس کی پہلی آیت میں طارق کالفظ مذکور ہےجس سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ بیسورۃ مک زندگی میں نا زل ہوئی۔اس کی سترہ ۷۷ آینتیں اور ایک رکوع ہے۔

# ماقبل سے ربد؛

پچیل سورة میں اللہ تعالی نے نوع انسانی میں پائی جانے والی ہدامنی کے پیش نظر قیامت اور جزائے عمل کامسئلہ سمجھا یا تھا۔اس سورة میں انسان کے جسم اور روح کے تعلق کی روشنی میں یہی مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ان منکرین کار دہے جو وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو سیمنہیں کرتے۔

# تفيير؛ ـ

فرمایا ؛ قسم ہے آسان کی اوررات کو آنے والے کی! الح

# لارق كاب أورائهم الماتب في مختلف تفيري:

والسّباء میں واقسمہہہ معنی ہوگائشم ہے آسان کی والظّارِقی اورشم ہے رات کو آنے والے کی طارق کا لفظی معنی ہوگائشم سے رات کو آنے والا لیکن یہاں خورشر کے کردی کہ طارق سے کیامراد ہے؟ فرمایاو مما آخذ السّم ما الظّارِقی اور آپ کو سے بتایا کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں القَدِیم القّاقیہ وہ چمکا ہوا سارہ ہے۔ اور ہے۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ بنای کہ اللّا قب سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشی باتی تمام ساروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کی روشی باتی تمام ساروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کی بوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جسم ہے اور نے بڑی فاصیات رکھی ہیں۔ ہم سے چونکہ بہت دور ہیں اس لیے ہم ان کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جسم ہے اور آئے جواب شم ہے ہوئی گُلُ نَقْمِیں آبّا عَلَیْہَا کا فِطْ بعض صرات ان کونا فید قرار دیتے ہیں اور کما اللا کے معنی میں ہے۔ معنی ہوگانہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگر ان ہے۔

# ماقل کی مراد:

وہ گران کون ہے؟ اس کی ایک تفسیر ہے ہے کہ اللہ تعالی ہے فائلہ خیر حفظاً وهو ارحم الرحمین (یوسف 64 ) پس اللہ تعالی ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہر بان ہے۔ توسب سے بڑا محافظ رب العالمين ہے اور وہ سب سے برام ہر وقت نگران ہے۔ یہ صحیح ہے۔

اوردوسری تفییر بیہ ہے کہ کراماً کاتبین مرادیں۔ کہ وہ اعمال کے قران ہیں۔ سورة النقطار پارہ 30 یس ہوان علیہ کھر

الحفظ این کو اما کا تعدین یعلمون ما تفعلون۔ بیشک تنہارے او پر البتہ تفاظت کر نے والے مقرد ہیں وہ باعزت لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو پکھتم کرتے ہو۔ جو بات زبان نے لگتی ہے اس کولکھ لیتے ہیں اور جو فعل سرز دہ وتا ہے اس کولکھ لیتے ہیں۔ بیروفرشتے دن کے ہوتے ہیں اور دورات کے۔ فجر اور عصری نمازک وقت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔

مارت والے فجر کی نمازکے لیے امام اللہ اکبر کہتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور دون والے آجاتے ہیں اور عصری نمازک وقت امام علم کہتا ہے اللہ اکبر تو دن والے چلے جاتے ہیں اور دات والے آجاتے ہیں۔ تیسری تفسیر بی ہے کہ حافظ ہم رادوہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفظ قلت پر مامور ہیں۔ جن کا ذکر پارہ ۱۳ سورة الرعد آیت نمبر اسیں ہے لہ معقب میں بدین یہ بیاس کی مین خلفہ یعفظونه میں امر اللہ اس کے لیے آگے ہیچھے آنے والے ہیں اس آدمی کے آگے بھی جو اس کی مین خلفہ یعفظونه میں امر اللہ اس کے لیے آگے ہیچھے آنے والے ہیں اس آدمی کے آگے بھی اور دس رات کو حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے تفسیر ابن جریر طبری میں حضرت عثان بن عفان (رض) سے روایت ہے کہ خوارت کو۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نگرانی منظور ہوتی ہے اس ن کے بدن کی دن کو حفاظت کرتے ہیں اور دس رات کو۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نگرانی منظور ہوتی ہے ہور جب اس کی ہلا کت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے الگ ہوجا ہے ہیں اور وی پکھ ہوتا ہے جور ب تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔

# زىسبنوى وتحين مرنى:

دَالنَّمَا إِن وَ النَّمَا عِن وَ وَ وَ النَّمَ الِن وَ مَرْف علف، حرف علف، حرف علف، حرف علف، حرف علف، حرف علد، والمرات كو آلفار في المناقر والمرات كو آلفار في المناقر والمرات كو آلفار في المناقر والمرد في المناقر والمرد المناقر والمرد في المناقر والمرد في المناقر والمرد المناقر والمرد في المناقر والمرد والمرد في المناقر والمرد والمرد والمناقر والمناق

#### آيت ۵ تا۱۰

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٠) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٠) يَغْرُ جُمِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَاثِبِ (٠) إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرُ (٠) يَوْمَر تُبْلَى السَّرَاثِرُ (١) فَتَالَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَامِدِ (٠٠)

#### *ر جر*: ـ

پس انسان کولازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیزہے پیدا کیا گیا۔ (۵) وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (۲) جو پیچھا در پسلیوں کے در میان سے نکلتا ہے۔ (۷) بے شک وہ اسے وٹانے پریقیناً قادر ہے۔ (۸) جس دن چپس ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ (۹) تواس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ (۱۰)

# تغيير؛ ـ

فرمایا؛ پس انسان کولازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا الخ دافق ملب اور تراعب کامعتی؛

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرما یا تھا کہ ہر نفس کے لیے ایک محافظ ہے، جواس کی نگرانی کرتار ہتا ہے اوراس کے اعمال کو گنتا رہتا ہے، اس کوجانے کے بعد انسان پر بیلازم ہے کہ وہ اہم مقاصد کے حصول کی کوشش کرے اور شرع اور عقل اس پر متفق ہیں کہ سب سے اہم مقصد اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی توحید کو ماننا ہے اور اس کو ماننا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جہاں اس سے اس کے اعمال کی پر سسش ہوگی اور اللہ تعالی کی معرفت آخرت کی معرفت آخرت کی معرفت آخرت کی معرفت آخرت کی معرفت پر مقدم ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ان آیات میں انسان کواس کے خالق کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا: سوانسان کو فور کرنا جاسے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے یانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

الطارق ٦: يس يدافق ع كالفظ ب،اس كامعنى ب : الحيل كربين والا

جولوگ مرکر دوبارہ اٹھنے کا اور رسول کے بھیجنے کا انکار کرتے ہیں ، وہ اس پر خور کریں کہ وہ نطفہ سے پیدا کے گئے ہیں اور وہ نطفہ جما ہوا نون بن جاتا ہے ، پھر گوشت کا فکڑا بن جاتا ہے ، پھر اس میں پٹریاں بن جاتی ہیں ، اور پھر اس سے انسان کی صورت بن جاتی ہیں ، اور پھر اس سے انسان کی صورت بن جاتی ہے ، اگر اس نطفہ کو ایک طباق میں رکھ دیا جائے اور تمام جن اور انسان مل کریہ کو مشش کریں کہ وہ اس نطفہ سے انسان کا کوئی ایک عضو بنالیں تونہیں بناسکتے ، الٹد تعالی نے انسان کی تخلیق کا جوقد رتی نظام بنایا ہے ، اس نظام سے ہٹ کر انسان کی علیق علی میں نہیں آسکتی ۔

یدائش عمل میں نہیں آسکتی ۔

فرمایا :جو پیٹھاورسینے کی ٹریوں کے درمیان سے نکاتا ہے۔

اس آیت میں "صلب" کالفظ ہے، اس سے مراد ہے : مرد کی پیٹھ اور "ترائب" کالفظ ہے، اس سے مراد عورت کے سیند کی درمیانی جگہ، جب انسان جماع کرتا ہے تواس کی پیٹھ سے پانی نکل کر

رحم میں داخل ہوتا ہے اور عورت کے سیندسے نکل کر پانی و بال پینچتا ہے۔

# علامه قرطبي لكمت بي:

ہم مانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تم م اجزاء سے نکلتا ہے، اسی وجہ سے انسان اپنے والدین کے بہت مشابہ ہوتا ہے، اور خروج منی کے بعد تمام جسم کے غسل کی بھی بہی حکمت ہے اور جو آدمی بہت زیادہ جماع کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی تمریس بہت ور دہوتا ہے اور بیاسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو یانی تمریس جمع ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے۔

(الجامع الاحكام القرآن جز٠٢ ص ٨، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ)

فرمایا : بیشک الله اس کولوثانے پرضر ورقا ورہے۔

### انمان كولوثان كيدومطلب؛

امام فخرالدین محدین عمر دازی متوفی ۲۰۶ هفر ماتے ہیں: اس آیت کے دومطلب ہیں:

(۱) اس آیت کامعنی بیہ ہے : جس ذات نے انسان کو ابتداءً پیدا کیا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوہ رہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جبیبا کہ اللہ تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

قُلُ يُغِينُهَا الَّذِينَّ النَّهَا هَا آوَّلَ مَرَّةٍ ط (يسين : ")

آپ کہے کہان بوسیدہ بڑیوں کو دی زندہ کرے گاجس نے ان کو پہلی بارپیدا کیا تھا۔

وَهُوَ الَّذِاقَ يَبُدُوا أَلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِينُنُهُ وَهُوَ آهُوَنُ عَلَيْهِ ط (الروم: ")

دی ہےجو پہلی بارمخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گااور بیاس پر بہت آسان ہے۔

(۲) مجاہد نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو دوبارہ آلے ہیں لوٹاد ہے، عکر مدادر صحاک نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹاد ہے، مقاتل بن حیان نے کہا: اس کا معنی ہے : اگر میں چاہوں تو انسان کو بڑھا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ نطفہ بنا دے، مقاتل بن حیان نے کہا: اس کا معنی ہے : اگر میں چاہوں تو انسان کو بڑھا ہے ہوائی کی طرف لوٹا دواور جوائی ہے بچین کی طرف لوٹا دوں اور بچین سے کیور نطفہ کی طرف لوٹا دوں ، ۱۲۱ مورا حیاء التراث کی میر نطفہ کی طرف لوٹا دو و میں بہلا تول زیادہ تھے ہے۔ ( تفسیر گبیر ج ۱۱ ص ۱۲۱ ، وارا حیاء التراث العربی، بیروت ، ۱۲۵ ھے)

علامہ آلوی حنفی متو فی ۷۲۷ ھے نے اس دوسری تفسیر کور د کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے اور صحیح تفسیر پہلی ہے اور حضرت علامہ آلوی نے جو کچھ لکھا ہے ، وہی صحیح اور معقول ہے اور مجاہد اور ضحاک وغیر ہ کے اقوال صحیح نہیں ہیں۔ (روح المعانی )

فرمایا: جس دن سینه کی چیپی باتیں خاہر کردی جائیں گی۔ سواس وقت بداس کی کوئی طاقت ہوگی بداس کا کوئی مدرگارہوگا۔

### "سرارة اور ابتلاء كامعنى:

الطارق ۽ بيں \_ "السرائر \_" كالفظ ہے،اس سے مراد ہے : دل بيں جوعقا كداور نيي ت چچى ہوئى بيں اور جواعمال پوشيدہ طور پر كيے بيں،اوراس آيت بيں \_" مبلى \_" كالفظ ہے،اس كامعنى ہے :ابتلاءاور آزمائش،اس سے مراد ہے ہے كہانسان كے اعمال قيامت كے دن اس كے سامنے پيش كيے جائيں گے، نيز اس كے صحيفہ اعمال ميں غور كيا جائے گاجس ميں فرشتوں نے اس كے اعمال كى تفصيل كھى ہے، آيا فرشتوں كا لكھا ہوااس كے پيش كردہ اعمال كے مطابق ہے يانہيں، مرچند كہاللہ تعالى كو بندوں كے اعمال كاعلم ہے ليكن اتمام جمت كے ليے اس كيفيت سے حساب ليا جائے گا۔

اس کی دوسری تفسیراس طرح ہے کہ بعض افعال کا ظاہر توحسین ہوتا ہے اوران کا باطن قبیح ہوتا ہے اور بعض افعال کا ظاہر قبیح ہوتا ہے اور ان کا باطن حسین ہوتا ہے اور اس دن اعمال کی آ ز ماکش اس طرح کی جائے گی کہ جن افعال کا ظاہر حسین ہے اور باطن قبیح ہے ، ان افعال کے قبیح ہونے کی وجوہ پٹیش کی جو تیں گی اور جن افعال کا ظاہر قبیح ہے اور باطن حسین ہے ، ان افعال کی تحسین کی وجوہ پٹیش کی جائیں گی۔

اس کی تیسری تفسیر بہ ہے کہ جوافعال اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان را زبیں ، ان کوقیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گااور قیامت کے دن اللہ تعالی ہررا ز کوظاہر کر دے گاحتی کہ اس اظہار کی وجہ سے بعض چیرے نوش ہوں گے اور بعض چیرے مر جھائے ہوئے ہوئے کول گے

فرمایا : سواس وقت بنداس کی کوئی طاقت ہوگی بنداس کا کوئی مددگار ہوگا۔

اس کی طاقت نه ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس میں ایسی قوت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ ازخودا بنی ذات سے عذاب کودور کر سکے، اور ناصر بنہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کا کوئی ایسامد دگار بنہ وگاجواس سے عذاب کو دورکر سکے۔

# ترکیب بخوی و محقیق سرنی ؛

صفاتی نام، اُکْرَدَةً، مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر قدرت رکھنے والا، قاور (یقیناً قاور) یُوم ، ظرف زمان ((جس) ون) تُبنی، فعل مضارع ججول داحد موَث غائب بِلی بَیْل مصدر بُلی وَبُلاً، جانچا، اصل شکل میں ظام کرنا (وہ جانچا جائے گا) اُنشر آیِر (بجید، راز، پوشیدہ با تیں) واحد، سریر دُق فَمُنا (ف، بنا) فر، حرف عطف، تو، تا، نافید، ند (تونه) دُل آل وَ اُل محدد بار کیلئے، محدود، حمل واحد مذکر غائب، اس (اس کیلئے) میں فوج میں فوج ور، قوت (کوئی قوت) وَ مرف عطف (اور) لا تامیر سان فید، ند تامیر ، تفری معدد سے اسم فاعل واحد مذکر (مدد کرنے دالا۔

#### آيت اا تاكما

وَالسَّيَاءِذَاتِ الرَّجُعِ (١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ (١) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصُلُ (١) وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ (١) إِنَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١) وَالسَّيَاءِ ذَاتِ الرَّجُعِ (١) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١) فَيَقِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا (١)

#### -:27

قتم ہے آسان کی جو بار بار بارش برسانے والاہے! (۱۱) اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے! (۱۲) کہ بے شک یہ یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے۔ (۱۳) اور وہ کو کی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے (۱۲) بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر۔ (۱۵) اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ (۱۲) سوکا فروں کومہلت دے،مہلت دے انھیں تھوڑی سی مہلت۔ (۱۷)

# تغيير؛ ـ

فرمایا بقسم ہے آسمان کی جوبار بار بارش برسانے والا ہے الخ ؛

### أسمان و ذات الرج ومان كي توجيات؛

الله سحباء ئودید اور حشر کے شوت پر دلائل وینے کے بعد ایک اور قسم کھائی ، اس قسم ہیں آسان کو " ذات الرجع " فرمایا ہے ، " ذات الرجع " کامعنی ہے : بار بارلو شخے والا نرجاج وغیرہ نے کہا ہے : اس سے مراد ہے : بارش کو برسانے والا، کیونکہ بارش بار بارلوٹ کر آتی ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ زبین کے سمندروں سے سمندر کا پائی بھا پ بن کر بادلوں کی صورت اختیار کرلیتا ہے ، پھر بارش کی صورت ہیں وہی پائی زبین کی طرف لوٹ وا تا ہے ، تیسری وجہ یہ ہے کہ بادلوں کی صورت اختیار کرلیتا ہے ، پھر بارش کی صورت بیل وہی پائی زبین کی طرف لوٹ وا تا ہے ، تیسری وجہ یہ ہے کہ غریب نیک فال کے طور پر بارش کو " ذات الرجع " یعنی بوٹ کر آنے والی کہتے ہیں کہ بارش دوبرہ پھرلوٹ کر آتے ، سے جس جس میں چھرے کہ کا فظ تو دے بنا ہے ، جس کی علیہ کی سے دن کوعیداس سے کہا جا تا ہے کہ وہ مسلمان کی زندگی میں پھرلوٹ کر آتا ہے ، کیونکہ عیدکا لفظ تو دے بنا ہے ، جس کا معنی ہے : لوٹا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بارش ہر سال لوٹ کر آتی ہے بلکہ ایک سال میں متعدد بار آتی ہے ، اس لیے بارش کو " ذات الرجع " کہتے ہیں ، یعنی بار بارلوٹ کر آنے والی اور کیونکہ بارش کا نزوں آسمان کی جائے سے ، وتا ہے ، اس

حضرت ابن عباس (رض ) في فرمايا : " والسماء ذات الرجع " ( الطارق :١١) كامعنى ب : بربار برش برساني وال

آسان، کیونکہ آسان سے بار بار بارش نا زل ہوتی ہے یا جوخیر آسان کی طرف سے آتی ہے، وہ بار بارلوٹ کرآتی ہے۔ ابن زید نے کہا: آسان اپنے سورج اور اپنے جاند کوغر وب ہونے کے بعد بار بارطلوع کی طرف لوٹا تا ہے۔ فرمایا: اور پھٹنے والی زبین کی قسم۔

# زين و" ذات العدع" فرمان في توجبات:

اس آیت میں زمین کوتے ذات الصدع ئے فرمایا ہے، ئے الصدع ئے کامعنی ہے : "الشق ئے یعنی پھٹنا، قر آن مجید میں ہے۔ ہے۔

يومين يصل عون. (الروم: ٣٠) اس دن سب بهث كربكر جائيس ك-

حضرت ابن عباس نے فرمایا: زمین پھٹی ہے اور اس سے پودے اور کونیلیں نکل آتی ہیں۔

مجابد نے کہا: اس سے مراد دو بہاڑوں کے درمیان شق اور شگاف ہے، قرآن مجید میں ہے:

وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً (الانبياء : ١٠) اورجم نياس زيس يس كثاده راسة بنادية

لیث نے کہا: "الصدع " سے مراد زمین کی پیداوار ہیں کیونکہ زمین کی پیداوار زمین کو پھاڑ کر ہاہر نکل آتی ہیں اوراسی اعتبار سے زمین کی پیدوار کو"الصدع "فرمایا ہے۔

امامرازی فرماتے ہیں : جس طرح اللہ تعالی نے جان داردں کی تخلیق کو اپنی توحید اور حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے، اس طرح اس نے اس قسم میں زمیں کی پیدا وار کی تخلیق کو اس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے، پس بارش برسانے والا آسان برمنزلہ باپ ہے اور بیت کے اور بید دونوں اللہ تعالی کی عظیم تعتیں ہیں کیونکہ دنیا کی تمام تعتیں اس برموقو ف ہیں کہ آسان کی جانب سے بار بار بارشیں نا زل ہوتی رہیں اور زمین کچھٹ کر بار بار غلہ اور پھل اگاتی رہے۔ آسان اور زمین کی قسم کھا کر اللہ تعالی نے جواب قسم کا ذکر کہا۔

مرایا : بیشک بدر قرآن ) (حق اور باطل میں ) فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔

# • قول فسل كى دوتغيرين ؛

حارث اعور، حضرت على (رض) سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے :اس کتاب بین تم سے پہلے لوگوں کی خبر ہے اور تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے حکم ہے اور یہ فیصلہ پر مشتل کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ،جس کسی جبار نے اس کوترک کردیا، الله تعالی اس کو ہلاک کردے گا اور جس نے اس کتاب کے غیر میں ہدایت کوتلاش کیا، الله تعالی اس کو ہلاک کردے گا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۹۰۶ :)

" قول فصل " كاايك معنى يه ب كه يتى اور باطل ميں فيصله كرنے والا قول ب اوراس كا دوسرامعنى يه ب : يه مفصل قول ب،اس ميں حلال اور حرام كو بيان فرما ديا ب اور به بيان فرما ديا ب كه كن كامول سے بچنا چا ب اور كن كامول كوكرنا

چاہیے اور اس بیس حق اور باطل اور سیح اور ضط کو بیان فرمادیا ہے اور اس بیس مؤمنوں کے لیے تواب کی بیثارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرما دیا ہے، انبیاء سابقین اور مؤمنین صالحین کا ذکر ہے اور سابقہ امتوں کے کافروں اور ان پر
نا زل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے اور قیامت تک پیش آنے والے امور کے لیے جامع ہدایت ہے اور مکمل وستور العمل
ہے۔

" قول فصل " كى دوسرى تفسيريه ب كهاس سے پہلے جو ذكر فرما يا كه الله تعالى اس پر قادر ہے كه وہ تم كواس دن زندہ كرے گا، جس دن تمہارى آ زمائش كى جائے گى اور تمہارى خفيه با توں كوظا مركر ديا جائے گا، يہ برحق قول ہے كوئى مذاق نہيں ہے۔

فرمایا: بیشک کافراین سازش کرد ہے ہیں۔ اور مین اپنی تفید تدبیر کرر باہوں۔

کافروں کی سازش اوران کامکر پھھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے تھے تا کہ وہ اسلام نہ لائیں ، مثلاً وہ پہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہتمام انسانوں کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جب انسانوں کی بڑیاں بوسیدہ ہوجا ئیں گی اور وہ مرنے کے بعد مٹی ہوجا ئیں گے اور ان کے اجزاء دوسرے مردول کے اجزاء سے خلط ملط ہوجا ئیں گے توان کو ہاہم کس طرح تمیز دی جائے گی؟ اور وہ کہتے تھے کہا گریز آن واقعی اللہ کا کلام ہے تو یہ سی بڑے سردار پر کیوں نہ نا زل ہوا؟ اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید بیسی خلط بات ہے کہ اللہ تعالی کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا ور بند جس جانور کومسلمان اللہ کے نام پر ذرح کریں وہ حلال ہے، سو پہلیسی غلط بات ہے کہ اللہ تعالی کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا ور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا در بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کا مارا ہوا جانو رحزام ہوا دور بند کی سازش کی اللہ تعالی نے ان کی اس شاعر ہیں یا مجنوں ہیں اور اضوں نے سیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کوشل کرنے کی سازش کی اللہ تعالی نے ان کی اس نام کردیا اور ان کے تمام شہنات کوزائل کردیا اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی نصرت اور مدد فر ، نی اور آب کے لائے ہوئے ویں کوسر بنداور خال کی دیا۔

## عفارك محية اورالله تعالى كالحيدية من فرق:

اس آبت میں کفار کی سازش کوبھی " کید "فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے جو خفیہ تدبیر فرمائی ، اس کوبھی " کید "فرمایا ہے حالا نکہ ان کی سازش باطل تھی اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر حق ہے، صورة مماثلت کی وجہ سے دونوں کے لیے ایک لفظ "
کید "فرمایا ہے جبیبا کہ ان آیتوں میں ہے:

جزوا سيتة سيتة مثلها (الشودي: ٣٠) برائي كابدلهاى كمثل برائى ب-

حارا نکہ برائی ظلم ہے اور اس کا بدلہ عدل ہے، جیسے کوئی کسی کوظلماً قتل کر دے، پھر اس کے قصاص میں قاتل کوقتل کیا جائے تو بہلاقتل ظلم ہے اور دوسراقتل عدل ہے۔ نَسُوا الله فَأَنْسُهُ هُمَ أَنْفُسَهُ هُمُ ط (الحشى: ١٠) كافرول في الله كوبطلاديا توالله في كان كوبطلاديا-

کافروں کو مجلانا گناہ اور اللہ کا تعبلانا یعنی ان پررحم نہ فرماناان کے گناہ کی سزا ہے، نیکن صورۃ مماثلت کی وجہ سے دونوں کے لیے مجلا نے کالفظ استعال فرمایا:

اسطرح كى اور بهت آيات بين، جيسے فرمايا:

### يُغْدِيعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُم جِ (النساء: ١٠٠٠)

منافقین اینے ( زعم میں ) اللہ کو دھو کہ دے رہے ہیں حالا نکہان کوان کے دھوکے کی سزادینے والا ہے۔

زیرتفسیرآیت میں کافروں کا " کید **"(** سازش) بیٹھا کہ اللہ کے دین سےلوگوں کو متنفر کیاجائے ، اوراللہ تعالی کا " کید <u>" ب</u>یٹھا کہان کوان کے کفر میں ڈھیل دی جائے ، بچھرا جا نک ان پر گرفت کی جائے ۔

فرمایا : سوآپ کافروں کوچھوڑ دیں (اور)ان کوتھوڑی مہلت دی۔

# نى (ملى الدُعليدو آلدوسلم) ومهلت دسين كے حكم كى توجيد؛

اس آیت میں ' روید \_ کالفظ ہے، بہاساء افعال میں سے ہے، اس کامعنی ہے : ان کومبلت دیں اوران کے ساتھ زی کریں ۔ اس آیت میں پہلے فیمل \_ فرمایاء اس کے بعد \_ مصلحم \_ فرمایاء دونوں کامعنی ہے : ان کومبلت دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ ہس روید \_ کا بھی بیمعنی ہے، غرضیکہ متعدد تاکیدات کے ساتھ فرمایا ہے : ان کومبلت دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ ہس طرح آپ کوتنگ کررہے تھے اور مسلمانوں کوشتعل کررہے تھے، اس کا تقاضا تھا کہ ان کافروں سے فوری انتقام لیا جائے سیکن اللہ تعالی اپنی حکمت سے آپ کومبر وضبط کی تقین فرما تارہا، ووسری وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے مسلسل مظالم کا تقاضا پہنا اور حالات اس موڑ پر آگئے تھے کہ آپ ان کے خلاف بلاکت کی دعا کرتے، اس لیے فرمایا : آپ ان کو تھوڑی مہلت دیں، کیونکہ عنظریب غزوہ بدر میں آخرت میں ان سے انتقام کا موقع آئے گا، اگر چہ آپ نے ان کی بلاکت کی الیک کوئی وعانہیں کی تھی، بلکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے بیں کہ آپ سے کہا گیا : یارسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)! مشرکین کے خلاف دعا سیجئے ، آپ نے فرمایا : مجھے لعنت کرنے والابنا کرنہیں بھیجا گیا مجھے صرف رحمت بنا کربھیجا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۹)

نی (صلی الله علیه وآله وسلم) کی زوجه حضرت عائشہ (رض) بیان کرتی بین که انھوں نے آپ سے پوچھا: آپ پر کونسااییا دن آیا ہے جواحد کے دن سے زیادہ آپ پر سخت تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تنہاری قوم کی جس بدسلوکی کاسامنا کیا ہے، سو کیا ہے اوران کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دن یوم عقبہ تھا، میں نے ابن عبدیالیل کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا،اس نے میری امید کے مطابق جواب نہیں دیا، پھر میں نہایت غم گین ہو کر چلا گیا، پھر قرن الثعالب پر پہنچ کرمیں سنجل، میں نے سراٹھا کردیکھا توایک بادل نے مجھ پرسایہ کیا ہوا تھا، ہیں نے دیکھا کہ اس ہیں حضرت جبرائیں تھے، اٹھوں نے مجھ کوندا

کرکے کہا: آپ کی قوم نے جواب آپ کو جواب دیا ہے، دہ اللہ تعالی نے سن لیا ہے اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کوندا کر فرشتہ کو آپ ان لوگوں کے متعلق جو چاہیں اس کو حکم دیں، پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کوندا کر کے آپ کوسلام کیا، پھر کہا: یا محمد! آپ جو چاہیں حکم دیں، آپ چاہیں تو ہیں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں، نبی کے آپ کوسلام کیا، پھر کہا: یا محمد! آپ جو چاہیں حکم دیں، آپ چاہیں تو ہیں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں، نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایہ: بلکہ ہیں یہ امیدرکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو لکا لے گا، جو صرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کوشر یک نہیں کریں گے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث:

سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت اور مزاج کے موافق فرمایا، ان کوتھوڑی مہلت دیں،عنقریب جنگ بدر، میں آپ کو جہا د کی اجازت دی جائے گی، پھران سے انتقام لے لیس یا پھر آخرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا۔ ۔ مصد

# *ڗڰؽڹڂۅؽڎؖڰؿڹ؞ڔڹ*ٛ؛

وَالتَّمَاّ وَ ( التَّمَا وَ ) وَ، حرف جاد، قديد، حتم ہے، التُمَاّ و، جرود، مقعم ہد، آسان کی (حتم ہے آسان کی) ذاتِ الزَّمِعِ ( ذاتِ ۔ الرَّحِعِ ) ذاتِ ، مفاف بوال، اکرَّتِعِ ، مفاف الیہ، مصدرہ ، دونی جران ، چرود، مقعم ہد، زمین کی ، (اور زمین کی ، (امر ) ) ۔ حرف عطف، حرف جاد، قدید، اور حتم ، الاَرْض ، چرود، مقعم بد، زمین کی ، (اور زمین کی ، (حتم ) ، داتِ الفَدْعِ ، وَاللَّهُ وَللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّكُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ

# (الحمدللد سوره طارق مكل بو گئ)

# [مورة الأعلى]

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُٰنِ الرَّحِيمِ

#### آيت ا تا۵

سَيِّحِ اسْمَرَيِّكَ الْأَعْلَى() الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى () وَالَّذِي قَلَّدَ فَهَدَى () وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَحَى () تَجَعَلُهُ عُفَاءَ أَحْوَى () وَالَّذِي قَلَدَ فَهَدَى () وَالَّذِي قَلَدُ فَهَدَى () وَالَّذِي وَلَمَانِي اللّهِ عَلَيْهُ عُفَاءً أَحْوَى ()

ا پنے رب کے نام کی شیج کر جوسب سے بلند ہے۔ (۱) وہ جس نے پیدا کیا، پس درست بنایا۔ (۲) اور جس نے ( مخصیک مخصاک ) اندازہ کیا اور بھراراہ دکھائی (۳) اور وہ جس نے چاراا گایا۔ (۴) مجھراس نے اس کو (سکھاکر) سیاہ کوڑا کردیا۔ (۵)

#### كوالك؛

اس سورت کا نام سورۃ الاعلی ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں اعلی کالفظ موجود ہے اس سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نا زل ہوئی ۔ اس سے پہلے سات سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا آٹھواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس آیات ہیں۔

# ماقبل سے ربد؛

پہلی سورۃ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرانسان کے نفس پر اللہ نے می فظ مقرر کرر کھے ہیں اوراس کے اعمال کی حفاظت ہور ہی ہے۔ لہذا ایک دن آئے گا، جب را زکھلیں گے جب ایسا ہوگا۔ معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ اس دن انسان ندامت اور شرمندگی سے بچنا چاہیں گے اس کا طریقہ بھی اللہ نے اس سورۃ میں بتا دیا اور وہ یہ ہے جیسا کہ آخری آیات میں آتا ہے۔ حیوۃ الدنیا اور ترغیب فی الاخرت یعنی دنیا کی طرف جہونی چاہیئے۔ اگر ایسا ہوگیا تو ترغیب فی الاخرت یعنی دنیا کی طرف سے بے رغیق اور آخرت کے معاملات کی طرف زیادہ تو جہونی چاہیئے۔ اگر ایسا ہوگیا تو راز کھلنے کے دن انسان شرمندگی سے بچ جائے گا۔ ورید وہاں پر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور رازوں کو کوئی تبدیلی بھی نہیں کرسکتا۔ جس دنیا میں شدیل کردی جاتی ہیں۔ اس طرح آخرت میں بیمکن ند ہوگا ہر انسان کے اعمال محفوظ ہیں۔ وہ پیش کرسکتا۔ جس دنیا میں مثلیں تبدیل کردی جاتی ہیں۔ اس طرح آخرت میں بیمکن ند ہوگا ہر انسان کے اعمال محفوظ ہیں۔ وہ پیش کول گے۔ اور ان کے مطابق جز ائے عمل واقع ہوگی۔

# تفيير؛

فرمایا؟ اپندب کے نام کی سیج کرجوسب سے بلند ہے الے؟ (تبیع کامفیم؛

الله تعان ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی سبیح بیان کریں۔ جوسب سے بلند ہے۔ اعلی الله تعالی ک صفت ہے۔ اور سبیح کامعن تنزیم ہے۔ یعنی الله تعالی کوتمام ایسی چیز دل سے پاک سمجھا جائے جواس کی شان کے لائق نہیں ۔ مثلاعیب ولقص کی ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح تحمید کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کوتمام صفات کمالیہ کے ساخھ موصوف سمجھے۔ مگرنقص وعیب قطعی نہ ہو، نہ خداکی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں ۔ نہ اس کی عباوت میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں ۔ نہ اس کی عباوت میں کوئی شریک کیا جاسکتا ہے۔ گویا تشییج کا معنی تنزیم ہے۔ لیتن اللہ تعالی کوان تمام چیزوں سے پاک سمجھنا جواس کی ذات محمام عیوب و نقائض سے پاک ہے۔

## (الله تعالى كاسمات ياك:

بعض حضرات اسم کامعنی ذات کرتے ہیں۔ کیونکہ اسم ذات کا عنوان ہوتا ہے۔ شاہ دفی اللہ محدث دبلوی فرباتے ہیں کہ قرآن وصدیث ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام مذکور ہیں۔ صحیح صدیث ہیں ننانوے اسائے پاک کا ذکر ہے۔ ان دلله تعالیٰ تسعة وقسعین اسما ماثة الا واحدا من احصاها دخل الجنة۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو تعالیٰ تسعة وقسعین اسما ماثة الا واحدا من احصاها دخل الجنة۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو اللہ تعالیٰ کے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتار ہا۔ ان پر ایمان رکھا وہ بہشت ہیں داخل ہوگا۔ قرآن پاک ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی جلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ الدائا اساء الحسنی ۔ دوسری جگہ فر مایا ۔ واللہ النہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی جلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بات ہیں۔ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں اسم کو ظاہر پر ہی رکھو اور اللہ کے نام کی سیح بھی کرو۔ اور وہ اس طرح کہ خدا کا جو بھی اسم ہے اس کا غلط مطلب نہ لو جیسا کہ قرآن پاک ہیں موجود ہوگا۔ اس کے خلاف ہوگا۔ اس کے یہ جولوگ اسمائے پاک ہیں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانیا ہے اگر کس معنی غلط بیان کیا تو بیتر بہدکے خلاف ہوگا۔ اس طرح اس بھی برا ہے۔ مقصد ہے کہ نام اللہ کاذکر کیا صفت تو اللہ کی مرمطلب غلط لے لیا تو یہی الحاد ہے اور الحاد ہیں طرح اسم پاک ہیں۔ علی میں ہی برا ہے۔ مقصد ہے کہ نام اللہ کاذکر کیا صفت تو اللہ کی مرمطلب غلط لے لیا تو یہی الحاد ہے اور خلاف ہے۔

### (انسان والله كے نام سے بلانا محتاہ ہے؟

بعض لوگ اللہ تعالی کے اسم پاک کوغیر اللہ پر ہولتے ہیں بید درست نہیں۔اس لیے فقہاء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کانام لے کرکسی غیر کو بلانا الحادییں داخل ہے اور گناہ ہے مثلا عبد الغنی کوصرف غنی کہد دینا یہ عبد المجید کی بحائے مجید صاحب کہد دینا درست نہیں ہے۔ غنی اور مجید تو اللہ تعالی کے نام ہیں کسی انسان کو بلانا ہے تو پورانام یعنی عبد المجید کہنا چاہیئے۔ نام کوخفف کرکے بلانا انگریز کا طریقہ ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ گارہ وگا۔ بیبات سے اسم ربک الاعلی کے خواف ہے اور مکر وہ تحریک کے در جے ہیں آتی ہے لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

## (الله تعالى كى صفات كامله؛

الغرض بہاں بی مکم ہوا ہے کہا ہے رب کی شیح بیان کریں وہ رب جو کہ اعلی سے۔ اعلی خدا تعالی کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ

اعلی ہے ذات مع جمیع الصفات مراد ہوتی ہے کے ساتھ یاد کرنا کافی ہے۔

ان صفات میں سے اللہ تعالی نے سب سے پہلے حت کو بیان فرمایا ہے۔ الذی خلق یعنی وہ خدا تعالی جس کا ایک کمان تخلیق ہے۔ ہر چیزاسی کی پیدا کردہ ہے۔ کیونکہ ھوانخلق العلیم دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے۔ اور خالق صرف و ہی ہے۔ اللہ خالق کل شی نیزیہ بھی ارشاد ہے کہ پیدا کرنا صرف اس کا کام ہے۔ "الالہ الحلق توحید کا بدرجہ ایسا ہے جس میں ہرمذہ ہب کے لوگ شامل ہیں۔ جنود یہود مشرک وغیرہ سب اس یات کے قائل ہیں کہ خالق خدا کے سوااور کوئی نہیں۔

اس مقام پر دوسری صفت کمال ہے ہے کہ اللہ تعالی انسان کو صرف پیدائی نہیں کیا بلکہ فسوی اس کے تمام قوئی ظامیرہ اور باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے کہ اس کی کمال درجے کی صنعت اور کاریگری کی دلیل ہے۔ اوم غز الی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے تمام اشیاء اس کمال درجے پر پیدافرہ نی ہیں کہ اس سے بہتر ممکن پی نہیں ۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر ہر چیز اللہ تعالی کی کمال صنعت کا شاہ کار ہے۔ انسان کی بہترین شکل وصورت درخت کے بتے پھل اور پھول ہر چیز اس کی صنعت تسویہ کا شہوت ہے۔ فرمایا ہو الذی بھور کم فی الار جام کیف بیثاء "اللّٰہ کی ذات تو وہ ہے جو شکم مادر میں جمہاری بہترین شکل وصورت بیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے تمام اعضاء کو تھیک ٹھاک بنا تا ہے۔ یاس کی صفت تسویہ ہے۔

الله تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے والذی قدراس نے اندازہ ٹھبرایا قبل از پیدائش اس کے لیے تمام چیزی مقرر کردیں کیونکہ ہر چیزاس کے علم میں موجود ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ کہ انسان کا جدھردل چاہے چلاجائے۔ بلکہ فحدی اسے ہدایت بھی دی۔اس کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کی۔اور بتادیا کہ اس تک وَنَخِنے کا پیچے راستہ ہے۔اس پر چلو گے تو درجہ کمال تک پہنچ جاؤ گے۔اگر کوئی دوسراراستہ اختیار کردگے۔تو گمراہی کے گڑھے میں جاگرو

الله تعالی نے اس مقام پر اپنے نام کی شہیج بیان کرنے کاحکم دیا۔اور اس کے ساتھ اپنی بعض صفات کاملہ کا ذکر کیا۔ کہ اسی ذات نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر برابر کیا۔ تمام قوی ظاہرہ دیاطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اپنے علم از لی کے ذریعے اس کی تقدیر مقرر کی۔اور پھر اس کی ہدایت کے لیے اے راہ بھی دکھائی۔

### (انمان کے حواس قاہرہ اور باطنہ؛

انسان کے حواس ظاہرہ اور باطنہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے بعض ذرائع ایسے ہیں۔ جوانسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جوانسان کو باہر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اندرونی ڈرائع حواس خمسہ یعنی سننے دیکھنے اور ٹلو لئے جیسے ذرائع ہیں جن کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کے اندر حس مشتر کے بھی ہے۔ اسی طرح خیال اور عقل وغیرہ ہیں۔ جن کے ذریعے انسان را جنمائی حاصل کرتا ہے۔ حصول علم کے خارجی ذرائع میں وی ادر الہام ہے۔ اللہ تعالی انہ یا اسلام کی معرفت اپنی وی اور الہام کے حارجی کے اسلام کی معرفت اپنی وی اور الہام ہے۔ اللہ تعالی انہ یا اسلام کی معرفت اپنی وی اور الہام ہے۔ جوان کی را جنمائی کرتی ہے۔

## (بانورانران كى خدمت بدمامورين ؟

صفت تخلیق کا پہلا درجہ انسان کا ہے۔ کہ بیا اشرف المخلوقات ہے۔ پھر دوسرا درجہ جوانات کا ہے جنہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فدمت کے لیے اور نوع انسانی کی مسلحت کو پورا کرنے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسافر مایا \* متابی لکم ولا نعائم \* بی چیزیں حتیارے اور متبارے بانوروں کے فائدے کے لیے بیں اور جانور متبارے ماحت کردیا۔ پیتمبارے اس میں مذہحا۔ میں موجود ہے۔ کہ دیکھوا اللہ تعالی نے جانوروں کو بیدا کر کے کس طرح تمبارے ماتحت کردیا۔ پیتمبارے اس میں مذہحا۔ مگر اللہ نے اضیں متبارے لیے بیدا کے بین المذی مگر اللہ نے اضیں متبارے لیے مخرکر دیا ای لیے فرمایا کے گھوڑے یا اونٹ یا فچر وغیرہ کی بیٹے پر بوں کہو \* سبحن الذی مشر نین \* فداکی ذات پاک ہے۔ جس نے ان کو تہارے تالع کر دیا۔ ور ندا ہے جانوروں کو کون مطبح کے مسئول نامدہ مقر نین \* فداکی ذات پاک ہے۔ جس نے ان کو تہارے تالع کر دیا۔ ور ندا ہے جانوروں کو کون مطبع کے موروز ہستی کے تالع کر دیا۔ فرمایا والذی اخرج المرگی فداکی ذات وہ ہے جس نے زمین سے جانور نود تو جانوروں کی خوراک ہے۔ جانور نود تو جانوروں کی خوراک ہے۔ جانور نود تو خوراک کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جانوروں کی دوراک کے لیے چارا پیدا نہیں کہ سالملک ہے جس نے ہر ذی روئ کی روئ کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ جانوروں کی خوراک ہے جانوروں کی خوراک ہے جانوروں کی خوراک ہے۔ جانوروں کی خوراک ہے جانوروں کی خوراک کے لیے چارا بھر کہ کو موراک کے لیے جانوروں کی خوراک ہے کہ میں ہو کو گرا کرکٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب مرجما گیا اور کوڑ اکرکٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب مرجما گیا اور کوڑ اکرکٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب مرجما گیا اور کوڑ اکرکٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب مرجما گیا اور کوڑ اکرکٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب مرجما گیا اور کوڑ اکر کٹ بن گیا۔ پہلے تا زہ تھا اور کار آئد تھا اب تھا۔ پھر تھا گیا گیا۔ پورٹ کیا گیا۔ پیلے تا کہ تھا اور کار آئد تھا گیا۔ پورٹ کیا گیا

# تر *کیب نحو*ی و خقیق مرنی:

سیّج، خل امر واحد مذکر حاضر سیّج نُسیّج، مصدر تشبیخ، پائی بیان کرنا، تشبیح کرنا (آپ تشبیح کریں) اِشمَ (نام) اُرکیک (رَبّ لیک اُرت، مضاف، رب، پرود دگار، ک، مضاف الیه، خمیر واحد مذکر حاضر، این ، (این رب ک) اَلاَ علی، جس کے معنی بلند و برتر ہونے کے ہیں، عُلَق، مصدر یہ افض التفضیل کا صیف، (سب سے بلند، سب سے برتر) الَّدِی ، اسم موصول واحد مذکر (وہ جس نے) عُلَنَ ، فضل ماضی واحد مذکر عائب عُلَنَّ ، مصدر مُعلقا، پیدا کرنا (اس نے پیدا کیا) فُرولی (ف۔ سَوی ) ف، حرف عطف، پھر، سَوی ، فعل ماضی واحد مذکر عائب وَی اُرتوی ، مصدر تشوییہ سنوار ن، مکل کرنا، ورست کرنا، اس نے ورست کیا (پھر اس نے درست کیا) وَ، حرف عطف (اور) اللّه بی اُدری ، اسم موصول واحد مذکر (وہ جس نے) فَدُرَ ، فضل ماضی واحد مذکر عائب فَدری ایک براس نے بدایت دیا، راہ و کھانا، اس نے الدارہ کی فیر اس نے ہدایت دی (پھر اس نے ہدایت دی (پھر اس نے ہدایت دی (پھر اس نے ہدایت دی ) فتری اس نے ہدایت دی (پھر اس نے ہدایت دی (پھر اس نے ہدایت دی ) وَی مرف عطف، اور) اللّه بی محدر احترابی الله بی اُرتری ، فعل ماضی واحد مذکر عائب موصول واحد مذکر (وہ جس نے) اُخری ، فعل ماضی واحد مذکر عائب موصول واحد مذکر (وہ جس نے) اُخری ، فعل ماضی واحد مذکر عائب اُرتری ، محدر احترابی الله الله کردینا، اس نے دادری الله الله کردینا، اس نے کردیا، محدر اس نے نکالا) المُرخی می خواری ، خواری ، سیال واحد مذکر عائب بی کی بیکل ، خواری ، بیان اس نے کردیا، مضت، سیاه می منت، سیاه دی کردیا، سی نے سیاد کردیا، اس نے کردیا، مضت، سیاه دی است کردیا، اس نے کردیا، اس نے کردیا، اس نے کردیا، مضت، سیاه دی است کردیا کردیا کہ اس نے ان کردیا کہ وہ میکن کی اس کو عائب ، سیاد کردیا، اس نے کردیا، اس نے کردیا، اس میکن میکن میکن کی کو کیا، مضاف میک کردیا کو کیا کہ میک کو کیا کہ اس کردیا کی کردیا کو کیا کہ کردیا کی کردیا کو کیا کہ اس کے کردیا کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کو کیا کہ کردیا کو کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کردیا کو کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا

#### آيت ٢ تا١٢

سَنُقُرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَى () إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى () وَنُيَتِورُكَ لِلْيُسْرَى () فَذَا كِرُ إِنْ نَفَعَتِ اللَّٰ كُرَى () سَيُفَّرِ ثُكُ فَلَا تَنْسَى () وَيَتَجَدَّبُهَا الْأَشْقَى () الَّذِي يَصْلَى القَارَ الْكُبُرَى () ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى ()

#### :27

ہم عنقریب تجھے پڑھائیں گے تو تونہیں بھولے گا۔ (۲) مگر جو اللہ چاہے۔ یقیناً وہ کھلی بات کو جانیا ہے اور اس بات کو بھی جو چھی ہوئی ہے۔ (۸) سو تو نصیحت کر، اگر نصیحت کرنافائدہ دے۔ (۹) سوتو نصیحت کر، اگر نصیحت کرنافائدہ دے۔ (۹) عنقریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ (۱۰) اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ (۱۱) وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ (۱۲) بھروہ نداس میں مرے گا اور نزندہ رہے گا۔ (۱۳)

# تقبير؛ ـ

فرمایا؛ ہم عقریب تھے پڑھائیں گے تو تونہیں بھولے گا۔ ۔ یہ مرور

# (قرآن باك كى تعليم اللك ذمه:

الله تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فربا کرحضور (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کوسلی دی کہ اس کتاب کو پڑھ جے بیں آپ کسی قسم کی فار نہ کریں بلکہ سقر نک ہم خود آپ کو اس طور پر پڑھا دیں گے فلاتنسی کہ آپ بھولیں گئیں آپ کو قرآن پاک کی ایس تعلیم دیں گے جوجعی تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اس کے اصول ضوابط شریعت قانون میر چیز آپ کو ذہن شین کرا دیں گے۔ ایک دفعہ یاد کرا دینے کے بعد بھو لنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الا باشاء الله سوائے اس چیز کے کہ الله تعالی خود اس کے حالا دینا چاہے۔ الله تعالی تھا ہے کہ کوئی حکم اس کرتا ہے تو دہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے لہذا اگر الله تعالی چاہے کہ کوئی حکم باقی ندر ہے۔ تو وہ خود بھوا دے گا۔ مراس کا قانون ہے باشخ من ایند اونسطا نات بخیر مخصا۔ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے بیل تو اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں۔ لہذا اس قانون کے تحت اگر خود الله تعالی کسی چیز کی منسوخی چاہیں گے تو اسے بھلا دیں بیل تو اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں۔ لہذا اس قانون کے تحت اگر خود الله تعالی کسی چیز کی منسوخی چاہیں گے تو اسے بھلا دیں گے در نہ قرآن یا کے کی ہر ہر آیت کا پڑ ھانا اور یا در کھوا نا ہماری ذمہ داری ہے۔

## (الله عالم الغيب الشبادة ي

فرمایا ؛ الله تعالی جانتا ہے پکار نے کواور مخفی چیز کو یعنی جو کام انسان کھلے طور پر کرتا ہے۔

اللہ اسے بھی جانتا ہے۔اور جو کام پوشیدہ رکھتے ہیں۔اللہ ان سے بھی دا تقب ہے۔ دہ تو انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ میر شخص کی استعداد اور صلاحیت تک سے دا تقب ہے۔

## (يدايت كالحالب بدايت بإليا؛

فرمایا؛ ہم آسان کرویں گے آپ کے لیے آسانی یعنی آپ کے مشن کو بتدریج آسان بنادیں گے۔ پیغمبر کا کام تبلیغ کے ذریعے
لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے ہدایت پانے کے دوطریقے ہیں۔ یا تو وہ پیغمبر (علیہ اسلام) کی تبلیغ کا اثر قبول کرتے ہیں یا خود بخو دحق کے متلاشی بن کر ہدایت کو پالیتے ہیں۔ جولوگ اچھی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ
نبی کی دعوت کوفور اقبول کر لیتے ہیں۔ مگر پیمکن نہیں کہ ہر شخص کو نبی خود خطاب کرے جولوگ خود حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ
ضرور اسے پالیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے والذین جا صدوا فینا نصد یہ مسلنا یعنی جو وگ ہماری طرف آنے کی
کوسٹش کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ہدایت کے درواز سے کھول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک اگر نبی کا خطاب دہھی پہنچے
سے جو دو مداہت کو تلاش کر لیتے ہیں۔

# (تلی سراس نفع ہے۔

نبی (علیہ السلام) کوارشا دفر مایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ کوئی نصیحت سے فائدہ حاصل کرے یانہ کرے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ آپ سے بینہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے مخاطب نے تبلیغ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ بلکہ آپ سے صرف بیسوال ہوگا کہ آپ نے نصیحت کی یانہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی فرماتے ہیں کہ بلغ کو نقین رکھنا چاہیے کہ کوئی مانے یانہ مانے اسے تبلیغ حق کا اجرضرور ملےگا۔ بھران کو بھی یقینا فائدہ پہنچ گا۔ جو اس دعوت کو قبول کرلیں گے۔ اگر کوئی نصیحت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدیختی ہے۔ ورنہ ملغ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے حضور (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کو حکم ہوتا ہے۔ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی اس سے ف ئدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اس لیے حضور (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کو حکم ہوتا ہے۔ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی اس سے ف ئدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

### (خون شاكامياني كاذريعه:

فرمایا سیز کر من یختی نصیحت وہ تخص پکڑے گاجوڈ رتا ہے اورڈ رتاوہ ہے جسے تطرے کا احساس ہوتا ہے۔ اور خطرے کے آنے سے پہلے بی اس سے بچاؤ کا انتظام کرلیتا ہے۔ ایسے تخص کو بی عاقبت اندلیش کہتے ہیں قبل ازوقت خطرے کا احساس کرتا ہے۔ نصیحت و بی پکڑے گاجے ڈر ہے کہ ایک دن را زکھلیں گے جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس سے کوئی نہیں پکے گا۔

# ( مُثَّقَى كا انجام:

فرمایا وی پنجنبی الاشتی اوراس نصیحت سے الگ وہ رہے گاجو بد بخت ہے ناعا قبت اندیش ہے۔ اس نے ہر وقت خطرے کا احساس بی نہیں کیا۔ اوراس بچاؤ کی تیاری نہیں کی۔ وہ ندات اور شہوات میں منہمک رہا۔ اور نصیحت کی بات کو مزاق سمجھتا رہا ۔ ایسا شخص کمال کی منزں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بلکہ الذی یصلی النار الکبری یہ بڑی آگ میں پہنچ گا۔ جودوزخ کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے دوروزخ کی آگ سے اور دنیا کی آگ سے اور دنیا کی آگ سے دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی آگ سے اور دنیا کی آگ سے دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی آگ سے اور دنیا کی آگ سے دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی آگ سے دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی آگ ہو دوروزخ کی آگ ہے دوروزخ کی دوروزخ کی دوروزخ کی آگ ہے دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی کی دوروز ک

ستر گنا زیادہ سخت ہے۔ اور اس بڑی آگ میں جاکراس کی حالت بیہوگ۔ کہ ٹم لا یموت فیماس آگ میں جل کراس کی موت بھی واقع نہیں ہوگ ۔ تا کہ اس کا خاتمہ ہوجائے امام این جریر فرماتے ہیں۔ دوز ٹی کی جان گئے تک آئے گی مگر نکلے گی خہیں اس طرح نداس کی موت واقع ہوگ ۔ ولا یحنی اور ندی وہ زندہ ہوگا۔ حقیقت میں اسے زندگی کا لطف خوشی اور سرور حاصل نہیں ہوگا۔ اس کو آرام وراحت نہیں ملے گا۔ اس لیے دوز خ کی زندگی اس کے لیے زندگی ہوگی مصائب وآلام کی کھن منزل ہوگ ۔ اسی حالت کولا یموت فیما ولا یمون کہ سکتے ہیں۔ جس میں ندموت ویا جا سے بد بخت کی بیرحالت ہوگی۔

تركيب تحوى وتحقيق مرفى ؟

سُنُعُرَنُك (سَ۔ نُغُرِیُ ۔ کٹ) سَ ، حرف استقبال ، مضارع کو مستقبل کے معنی کیلئے مختص کرتا ہے ، منقریب ، نُغریُ ، فسل مضادع بحث چیکلم اکثراََ يُقرئُ، مصدرافِرَآءٌ، إصانا، هم إحاسي مح، ك، حنمير واحد مذكر حاضر، قلا تَنْلي (ف. لا تَنْسُي) ف، حرف عطف، تو، لا تَنْلي، هل مضارع منفي واحد مذكر حاضر نُبِي يَنْلِي، مصدر نِسْمَانَ، مجولنا، آب نهيس مجوليس مح (توآب نهيس مجوليس مح) فِأ، حرف استثنا (محر) ماءاسم موصول (جو) شآءً، نعل ماضي واحد مذكر غائب شكَدَيْتَكَاءُ ، مصدر منتريَّتَيْع، جامنا (وه جاب) الله (الله) إنَّه يَعْلَمُ الْمِسَرَ وَمَا يَحْفَى بلاشبه وه جانيّا ہے ظاہر كواوراس كو (تمجمی) جو چهيا بوتا ب-إنه (إنّ-ة) إنّ ، حرف مشبر بالغول، بلا شبه، ة، حمير واحد مذكر غائب، وه ( بلاشبه وه) يَعَلَمُ ، فعل مضارع واحد مذكر غائبعَلَم يُعَلّم، مصدرعِلْمًا، جاننا (وہ جاننا ہے) اُنجئر، دیکھنے یا سننے میں کس چزے کھلم کھلاٹا ہر ہونے کا نام، جَفر، ہے (زورے کہنا، علائية ظاہر ہونا، ظاہری بات، ظاهر) وَ، حرف عطف (اور) ما، اسم موصول (اس كوجو) يَحقَّى، نعل مضارع واحد مذكر خائب خَفِي يَحقَّى، مصدر خِفَاء، يوشيده بونا، چيابونا (چیها موتا ہے) ؤ، حرف علف (اور) نُیسِّرُک (نَیسِّرُ۔ک) نیسِّرُ، نعل مضارع جمع شکلم یَشَرُ نیسِّرُ، مصدر تَیسُیرُوانسان کرنا، سہولت دیا، ہم سبولت دیں مع، ک ، هنمیر واحد مذ کرماضر، آپ کو (ہم آپ کو سبولت دیں معے) للیُسٹرای (ل۔ آلیُسٹرای) ل ، حرف جار، کی، آلیُسٹرای، مجرور، يُسَرُّ، مصدر سے اسم تغضيل واحد موّنث معرف بالام، آسان (آسان (طريقه) کی) فَدَيِّرُ (فُ- دَيِّرُ) فَرَ ، حرف عطف، لوّ، دَيِّرُ ، هل امر واحد مذكر حاضرة تُرْيَدَيِّر، معدد تذكير، نفيحت كرناء آب نفيحت كرين (نوايسفيحت كرين) إن، شرطيد جازمه (امح) أَفَعَتُ، فعل ماضي واحد مؤنث غائب نَفَعَ يَنفَعُ ،مصدر نَفْعُ، نفع دينا، فامَده دينا، إنْ ،كي دجه سے ترجمہ ، (وہ فامَده دے) اَلدِّ نزى،مصدر (هيجت كرنا، هيجت) سَيَرَسُّر (سَ يَيْسَرُّر ) سَ ، حرف استقبال ، مضارع كومعقبل كے معنى كيلي مخص كرتا ہے، عقريب، يَدُثْر ، فعل مضارع واحد مذكر غائب إدَّ تَر يَدُثْر ، مصدر إدَّ تُحر، نھیحت تبول کرنا، وہ ھیجت تبول کرے کا (عنقریب وہ نھیجت تبول کرے کا) مَنْ ،اسم موصول (جو) بَمُنتَّى، فعل مضارع واحد مذكر عائب خَشِي يَنتُى، معدد حَشِيْر، وْدِنا (وه وْرِتا حِيه) وَ، حرف عطف (اور) يَتَجَتُّبُهَا (يَتَجَنُّبُ - بَا) يَتَجَنَّبُ ، فعل مفارع واحد مذكرغائب تُجَتَّبُ يَتَجَنَّبُ ، مصدر تُخِتُثِ، اجتناب کرنا، دور رہنا، وہ دور رہے گا، ہا، حنمیر داحد مؤنث غائب، اس ہے، حنمیر کا مرجع، اُلڈِئری، ہے (وہ اس ہے دور رہے كا) الكَشْتَى \_شَكَادَةً، معدرے افعل التفسيل كاحيغه (سبسے بڑا بد بخت ،، بدقست) الَّذِئ، اسم موصول واحد مذكر (وه جو) يَعنلَ، فعل مضارح واحد مذكرعائب مَلِي يَعَنلي، مصدرصَلي، واخل ہونا (وہ واخل ہوكا) انتار (آكت) الكبراى \_ كيم، مصدر سے افعل التفضيل كا صيغه واحد مؤنث (سب سے بڑی) خُمَّ، حرف عطف ( پھر) كايكون ، فعل مضارع حنى واحد مذكر غائب نات يكون ، مصدر موتاً، مرتا، فوت بوتا (وون مرے كا) نیتها (فی ّ-بّا) فی ، حرف جار، میں ، بّا، مجرور، همیر واحد مؤنث غائب، اس، همیر کا مرجع، اَنْنَارُ ، ہے (اس میں) ؤ، حرف عطف (اور) فائحیلی، نعل مضارع منفي واحد مذ كرغائب حبي تحيل، مصدر بحناةً، زعره ربينا (ندوه زعره رسها)

#### آيت ١٩١٧ تا١٩

قَدْأَفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى (") وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (") بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ النُّنْيَا (") وَالْاحِرَةُ خَيْرُواَ أَبْقَى (") إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (") صُحُفِ إِبْرَاهِ يعَرُومُوسَى (")

#### -:27

بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوگی۔ (۱۲) اور اپنے رب کانام لیا بھر نما زیڑھی (۱۵) بلکتم دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہو۔ (۱۲) عالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باتی رہنے والی ہے۔ (۱۷) بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے۔ (۱۸) ابر اہیم اور موئی کے صحیفوں میں۔ (۱۹)

# تغيير؛ ـ

فرمایا؛ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا الخ؛ ترکمنٹس کامعنی؛

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کااور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے اخروی انجام کاذ کرفر مایا تھا، اور جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے بعد مؤمنین کاذ کرفر ماتا ہے، اس مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے بعد مؤمنین کاذ کرفر ماتا ہے، اس لیے ان مؤمنوں کاذکر فر مار ایسے، جنہوں نے اینا تزکیہ کرلیا اور اینا باطن صاف کرلیا۔

اب یہ بحث ہے کہ تزکیہ سے کیام او ہے؟ امام رازی کی رائے یہ ہے کہ تزکیہ سے مراو ہے : کفروشرک کوترک کرکے اپنے باطن کوصاف کرنا اور کفر کی تاریکی کو اپنے قلب سے زائل کر کے اس کو ایمان کے نور سے روشن کرنا ، کیونکہ اس آیت میں مطلق تزکیہ کا ذکر ہے اور جب کسی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراواس کا کامل فرد ہوتا ہے اور تزکیہ کا کامل فرد کفر اور شرک کو زائل کرنا ہے اور اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عبس (رض) نے فرمایا : "تزکی " کا معنی ہے : "لاالہ الااللہ "پڑھنا۔ (تفمیر کبیرج ۱۱ ص م ۱۳)

حضرت جابر بن عبداللد (رض) بیان کرتے بیل که نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے \* قد افلح من تنزکی " کی تفسیر میں فرمایا : جس نے " لااله الاالله "کی شهاوت دی اور بیشهاوت دی که میں الله کارسول موں اور " وذکر اسم ربه فصلی "کی تفسیر میں فرمایا : به یا چی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔

(مسندالبزاررقم الحدیث ۲۲۸ : ۱۳ صدیث کی سندمیں عباد بن احمدالعرز می متر وک ہے۔ مجمع الزوائدج ۷ ص ۷۳۷) دوسرے مفسرین نے بیہ کہاہیے کہ تزکیہ سے مراد ہے : کفروشرک اور ہرفشم کے گبیرہ گنا ہوں کی آلودگی سے قلب کوصاف کردیناادراس کی تایید ان آیات سے ہوتی ہے :

قَدُآفَلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُونَ ـ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُويَافُعِلُوْنَ ـ

وَالَّذِيثَنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمَ خَفِظُوْنَ ـ إِلَّا عَلَى آزُوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُ اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِيْنَ ـ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَا عَذْلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُوْنَ ـ وَالَّذِيثِيَ هُمُ لِأَمْنُوهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ ـ وَالَّذِيثُنَ هُمْ عَلَصَلَوْتِهِمْ يُعْفِظُوْنَ ـ أُولَئِكَ هُمُ الْوْرِثُونَ ـ الَّذِيثُونَ ـ الَّذِيثَى يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَطْ هُمْ فِيْهَا خُلِلُوْنَ ـ (المؤمنون ١٠١٠)

بے شک ایمان والوں نے فلاح عاصل کرلی۔ جواپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور جو بے ہو دہ ہاتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جواپنا ہاطن صاف کرنے والے ہیں۔ اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سواپنی ہیو یوں کے یا باند یوں کے سومیشک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سووی لوگ ( الله کی صدود سے ) تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی ا، نتوں اور عہد کی پاس داری کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی ا، نتوں اور عہد کی پاس داری کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی گلہبانی کرنے والے ہیں۔ وہی لوگ وارث ہیں۔ جو جنت الفر دوس کی وارثت پائیں گے، وہ اس ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

عافظ حبدال الدين سيوطي نے الاعلى ١٥ : ١٤ كي تفسير ميں حسب ذيل آثار ذكر كيے ہيں۔

ا ہام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس ( رض ) ہے روایت کیا : جس نے شرک کوترک کیا، تو حید کاا قرار کیااور پانچوں نمازیں پڑھیں۔

امام بیقی نے "الاساءوالصفات "بیں عکرمہ سے روایت کیا ہے: جس نے" لاالہ اللاللہ" پڑھا۔ امام ابن ابی حاتم نے عطاء سے روایت کیا ہے،جس نے بہ کثرت استغفار کیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

امام عبدالرزاق اورامام ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ (رض) سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیاہے،جس نے نیک عمل کیے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۲۹۲۳ :)

# تزكيد كي تفير مدقة فطرقطرارديين كمتعلق اماديث اورآثار؟

امام بزار، امام ابن ابی حاتم ادرامام بیمقی نے سند ضعیف سے عبداللہ بن عمر و بن عوف سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے دا دا سے ردایت کیا ہے کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) عید کی نما زیڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے سے ، انھوں مُرکی و دیم کی تلاوت فرماتے سے ، انگو مُن مُرکی و دیم کی اللہ علیہ وآلہ سے ، الاعلی جمال اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے صدقہ فطر کے متعمق مواں کیا گیا تو آپ نے فرمایا : " وَدِّكُرُ اسْمُ رَبِّم فَصَلَّی " سے مرادصد قد فطر ہے۔ ( تفسیرا مام ابن حاتم)

ا مام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید الخدری (رض) ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عید الفطر کے دن ٹما زعید پڑھنے کے لیے جانے ہے پہلے صدقۂ فطراوا کرتے۔ امام ابن مردوبیاورامام بیقی نے حضرت عبداللہ بن عمر ( رض ) سے روایت کیا ہے کہ بیآیت اس لیے نا زل ہوئی ہے کہ عید کی نما ز کے لیے جانے سے پہلے صدقۂ فطرا دا کر دیا جائے۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ (رض ) ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے: جس شخص نے اپنے مال کو یا کے کیادر جس شخص نے اپنے باطن کو یا کیزہ کیا۔

امام سعید بن منصوراورامام ابن ابی شیبه نے حضرت ابوالاحوص (رض) سے روایت کیاہے :اللّٰداس شخص پررحم فرمائے جس نےصد قد کیا، پھرنماز پڑھی، پھراٹھوں نے یہ آبیت پڑھی۔(تفسیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۹۲۶ :) (الدراکم پخورج ۸ ص ۶۶ ، داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۶۲۱ھ)

تزکیدکامعنی ہے : اپنے قلب سے عائد باطلہ اور گناہ إئے گبیرہ کی طرف میلان کوزائل کرنا اور خصوع اور خشوع سے مماز پڑھنے کامعنی بیہ ہے : جوشخص اپنے رب کے سامنے منکسر اور متواضع ہوتا ہے، اس کادل اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت سے منور ہوج تا ہے، پھراس نور کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے خصوع اور خشوع ظاہر ہوتا ہے۔

فقہاء شافعیہ نے کہا ہے کہ نمازی " تکبیرة الافتتاح " بیں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ (رح) نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، اگر اس نے اللہ اعظم کہددیا، پھر بھی نماز کوشروع کرنا صحیح ہے کیونکہ اس آیت بیں فرمایا ہے:

(الاعلى ١٤ :) اس في البيندب كانام ذكر كيا، كيم نما زيرهي\_

فرمایا : بلکتم دنیا کی زندگی کی ترجیح دیتے ہو۔

# دنیا کی لذتول کو آخرت کی معتول پرتر جیج دسید کی مذمت می احادیث اور آثار:

اس آیت کا معنی ہے کتم دنیا کے مشاخل اور دنیا کی لذات کوآخرت کے مشاخل اور آخرت کی لذات پرترجیج دیتے ہو۔
امام احمد بن صنبل متوفی ۲۶۱ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : صفرت ابوسعید خدر کی (رض) ہیان کرتے ہیں کہ
رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے ہمیں عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا ،ہم میں سے جس نے اس کو یا در کھا
اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا ، اس خطبہ میں آپ نے قیم تک ہونے والے امور کو بیان فرما
دیا ، آپ نے اللہ تعالی کی حمد وشنا ، کے بعد فرمایا : یہ دنیا سرسمز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کو اس میں خلیفة بنا نے والا ہے ، سود یکھنے
والا ہے کتم اس میں کیا عمل کرتے ہو، سنو اتم دنیا اور عورتوں سے بچو۔ الحدیث۔ (مسنداحمہ جسم ۱۹ مسنداحمہ جسم ۱۹ مسنداحمہ جسم ۲۲۷۔ رقم الحدیث :)

حضرت عقبہ بن عامر ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا : بیشک اللّٰہ کی قسم ! بین اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زبین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بیشک مجھے بیزطرہ نہیں ہے کہ میرے بعدتم سب مشرک ہوجاؤ گےلیکن مجھےتم پر بیزطرہ ہے کتم دنیا ہیں رغبت کر دگے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۳۶ : سنن ابو داؤ درقم الحدیث ۳۲۲۳ : مسنداحمدج۶ ص ۱۶۹)

ا مام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ( رض ) نے سورۃ الاعلی پڑھی ، جب وہ اس آیت پر پہنچ :

• بَلُ تُوْثِرُونَ الْحَيْوةُ اللَّهُ فَتِياً . " (الاعلى : ١٠) توانهول نے پڑھنا چھوڑ دیا اورا پناصحاب کی طرف متوجہ کو کرفر مایا:
ہم نے آخرت کے اوپر دنیا کوتر جیج دے دی ہے، پھرانھوں نے کہا: ہم نے دنیا کواس لیے ترجیج دی ہے کہ ہم نے دنیا کی خوش نما چیزوں کو دنیا کی (حسین ) عورتوں کو اور دنیا کی کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو دیکھا اور آخرت کی فعنیں ہم سے فائب تھی، اور ہم نے جلد ملنے والی چیزوں کو تاخیر سے ملنے والی نعمتوں پر ترجیج دی ۔ (جائے البیان رقم الحدیث ۲۸۶۵) فرمایا: اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

# اخردی نعمتوں کے انعل ہونے کی دجوہ:

- (۱) آخرت جسمانی اور رومانی سعادتوں پرمشتمل ہے جب کہ دنیا میں صرف دنیا وی لذتیں ہیں۔
  - (۲) دنیا کی لذتیں مصیبت اٹھانے کے بعدملتی ہیں اور آخرت کی لذتیں ابتدا ملتی ہیں۔
  - ( ٣ ) دنیا کی لذتوں کے ساتھ پی فکر بھی ہوتی ہے کہ پیلذتیں کسی وقت بھی زائل ہوسکتی ہیں۔
    - (٤) دنيا كى لذتيں فانى بيں اور آخرت كى لذتيں باتى بيں۔

فرمایا : بیشک بی (نصیحت) پہلے صحائف میں بھی (مذکور) ہے۔

# كون ك ميحت ما بقد محاكف يس مذكورب؟!

اس بین اختلاف ہے کہ اس نصیحت کا اشارہ کس طرف ہے، بعض علماء نے کہا: اس کا اشارہ اللہ تعالی کی تو حید ، سیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی رسالت ، کفار کوعذاب کی وعیدا درمؤمنین کو ثواب کی بیشرت کی طرف ہے۔

بعض علماء نے کہا :اس کااشارہ " قَدُ اَ فَلَحَ مَنْ لَرُّ كُلُّمَ مِنْ الْلاحلى :١١) كى طرف بے اوراس سے مقصود يہ ہے كہا نسان اسپے نفس كو برنا مناسب كام سے پاك اور صاف كرے، قوت نظرية كوتمام عقائد باطله سے پاك كرے اور قوت عملية كوتمام مذموم اخلاق سے ياك كرے -

• وَذُكُرُ اللَّمُ رَبِّهِ فَصَلَّى - " (الاعلى : ١٠) يس بيه بتايا ب كه انسان ا بنى روح كوالله تعالى كى معرفت منور كر اور " نصلى "بيس بيه بتايا ب كه انسان اپناعضاء كوالله تعالى كى اطاعت سے مزين كرے -

- بَلْ ثُوْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْدَيَا۔ "الاعلی : ") میں بیا شارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب وزینت میں غافل ہو کراللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبہ دت کوفراموش نہ کرے۔ " وَالْكِيْرِةُ وَالْكِيْرِةُ وَالْكِفْعِي الله الله الله الله الله الله تعالى كـ تواب كرازم هي كه وه آخرت مين الله تعالى كـ تواب كل طرف رغبت كره اوراخروى انعامات كي طرف \_

اور چونکداشارہ اس کی طرف کیاجا تاہے جوزیادہ قریب ند کورہو، اس لیے متبادر پیہے کہ پیاشارہ الاعلی ۱۷: کی طرف ہے اور اس آیت کی نظر بیآ تیت ہے:

وَإِنَّهُ لَغِيْ زُبُو ِ الْ**رَوَّلِينَ . (الشع**راء: ۱۳۰) بيثك بي( قرآن) انبياء سابقين كے صحائف بيں بھی مذكور ہے۔ فرمایا : ابراہیم اورموسیٰ کے صحائف ہیں۔

نبيول، رمولول، كتابول اومحيفول كي تعداد كي تخين:

امام ابونعیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے، اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کررہے ہیں۔

حضرت ابو ذر (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! انبیاء کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:
فرمایا: ایک کھے چوہیں ہزار، میں نے عرض کیا: یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! برسول کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:
تین سوتیرہ جم غفیر ہیں، میں نے کہا: بہت اچھے ہیں، میں نے کہا: یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! بہلا ہی کون ہے؟
آپ نے فرمایا: آدم، میں نے عرض کیا: یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! کیاوہ نی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا: باللہ تعالی نے ان کو اپنے باحق سے بیدا کیا اور ان میں اپنی پہندیہ ورح کھوئی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا، پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: استاد ورادر ایس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نوح اور ورادر ایس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نوح اور ورادر ایس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نوح اور جارکتا ہیں، شیث پر پیچاس تھینے نازل کیے گئے اور تر مایا: یور اق سے پہلے دس تھینے نازل کیے گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیے گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیے گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق سے پہلے دس تھینے نازل کیے گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق سے پہلے دس تھینے نازل کیے گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق سے پہلے دس تھینے نازل کیا گئے اور توراق، انجیل، زبور نازل کیا گئے اور توراق سے بہلے دس تورن نازل کیا گئے اور توراق میں دور نازل کیا گئے اور توراق سے بہلے دس تورن نازل کیا گئے اور توراق سے بہلے دس تورن نازل کیا گئے اور توراق سے بہلے دس تورن نازل کیا گئے الدور باروں نازل کیا گئے اور توراق سے بہلے دس تورن نازل کیا گئے اور توراق سے نازل کیا کیا گئے اور توراق سے نازل کے گئے اور توراق سے نازل کیا کیا کہ نازل کے نازل کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا کورل کے نازل کیا کیا کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا کیا کہ نازل کیا

اس حدیث کوامام این حبان نے بھی اپنی حجے مین حضرت ابوذر ( رض ) ہے روایت کیا ہے۔

(موار دانظمآن ص ٤٥-٢٥، مطبوعه دارالکتاب العلميه، بيروت)

امام احمد نے بھی دوسندوں ہے اس حدیث کوحضرت ابوذ رہے روایت کیا ہے مگر اس بیں تین سوپندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ ( مسنداحمدج ہ ص ۲۶۲ \_ ۲۷۹ ،مطبوعہ مکتبہ اسلامی ، بیروت ، ۹۸ ۱۳۹ه )

امام ابن عسا کرنے بھی اس حدیث کوحضرت ابو ذر (رض ) سے روایت کیا ہے۔

(تهذیب تاریخ دمشق ج۲ ص۷ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ، مطبوعه داراحیاءالتراث العربی ، بیروت ، ۷۶ ۰ ۵ هـ)

حافظ المہیثی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس عدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ ( مجمع انز وائدج ۱ ص ٥٩ مطبوعه در الکتاب العربی ، بیروت ،

# ترئيب نوى وخين مرنى؛

## (الحدللدسوره اعلى مكمل بوگئ)

### [مورة الغاشية]

# بِسُمِ اللَّهُ الرَّاحُمُنِ الرَّحِيمِ

آيت ا تاك

هَلْ آَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ () وُجُوثُا يُوَمَثِيْ خَاشِعَةً () عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ () تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً () تُشَعَّى مِنْ عَيْنِ آلِيَةٍ (٥) لَا أَتَاكَ حَدِيثُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُوعٍ (٠) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٠)

:27

کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی ( قیامت ) کی خبریبنجی؟ (۱) اس دن کئی چبرے ذلیل ہوں گے۔ (۲) محنت کرنے والے، تفک جانے والے۔ (۳) گرم آگ بین داخل ہوں گے۔ (۴) وہ ایک کھولتے ہوئے چشے سے بلائے جائیں گے۔ (۵) ان کے لیے کوئی کھانانہیں ہوگا مگرضر یع سے۔ (۲) جونہ موٹا کرے گانہ بھوک مٹائے گا۔ (۷)

#### كوائك!

اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کالفظ پہلی ہی آیت کریمہ بیں موجود ہے۔ اس لفظ ہے اس سورت کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ بیسورۃ بھی مکہ مکرمہ بیل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سڑسٹھ سورتی نازں ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اورچیبیس آئیل ہیں۔

## ماقبل مصديد؛

گزشتہ سورت ہیں انسان کو اس امر پر متوجہ کیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العاملین کی پاکی بیان کرے، اور مادی زندگی ہیں منہمک ہوکر اپنے رب کو فراموش نہ کرے، ایمان وتقوی ہی معیار نجات ہے اور فکر آخرت ہی انسانی سعادت ہے، یہی وہ ہدایت وتعلیم ہے جو تخلیق علم کے بعد سے مسلسل تمام انبیاء (علیہم السلام) اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے، ان ہی علوم وہدایات پر صحف ابر اجہم وموسی (علیہم السلام) بھی مشتمل تھے، اب اس سورت میں مہر اس فافل انسان کو وقوع قیامت سے چو تکا یا جار باہے جو مادی لذتوں میں پر کرآخرت اور بعث بعد الموت کو جملا چکا،

# تغيير؛ ـ

فرمایا؛ کیاتیرے پاس ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر پہنی ؟الح

## قامت كدن والغاشة فرمان وجه

"الغاشية " ( وهانين والى چيز) قيامت كوكها كيا باوراس كو" الغاشية " كين كي حسب ذيل وجوه بين:

(١) قرآن مجيديل ہے: يوم يغشهم العناب (العنكبوت :٥٥) وه دل جوان كوعذاب في دهاني الحال

(۲) قیامت کو \_\_ الغاشیة \_\_ اس لیے فرمایا ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کا تمام اطراف سے احاطہ کرلے، اس کا غاشیہ کہتے ہیں۔

(٢) قيامت اچا نک آ كرلوگوں كوالله كے عذاب ہے ؛ هانپ لے گى، جيسا كراس آيت بيل ہے:

آفَامِنُوۤا آنَ تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ (يوسف ١٠٠١)

کیا پلوگ اس سے بےخوف ہو گئے ہیں کہان پراللہ کےعذاب سے ڈھانینے والی چیز آجائے۔

- (٤) قيامت تمام اولين اورآخرين لو گوں كو دھانپ لے گا۔
- (ه) قیامت کے ہول ناک مناظراوراس کے دہشت ناک احوال اور شدائدلوگوں کوڈ ھانپ لیس گے۔
- (٦) \_ الغاشية \_ دوزخ كى آگ ہے، جو كفار اور اہل دوزخ كے چېروں كوڑھانب لے كى ، قرآن مجيديس ہے:

تغشی وجوهم النار ـ (ابراهیم :٠٠)ان کے چبروں کودوزخ کی آگ دُھانپ لےگی۔

فرمایا :اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے۔

### "خاشعة "كامعنى:

،اس کامعنی ہے: ذلیل وثوار ہونے والے، دینے والے، عجزی کرنے والے۔

اس آیت کالفظی معنی ہے: کفار کے چہرے اس دن ذلیل وخوار ہوں گے اور اس سے مراد ہے: خود کفار اس دن ذلیل و خوار ہوں گ خوار ہوں گے، چہروں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی ذلت اور خواری کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے، قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی کفار کی ذلت اور خواری کاذکر فرمایا ہے:

وَلَوْ تُزَّى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَا كِسُوْا رُءُوسِهِمْ عِنْدَرَ عِهِمِ ط (السجدة : ١١)

كاش كرآب و يكھتے جب مجرم لوگ اپنے رب كے سامنے سر جھكائے ہوئے ہول كے۔

وَتَرْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ النَّكِ (الشورى ١٠٠٠)

اورآپ اخسیں اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ دوز خ پر پیش کیے جائیں گے اور وہ ذلت سے جھک رہے ہوں گے۔ فرمایا: کام کرنے والے مشقت بروشت کرنے والے۔

#### كفار يدهرت عذاب:

آخرت کے دن کفار کے چبر دل پرمشقت ہوگی، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعال کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے تھے، وہ دوزخ میں مشقت والے عمل کریں گے، وہ زنجیروں اور بھاری اور وزنی طوق گلے میں ڈالے ہوئے تھسیٹ رہے ہول گے، قرآن مجیدیں ہے:

خُلُوهُ فَغُلُّوهُ ۔ ثُمَّه الْجَعِيْمَه صَلُّوهُ ۔ ثُمَّه فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرّاعًا فَاسْلُکُوهُ ۔ (الحاقه:۳۰٪) اس کو پکڑو، پھراس کوطوق پہنا دو۔ پھراس کو دوزخ میں جھونک دو۔ پھراس کوالسی زمجیر میں جگڑ دوجس کی پیائش ستر ہاتھ ۔۔۔۔

ان کی مشقت والاعمل بیہ وگا کہ وہ زنجیروں اور طوق میں جگڑ ہے ہوئے دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ سے کبھی اوپر اٹھیں گے اور کبھی نیچے جائیں گے ، نیز دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے وہ میدان محشر میں ایک ہزار سال کے دن میں ننگے ، بھوکے یہا سے کھڑے ہوں گے اور بیان کا بہت مشقت والاعمل ہوگا۔

حسن بصری نے کہا: ان کویید الت اور مشقت دنیا میں حاصل ہوگی اور بیلوگ بیہود، نصاریٰ، بت پرست اور مجوس ہیں، انھوں نے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں اللہ تعالی کا جوتصور بنار کھا تھا، بیاس کے مطابق دنیا میں عباوت کی مشقت ہر داشت کرتے رہے، روزے رکھتے اور مشقت والی ریاضتیں کرتے الیکن ان کی بیری ضتیں آخرت میں کسی کام نہ آئیں، اس لیے بید لیل و خوار ہوں گے

فرمایا : وہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں جھو نکے جائیں گے۔

## وتصلى اورة حاميه كامعنى:

تصلی کامعنی ہے: کسی جگہ داخس ہونااور کسی جگہ پہنچنا۔

" عامية " اس كامعنى ہے : دېكتى ہوئى جاتى ہوئى آگ، بيلفظ" تمى " سے بنا ہے، اس كامعنى ہے، دېكنا ادر گرم ہونا۔ ( مختار الصحاح ص ٢٠٤، دار احياء التر اث العربی، بيروت ) اور " تصلی " كالفظ ' صلی " سے بنا ہے، اس كامعنی ہے، داخل ہونا، اس سے مراد ہے : وہ دوز خ بيل جھو كئے گئے اور جل رہے ہيں۔

(القاموس المحيط ١٣٠ مؤسسة الرسالة ميروت، ٢٤ هـ)

فرمایا : انھیں کھولتے ہوئے چشمہ (کے پانی ) سے پلایاجائے گا۔

اس آیت میں "انیۃ " کالفظ ہے، یے لفظ "انی " سے بنا ہے، اس کامعنی ہے: سخت کھولنا اور پکنا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پانی اس قدر گرم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو تمام یہا ژپگھل جائیں

گے۔

فرمایا : ان کا کھانا صرف خار دار خشک زمبر یلے در نت سے ہوگا۔

اس آیت میں "ضریع" کالفظ ہے، "ضریع" کامعنی ہے: خاردار جھاڑی، حدیث میں ہے:

\_"الضريع\_"ايك گھاس ہے،جس كوشبرق كہاجا تاہے،اہل تجاز\_"الضريع\_" سوكھى ہوئى گھاس كو كہتے ہيں اور به زمر بلى گھاس ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری تفسیر سورۃ الغاشیہ،باب ۸۸٪)

علامه بدرالدين عين حفى متوفى ٥٥ ٨ ه لكصته بين:

عذاب کی متعددا قسام ہیں، اسی طرح معذبین کے بھی کئی طبقات ہیں، بعض معذبین تصویر کے درخت کو کھا تیں گے، اور بعض \* بعض \*\* عسلین \*\* کو کھائیں گے اور بعض \*\* الضریع \*\* کو کھائیں گے، حضرت ابن عباس نے فربایا : \*\* الضریع \*\* آگ کا درخت ہے اورخلیل نے کہا : وہ سبز رنگ کی بد بودار گھاس ہے۔ (عمدة القاری ج ۲۹ ص ۲۶۶ ،، ھ)

فرمایا :جوندفر به کرے گانه بھوک دور کرے گا۔

کفار قریش نے کہا: ہمارے اونٹ ضریع ( خشک گھاس ) کھاتے ہیں اور خوب فربہ ہو جاتے ہیں تواس کے ردہیں یہ آیت نا زل ہوئی۔

# تر *کیب نو*ی و خین مرنی:

بَلْ، استفہامیہ (کی) آئیک (نگ ک ) آئی، فعل ماض واحد مذکر فائب آئی یاتی، مصدر اٹیانی، آنا، کافٹنا، وہ کیٹی ہے، ک، ضمیر واحد مذکر فائب آئی یاتی، مصدر اٹیانی، آنا، کافٹنا وہ کیٹی ہے، ک، ضمان، کہانی، بات، خبر، بر وہ کلام جوانسان کک بیٹی سکے، خواہ آپ کے (دہ آپ کے پاس کیٹی ہے) عبرنگ الفاشیم و کیٹر کے۔ الفاشیم کی عبرنگ، عبرنگ، مضاف، کہانی، بات، خبر، بر وہ کلام جوانسان کک بیٹی سکے، خواہ

ۘۅؙڿۘۅڰ۫ؾۊڡٙؿۮٟڬٵۼٮۜڎ۫(٩)ڸڛٙۼۑۣۿٵۯٵۻۣؾڎؖ(٩)ڣۣڿؾۜٞڎۭۼٵڸؾڎؚ۪(٩)ڵٲڷۺؠؘۼؙڣۣڽۿٵڵٳۼۣؾڎٞ(٩)ڣۣؠۿٵۼؿؿڿٵڔۣؽڎٞ(٩)ڣۣۑۿٵڛٛۯڒ ڡٞۯڣؙۅۼڎٞ(٩)ۅؘٲۘڴۅٵڰ۫ۄٷڞؙۅۼڎٞ(٩)ۅؘڞؙۅۼڎ۫(٩)ۅؘڞٵڔڰؙڡٙڞڡؙۅڣڎ۫(٩)ۅٙۯؘۯٳڹۣٵؙڡۜؠٞؿؙۅڰڎٞ(٩)

#### ترجمه: ـ

کئی چېرے اس دن تروتا زه بول کے۔(۱) اپنی کوشش پر توش۔(۹) بلند جنت میں بول کے۔(۱۰) وہ اس میں بے بودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔(۱۱) اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے۔(۱۲) اس میں اونچے اونچے تخت بیں۔(۱۳) اور کھے ہوئے آبنورے(پیالے) ہیں۔(۱۲) اور قط روں میں لگے ہوئے گاؤ تکے ہیں۔(۱۵) اور بچھائے ہوئے کملی قالین ہیں۔(۱۲)

تغيير؛

فرمایا ؛ کئی چېرے اس دن تروتا زه بول گے الح مونین کا انعام ؟

مجرموں اور نافر مانوں کا حال بیان کرنے کے بعد ان آیتوں میں نیک لوگوں کے احوال اور ان کے انعام کا بیان ہے کہ اس دن بہت سے چہرے تروتا زہ اور مسرروہوں گے ،انھوں نے دنیا میں اعمال صالحہ اور احکام شرعیہ کی اطاعت و پابندی کیلئے جو کوششیں کی تھیں ، قیامت کے روزوہ اپنی جہدوسی کاثمرہ اورانعام دیکھ کرخوش ہوں گے ، وہ عالی مرتبہ اور بلندمقام والی جنت کے محلات اور بالا خانوں میں ہوں گے جہرں سکون واطمینان کا بیمالم ہوگا کہ ان کے کانوں میں کوئی لنواور بیہورہ بات نہیں پڑے گی۔ جیسے ارشاد ہے:

لايسمعون\_\_سلماسلما(انوا قعه،۲۵:۲۹)

وہ وہاں کوئی لغوبات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات ، صرف سلام ہی سلام کی آوا زہوگی۔

پھر فرمایا کہ جنت میں صاف و شفاف پانی کے بہتے ہوئے چشمے، بلند و بالا تخت، چشموں کے کنار بے نہایت قرینے اور سلقے سے رکھے ہوئے گلاس، قطار وں میں لگے ہوئے نرم ولطیف ریشی، گدے ہوں گے اور ہر طرف قالین پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ بی وہمتیں اور اعز از واکرام جوقیامت کے روز الدایمان اور اللہ کے فرمان بر دار بندوں کوملیں گے، اس لیے ان کے چہرے فرحت ونوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ مشکل اغاظ کے معانی صرفی تحقیق میں ملاحظ فرمائیں۔

# *ڗڰؠٮ۪ڂۅؽڎؖۼؿڹ*ڡڔڹ۬

#### آيت 12 تا ۲۲

أَفَلَا يَتْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَخُبِقَتْ (") وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (") وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (") وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُومِبَتْ (") فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَنَابَ كَيْفَ سُطِحَتْ (") فَلَ كُرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنَ لِرُ (") لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِيرِ (") إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكُفَرَ (") فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَنَابَ لَيْفَا الْعَنَابَ لَمُ اللَّهُ الْعَنَابَ اللَّهُ الْعَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَابَ اللَّهُ اللَّ

#### تر جمہ:<sub>۔</sub>

تو کیا وہ اوٹول کی طرف نہیں و یکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے۔ (۱۷) اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ (۱۸) اور پیاڑول کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ (۲۰) پس توضیحت کر ، توصرف پہاڑول کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ (۲۰) پس توضیحت کر ، توصرف لصیحت کرنے والا ہے۔ (۲۱) تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ (۲۲) مگرجس نے منہ موڑا اور الکار کیا۔ (۲۳) تو اے اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ (۲۳) یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ (۲۳) پھر لیے شک ہمارے ہی ذھان کا حساب ہے۔ (۲۲)

# تقييرا

فرمایا؟ تو کیاده اونٹول کی طرف نہیں ویکھتے کہوه کیسے بیدا کے گئے۔ الخ اونٹ یس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں؟

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے آئے کی خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایل قیامت کی دوشمیں ہیں : ایک مؤمنین ہیں جوخبات یافتہ ہیں اور دوسرے کافرین ہیں جو عذاب یافتہ ہیں ، اور قیامت کے دن پر ادر عذاب اور ثواب پر ایمان لانااس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالی کو اس کا تئات کا واحد خالق اور مد بر اور حکیم مانا جائے ، اس لیے اب ورج ذیل آیتوں میں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔

الغاشیه ۱۷: میں اونٹ کی تخلیق کاذ کرفر مایا ، اللہ تعالی کے بیدا کیے ہوئے تمام حیوانات اس کی تخلیق اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ تمام حیوانات کی بیدائش اور ان کی نشو ونما کاطریقہ واحد ہے اور ان کی تخلیق کی طرز اور نظم واحد ہے اور تخلیق کی طرز کا واحد ہونا اس بر دلالت کرتا ہے کہ ان کا خالق بھی واحد ہے ، پھر ان تمام حیوانات اور چو پایوں میں سے اونٹ کی تخصیص کی وجوہ حسب ذیل ہیں:

(۱) الله تعالی نے انسان کے لیے حیوانات میں جومنا فع اور نو اندر کھے ہیں ، وہ یہ ہیں : انسان بعض جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اور بعض جانوروں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے اور بعض جانوروں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور بعض جانوروں کو صرف ان کی خوب صورتی اور ان کا حسن و جمال دیکھتے کے لیے رکھتا ہے، الله تعالی نے درج ذیل آیات میں ان فوائد کا فر کر فرمایا ہے:

ٱوَلَمْ يَرُوْا ٱكَّاخَلَقُدَا لَهُمْ يُعَا عَمِلَتَ آيُدِيْدَا ٱلْعَامَا فَهُمْ لَهَا مٰدِكُوْنَ وَذَلِّ اللهَ الْهُمْ فَرِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ( وَذَلِّ اللهَ اللهُمْ فَرِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ( وَذَلِّ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّا عَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

کیاتم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جومخلوق بنائی ہے، ان میں سے ہم نے ان کے فائدہ کے لیے چو پائے بھی بنائے ہیں بنائے ہیں ، جن کے بیر الک ہیں۔ اور ہم نے ان چو پایوں کوان کے تابع کردیا ہے، سوان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کووہ کھاتے ہیں۔

وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا جَلَكُمُ فِيُهَادِفُ وَقِمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمُ فِيْهَا بَمَنَالُ حِيْنَ ثُرِيْعُونَ وَحِيْنَ تَسْرَ حُوْنَ. وَتَعَيلُ اَثْقَالَكُمْ اِلْيَهَلِيِالَّهُ تَكُونُوا لِلِغِيْهِ الاَّبِشِقِ الْاَنْفُسِطِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وُفُ رَّحِيْمٌ. وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَيْرُ لِلْأَرْفُوهَا وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . (النحل ١٠٠٠)

اوراللہ نے تنہارے نفع کے لیے چو پائے پیدا کیے جن میں تنہارے گرمی کے لباس بیں اور بھی بہت منافع ہیں اور بعض چو پائے تنہارے گرمی کے لباس بیں اور بھی بہت منافع ہیں اور بعض چو پائے تنہارے کے کام آتے ہیں۔ اوران چو پاؤں ہیں تنہارے لیے سن و جمال ہے جب تم شام کو چرا کرلاؤاور جب صبح چرانے لیے جاؤ۔ اور وہ تنہاراسامان ان شہروں تک اٹھا کرلے جاتے ہیں جہال تم بغیر مشقت برداشت کے خود نہیں جاسکتے تھے، بیشک تنہارارب بہت شفیق اور نہایت مہر بان ہے۔ اور اس نے گھوڑ وں کو اور خجروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تا کہ تم ان پرسوار ہو، اور دہ باعث زینت ہوں ، ادران چیز دل کو پیدا کیا جن کو تم نہیں جانے۔

ان آیت بیل مویش کو پیدا کرنے کے پیٹوا کہ بیان فرمائے بیل کیم ان پر سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی اون اور بالوں سے لباس اور ٹو پیال بناتے ہو، ان کا حسن و جمال دیکھر کر تمہس خوشی ہوتی ہے اور دہ تمہارے بار برداری کے کام آتے بیں اور ان بیل سے بعض کاتم دودھ پیٹے ہو، اور بیٹمام فوائد اونٹ کے اندر باقی تمام جانوروں کی بہ نسبت بہت نریادہ بیل کیونکدا گر حلال جانوروں کے گوشت کھانے کا فائدہ دیکھا جائے تواونٹ کا گوشت سب نے زیادہ ہوتا ہے اورا گر وردھ پیٹے کافائدہ دیکھا جائے تواونٹ کا گوشت سب نے زیادہ ہوتا ہے اورا گر دورھ پیٹے کافائدہ دیکھا جائے تواونٹ کا گوشت سب نے زیادہ ہوتا ہے اورا گر تور بیٹ کافائدہ دیکھا جائے تواونٹ کا کادورھ سب نے زیادہ ہوتا ہے اورا گر جانوروں پر سوار ہو کو قطع مسافت کو دیکھا جائے تور بیٹ کا فائدہ دیکھا جائے ہو اور بیٹ کادور کے کہا جائے اور بیٹ کادور کی سے دور بیٹ کا خور کی سے دور بیٹ کی کے ذریعہ شرکی ہونے کہ کہا جائا ہے، اور عربوں کے دلوں بیل تمام جانوروں سے زیادہ ہو جھا گھا تا ہے، اور عربوں کے دلوں بیل تمام جانوروں سے نیادہ ہو جھا گھا تا ہے، اور عربوں کے دلوں بیل تمام جانوروں سے نیادہ ہو جھا گھا تا ہے، اور عربوں کے دلوں بیل تمام جانوروں سے نیادہ ہو جھا گھا تا ہے، نیز اونٹ دوسرے جانوں کی بہ نسبت کئی گئی دن کی خوراک کو اپنے اندر ذخیرہ کرلیتا ہے اور بغیر کھائے پیٹے لیے عرصہ تک سفر کرتار ہتا ہے، ای لیا تا ہے اور بغیر کھائے پیٹے لیے عرصہ تک سفر کرتار ہتا ہے، ای لیا ہو جھال چاہتا ہے، اونٹ بیل اس قدر خیران کن صفات تک سفر کرتارہ ہتا ہے، اور کیکھوں کے کہاں کیا ہوتا ہے لیا ہو جاتا ہے، اونٹ بیل اس قدر خیران کن صفات تیں بی جو عقل والے کو اس پر مجبور کرتی ہیں کہ دو اس کے خیاتا ہے، اور نے بیاں نے کوئی چیز ہے فائد کی کہاں ہو تھائی دوران کی کہائی ہائی ہو کہا کہ کہا ہوتا ہے۔ اس نے کوئی چیز ہے فائد کہائیں کوئی تیز ربر دست قدرت اور حکمت والا ہے اور سے اس خد ہے کہالہ کی تک کہائی ہوتا ہے۔ اس نے کوئی چیز ہے فائد کہیں بنائی۔ قدر زبر دست قدرت اور حکمت والا ہے اور بیا خدید ہے کہالہ کیونے کیا کہائی کیا گھائی کسی کوئی تیز ہو کیا کہائیں کیا گھائی کسی کوئی تھیز کیا کہائی کوئی کی کوئی کی کیاں کا فائن کسی کوئی تیز کیا کہائی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہائی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

فرمایا : اورآسان کو که وه کیسے بلند کمیا گیا ہے۔

#### أسمان، يها زاورزين ين نتانيان؛

الله تعالی نے بغیر کسی ستون کے اتنی عظیم جھت بنادی ہے جو پوری روئے زمیں کوا عاطہ کیے ہوئے ہے اوراس میں بیشار ستاروں کی قندیلیں روشن کردی ہیں، جوصحراؤں، بیانوں اور سمندروں میں اندھیری رات کے مسافروں کی رونمائی کرتی ہیں، برسہابرس سے بینظام یونہی طرزواحد پر قائم ہے، کیا بیاللہ تعالی کی تخلیق اوراس کی تو حید پر ایک روشن ولیل نہیں ہے۔ فرمایا: اور بہاڑوں کو کہوہ کیسے نصب کیے گئے ہیں۔

زمین میں ان پہاڑوں کونصب کیا گیا ، بینداوھرادھر بلتے ہیں نہ بھکتے ہیں ، اللہ تعالی نے ان پہاڑوں کے اندر معدنی وولت کے ذخائرر کھے ہیں ، ان مین سونااور چاندی ہے ، لو ہااور تانبا ہے ، کوئلہ ہے اور انسانی ضروریات کاسامان ہے۔ فریاما: اور زمیں کو کہوہ کیسے پھیلائی گئی ہے۔

### ان مذكورنشانيول يس باهي مناسبت:

الله تعالی نے اپنی تخلیق اور اپنی توحید پر دلائل کاذ کر کرتے ہوئے اونٹ ، آسان ، پہاڑوں اور زمین کاذ کر فرمایا ہے اور چاروں کے ذکر میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔

اس مناسبت کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید لغت عرب پر نا زں ہوا ہے اور عرب عموماً صحراؤں میں سفر کرتے تھے اور صحرائیں یا لکل تنہاء ہوتے تھے اور جب انسان تنہاء ہوتا ہے تو وہ اردگر دکی چیزوں پر غور وفکر کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی سواری اونٹ کی طرف دیکھتے توان کواس میں اللہ تعالی کی قدرت کے بجائیب اور اسرار دکھائی دیتے ، وہ اس سے ماصل ہونے والے نوائد اور منافع پر غور کرتے اور جب وہ او پر نظر اٹھاتے توان کوآسان کے سوا کچھنظر نہ آتا اور وہ اس بے ستون وسیع وعریف فوائد انہی جھت توان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے نیچ بلند نیکی جھت کر دیکھ کرچیران ہوتے ، اور جب وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے توان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے توان پر کھتے توان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے توان پر کھتے توان کو پہاڑنظر آتی اور بہی وہ موقع تھا کہ جب وہ ان چیزوں کے اسرار اور منافع پرغور دفکر کرتے توان پر کو حدید پر ایمان لے آتے ، سواللہ تعالی نے انسان کے غور وفکر کے بعد اللہ تعالی کے انسان کے غور وفکر کے لیے ان چاروں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فر مایا۔

فرمایا : سوآپ نصیحت کرتے رہیے ، آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں۔

الله تعالی نے اپنی تخلیق، تو حید اور تیامت پر دلائل ذکر کرنے کے بعد فر مایا، سوآپ نسیحت کرتے رہیے، آپ ایمان لانے ک ترغیب پر ثواب کی بشارت ویں گے اور جو کفر پر اصرار کرے گا، اس کوعذ اب سے ڈرائیں گے اور اگر کفار آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ ایذاء پہنچاتے ہیں تو آپ اس پر صرکریں، اب آپ ہی نسیحت کرنے والے ہیں کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی تومبعوث نہیں کیا جائے گا، نبوت اور رسالت آپ پرختم ہوچکی ہے۔ فرمایا: آب ان ( کافروں ) کوجبراً مسلمان کرنے والے ہمیں ہیں۔

### جريد كے نظريه كارد؛

اس مضمون كى ديگرآيات بدين.

وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِقف (ق :٠٠) اورآپ ان پرجبر كرنے والے ميں بيں۔

وَلَوْهَا َ اَرَبُكَ لَا مِنْ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ بَعِينِعُاطِ اَفَائْتَ ثُكْرِ قُالِقًاسَ سَتَّى يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ (يونس: ١٠) اورا گرآپ كارب چاهتا توردئ زبين كے تمام لوگ سب كے سب ايمان لے آتے، تو كيا آپ لوگوں پرزبردسى كريں گے حتی كہوہ سب مومن ہوجائيں گے ـ

نی (صلی اللہ عید وآلہ وسلم) یہ چاہتے تھے کہ تمام مشرکین مومن اور مؤحد ہوجائیں اور آپ کی ان تھک تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے ایمان خلانے سے آپ بہت رخجیدہ اور غم گئن ہوتے تھے، اللہ تعالی نے آپ کے رخج کے ازالہ اور آپ کی تسلم کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر آپ کارب چاہتا توروئے زین کے تمام لوگ ایک ساتھ ایمان لے آئے ، لیکن اللہ سبحانہ نے ایسانہیں چا ایکونکہ سب لوگوں کو جبراً مومن بنا دینا، اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان اپنی علم انسان کوتن اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے اور اس کو اختیار عطاء فرمایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کھو نے کھرے کو پر کھ کر اپنے اختیار سے اللہ تعالی کی الوجیت، اس کی تخلیق، اس کی تو حید اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان لائے ۔ اس آیت میں فرقہ جبر بیکار د ہے، جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا اختیار تیں ہے، انسان کا کوئر ہونا، یا انسان کا کافر ہونا، یا انسان کا کینے طل ہیں مجبور حض ہے ۔ ان کا نیظر ہیلہ ایند باطل ہیں، آگر ایسا ہوتو دنیا میں رسووں کو ہدا ہت کے لیے بھیجنا ادر جنت اور دوز خ کو پیدا کرنا ور جزاء اور سرز اکا نظام بنا نا بیسب عبث اور فائدہ ہوجائے گا۔

فرمایا: مگرجوحق سے پشت بھیرے اور کفر کرے۔ تواللداس کو بہت بڑاعذاب دےگا۔

### بهت يز عداب كامطلب؛

اگرآپ کی پرزورتبلیغ کے باوجود بیلوگ ایمان خدا کیس تو آپ سے ان کے ایمان خدا نے پرسوال نہیں کیا جائے گالیکن جو اِن میں سے پشت پھیرے گا تو اللہ سجا خاس کو بہت بڑا عذاب وے گا اور وہ دوزخ کاعذاب ہے، دوزخ کے عذاب کو بہت بڑاعذاب اس وجہ سے فرمایا ہے کہ کفر کاعذاب جرم ونسق کے عذاب سے بہت بڑا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا: وَلَعُنْ فِيْفَقَنَّهُ مُدَرِّقِ الْعَذَابِ الْآکَنُ کُوْنَ الْعَذَابِ الْآکُمُرَدِ لَعَلَّهُ مُن يَرْجِعُونَ ۔ (السجدید نام)

ہم ان کو( دنیامیں ) بڑے عذاب کے علاوہ ضرور کم درجہ کاعذاب چکھا ئیں گےتا کہ وہ ( کفرے ) پلٹ آئیں۔ بڑے عذاب سے مراد دوزخ کاعذاب ہے اوراس سے کم درجہ کے عذاب سے مراد ہے : دنیا کاعذاب، جیسے دنیامیں جنگ کے اندرشکست سے دو چارہونا،سمندرطوفان اور دریاؤں میں سیلاب آنا، زلز لے ، قحطا ورموذی بیماریوں میں مبتلاہونا۔ دوزخ کے عذاب کو بہت بڑاعذاب کہنے کی دوسری وجہ بیہ سبے کہاس سے مراد ہیے: دوزخ کی آگ کاسب سے نچلا طبقہ۔ فرمایا: بیشک ہماری پی طرف ان کالوٹنا ہے۔ بھر بیشک ہم پر ہی ان کاحساب ہے۔

## عفارا درمشرکین کومذاب دینا کیول شروری ہے؟

ان آیتوں میں نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کوسلی دی گئی ہے کہ ہر چند کہ مشرکین مکہ آپ کی نبوت کی تلذیب کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا افکار کرتے ہیں ، آپ پر آوازیں کتے ہیں اور آپ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا افکار کرتے ہیں ، آپ پر آوازیں کتے ہیں اور آپ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں اور آپ کوطرح طرح کی ایذاء پہنچاتے ہیں لیکن بالآخریہ بہاری طرف لوٹ کرآئیں گے، پھر ہم ان کا حساب لیس گے اور ان کو قرار واقعی سزادیں گے۔

نیز کفارے حساب لینااور ان کوعذاب دینااللہ تعالی کی حکمت کا تقاصاہ ہے اوراس میں حکمت ہے ہے کہ اللہ تعالی انہیاء (علیہم السلام) کی عزت اور وجابہت کو ظاہر فرمائے گا کہ جن کا فروں اور مشرکوں نے دنیا میں انہیاء (علیہم السلام) کے پیغام کو مستر دکر دیا تھا اور ان کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کی تھی، وہ آج کس قدر ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا ہیں، سو قیامت کے دن اللہ سجانۂ کفار کو عذاب میں مبتلا کر کے انہیاء (علیہم السلام) کے مقام کو بلند فرمائے گا اور اللہ تعالی ان کا فروں اور مشرکوں سے انتقام لے گا، جو دنیا میں اپنے خودسا حقہ خداؤں کو اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے استحقاق عبادت میں شریک کرتے رہے تھے۔

# تر نحیب بخوی تحقیق صرفی<sup>،</sup>۔

# (الحدللد سوره غاشيه کمل بهوگئ)

# [مورة الغجر]

#### آيت ا تا۵

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ () وَلَيَالٍ عَثْمٍ () وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ () وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ () هَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِذِي حَجْرٍ ()

1.27

قتم ہے فجر کی! (۱) اور دس را توں کی! (۲) اور جفت اور طاق کی! (۳) اور رات کی جب وہ چلتی ہے! (۳) یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قتم ہے۔ (۵)

#### كوائك:

اس سورة كانام سورة الفجر بيداس كى بيلى آيت ميں فجر كالفظ مذكور بيداس لفظ سے اس سورة كانام فجر ماخوذ بيد بيسورة مكى زندگى ميں نازل ہوئى۔اس كى تيس ٣٠ آيتيں ہيں۔

## ماقبل سے ربوہ

گزشتہ سورت میں قیا مت کے احوال ذکر کیے گئے تھے اور یہ کہ ان ہول ناک واقعات کا انسانی قدرت اور مادی اسباب کے دائزہ میں کوئی مقابلہ اور دفاع نہیں ہوسکتا۔ مقابلہ اور مدافعت تو در کنار اس پر بدخواسی اور اضطراب کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو بے بس دیکھ دہا ہوگا، اور مجر مین پر خداوند عالم کا ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ اس کا تصور بی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب اس سورت میں بالخصوص ایسے عبرت ناک تاریخی واقعات بیان فرمائے گئے جن کو پڑھ کر میر انسان عبرت ماصل کرے اور سمجھ لے کہ خداکی نافر مان قو میں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بڑی سے بڑی ط قتور قوم جب اس طرح ہلاک کردی گئی تو بھرکس کی مجال ہے کہ اللہ کے پینج مرکا افکار کرکے اس کے عذاب سے نے سے۔

تفيير!\_

# فرمایا بشم ہے فجر کی اولخ **والفر کی تقبیریں :**

والفجرین واوتسمیہ ہے۔ معنی ہوگافتم ہے فجر کی۔ فجر سے کیامراد ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اس آیت کی تفسیریہ بیان کرتے ہیں دارجہوٹی عید کی فجر ہے۔ چونکہ رمضان شریف کے روزے ختم ہوئے ہیں اور رمضان شریف بین بڑی عبادت کی ہوتی ہے اس کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے۔ عید کی نما زبھی پڑھنی ہوتی ہے۔ لہٰذا فجر سے مراد چھوٹی عبد کی فجر ہے۔

دوسری تقسیریہ ہے کرتے ہیں کہ فجر سے مراد دوسویں ذوالحجہ کی فجر ہے۔ بڑی عید کی فجر مراد ہے۔ دسویں ذوالحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں۔ بدن بھی بڑی برکت والا ہے لہذااس کی فجر مراد ہے۔

تیسری تقسیریہ کرتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کی فجر مراد ہے کہ نویں تاریخ کولوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ جج کے فرائض اور ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لہذا عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اور یہ تقسیر بھی کرتے ہیں کہ ہر فجر مراد ہے کہ یہ نورانی وقت ہوتا ہے لہذا اس وقت کی قسم ہے۔

فرمایا ؟ اورفتهم ہے دس را توں کی۔

## ال سے وائی راتیں مرادیں؟

ایک تفسیریہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دس را تیں مراد ہیں جن میں لیلہ القدر ہے۔ حدیث پاک بیں آتا ہے اُتمسو ھا فی عشر الاواخرمن رمضان ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلہ القدر کوتلاش کرو۔ توان دس راتوں کی بڑی فضیت ہے۔

دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہ میم ذوالحجہ سے لے کردس ذوالحجہ کی دس را تیں مراد ہیں۔ان را توں میں ج کے احکام ہوتے ہیں،

احرام باندھتے ہیں منی عرفات ،مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ گویا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔

تیسری تفسیریہ کرتے ہیں کیمرم کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں۔ کیونکہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دس محرم کواللہ تعالی نے موی

(عليه السلام) اوران كى قوم كوفرغون سے نجات دى تھى۔

فرمایا؛ اورتسم بے جفت کی اورتسم ہے طاق کی۔

## جنت اورطاق كي تقير؛

اس کی ایک تفسیریے کرتے ہیں کہ جفت، طاق سے نمازیں مراد ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں جفت ہیں مغرب اور وتر طاق ہیں۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے۔ کیونکہ مخلوق میں نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں۔ آسمان بلندی پر ہے اور زمیں پستی ہے، رات ہے، دن ہے۔ یہ سب جفت ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات و صدہ لاشریک لہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔

فرمایا؛ اور قتم ہےرات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔

## رات كى قىم كھانے كى وجوه؟

اکثر مفسرین نے کہاہے کہ اس رات سے مراد کوئی مخصوص رات نہیں ہے کیونکہ رات اور دن کے متواتر آنے جانے میں اور ان کی مقدار کے مختلف ہونے میں اللہ تعالی کی مخلوق پر بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے رات کی تشم کھاناممکن ہے اور اس میں اس پر تندیبہ سے کہ رات اور دن کامتواتر ایک دوسرے کے بعد آنالاللہ تعالی کی عظیم تدبیر پر مین ہے۔

مقاتل بن سلیمان نے کہا :اس سےمرادعیدالاضح کی رات ہے۔ (تفسیرمقاتل بن سلیمان جسم ٥٨١)

اورامام رازی نے مقاتل بن حیان سے قتل کیا کہاس سے مرادمز دلفہ کی رات ہے ، کیونکہاس رات کے اول میں عرفات سے مز دلفہ کی طرف روائگی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں بھی گزرنا ہوتا ہے۔

فرمایا: بیشک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔

## "ذي جر" كامعني:

اس آیت میں " ذی حجر " کالفظ ہے، " حجر " عقل کو کہتے ہیں کیونکہ عقل انسان کوغلط اور نامناسب کام کرنے سے روکتی ہے، اور " حجر " کامعنی ہے : جوشخص اپنے نفس پر قاہر ہواور السین الفراء نے کہا ہے : جوشخص اپنے نفس پر قاہر ہواور اپنے نفس پر ضبط کرنے والا ہو، اس کوعرب " ذو حجر " کہتے ہیں۔

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جوشخص صاحب عقل ہو، وہ جان لے گا، بیند کورہ چیزیں بہت عجیب وغریب ہیں اور ان میں اللہ تعالی کی توحید اور اس کی ربوبیت پر بہت دلائل ہیں اور بیچیزیں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے بیچیزیں اس

لائق بیں کدان کی شم کھائی جائے۔

# ترئيب نوى وخين مرنى؛

وَالْفَيْرِ (وَ۔ الْفَيْرِ) وَ، حرف جار، قسید، قسم ہے، اَلْقَبْرِ، مجرور، مقسم ہد، فجر، ص (قسم ہے فجر کی) وَلَيَالِي عَشْرِ۔ وَ، حرف عطف، حرف جار قسید، اور، (قسم) لَيَالِ ، مجرور، موصوف، مقسم بد، داتول، داحد، لَيَلْ، عَشْرِ، صغت، دس، (ادر دس داتول کی) وَالشَّفِعِ ) وَ، حرف عطف، حرف عطف، حرف جار قسید، اور، (قسم) الشَّفْعِ ، مجرور، مقسم بد، حاق کی (اور جفت کی (قسم)) وَالْوَنْرِ (وَ۔ اَلُونْرُ) وَ، حرف علف، حرف جار قسید، اور، (قسم) الشَّفْعِ ، مجرور، مقسم بد، حاق کی (اور جفت کی (قسم)) وَالْوَنْرِ ، مجرور، مقسم بد، طاق کی (اور طاق کی (قسم)) وَالْمَیْلِ (وَ۔ اَلْیَالِ) وَ، حرف علف، حرف جار قسید، اور، (قسم) اللّیٰلِ، مجرور، مقسم بد، دات کی (اور مقسم بد، حاق کی (اور طاق کی (قسم)) وَالْمَیْلِ (وَ۔ اَلْیَالِ) وَ، حرف علف، حرف جار قسید، اور، (قسم) اللّیٰلِ، مجرور، مقسم بد، دات کی (اور دات کی (قسم)) اِدَا، ظرف زمان مستقبل بمعتی شرط (جب) یَسْرِ، فعل مضارع واحد مذکر غائب سرای یَسْرِی وَ مضریک وَ رَسْرِی وَ مُسْرِی وَ رَسْمِ کُونِ وَ مَنْ وَ اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی وَ اللّی ال

### آيت ٢ تا١٢

ٱلْهُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ () إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ () الَّتِي لَمْ يُغْلَقُ مِغْلُهَا فِي الْبِلَادِ () وَتَمُودَ الَّذِينَ مَا بُوا الصَّغْرَ بِالْوَادِ () وَفِرْ عَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ () الَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ (") فَأَ كُثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ (") فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَلَى الْإِنَّ (") إِنَّ () وَفِرْ عَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ () الَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ (") فَأَنَّ الْفَسَادُ (") فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَلَى الْبِرُ الْفِي الْمِرْصَادِ (")

### :27

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا (۲) (وہ عاد) جوارم (قبیلہ کے لوگ) ہے،
ستونوں والے (۷) وہ کہ ان جبیہ کوئی شہروں میں پیدائہیں کیا گیا۔ (۸) اور ثمود کے ساتھ (کیا، کیا) جھوں نے
وادی میں چٹانوں کوتر اشا۔ (۹) اور میخوں والے فرعون کے ساتھ (کیا، کیا)۔ (۱۰) وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں مین
بڑی سرکشی کی (۱۱) پس انھوں نے ان میں بہت زیادہ فساد بھیلا دیا۔ (۱۲) تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا
برسایا۔ (۱۲) بے شک تیرارب یقیناً گھات میں ہے۔ (۱۲)

# تغير؛

فرمایا؛ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہآپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا،الخ ان آیتوں میں بظ ہر نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خطاب ہے،لیکن یہ خطاب مہرشخص کوعام ہے،اوراس سے مقصود کفار مکہ کو زجر و تو بیخ اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہا گروہ اسی طرح کفراورشرک پر اٹرے رہے تو یہ خطرہ ہے کہ ان پر بھی وہی عذاب آجائے جوعا داور ثمود اور توم فرعون پر آچکا ہے۔

الله تعالى في ان آيتون مين كفار كي تين قومون كاجه لأذكر فرمايا باوريه فرمايا ب الله تعالى في ان برعد اب كاكورا

برسایالیکن ان کے عذاب کی کیفیت بیان نہیں فرمائی ، البته سورۃ الحاقہ بین ان قوموں کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ قوم شمود کے عذاب کی کیفیت کے متعلق فرمایا:

> قَامًا تَمُودُقاً هُلِكُوا بِالطَّاخِيَةِ (الحاقه :ه) رہے تمودتوان كوايك چنگھاڑے بلاك كرديا گيا۔ اورتوم عاد كے عذاب كى كيفيت كے متعلق فرمايا:

> > وَٱمَّاعَادُفَأُمُلِكُوا بِرِيْحُصَرْصَ عَاتِيَةٍ ـ (الحاقه ٠٠)

اورر ہے عادتوان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کرویا گیا۔

اور فرعون کے عذاب کے متعلق فرمایا:

وَجَاءَ وْرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ ثُولِالْكَاطِقَةِ . (الحاقه :)

اور فرعون اوراس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انھوں نے گناہ کے۔

فرعون اوراس كى قوم كے عذاب كى تفصيل ان آيتوں ميں ہے:

وَجُوَزُنَايِبَئِنَ إِسْرَآءَيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمَ فِرْعَوْنُ وَجُنُوكُةُ بَغْيًا وَّعَمُواطَ حَثَى إِذَا آذَرَكُهُ الْغَرَقُلاقَالَ امَنْتُ الَّهُ لَا اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ ا

اورہم نے بنی اسمرائیل کوسمندر پارگزاردیا، پھر فرعون نے اپنے شکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے ان کا تعاقب کیا، حتی کہ جب فرعون ڈو بنے لگا تواس نے کہا: میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی عبادت کا مشخق نہیں ہے جس پر بنی اسمرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں ہے ہوں۔ (جواب آیا:) اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے توسرکش کرنے والوں میں سے تھا۔ پس آج ہم صرف تیرے بدن کو نجات دیں گے تا کہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت ہوجائے، اور بیشک بہت سے لوگ ہم ری نشانیوں سے غافل ہیں۔

## قرمهاد كاتعارف:

عام کانام ہے :عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح ، پھر لفظ عاداس کے قبیلہ کا نام بن گیا ، پھراس قبیلہ کے متقد مین کوعاد اولی کہاجا تا ہے۔

قرآن مجیدیں ہے: وانه اهلك عاد الاولى (الدجم نور) بیشك اس نے عاد اولى كو بلك كرديا، اور متأخرين كوعاد الاخيرة كہا جاتا ہے، اور رباارم تو وہ عاد كے داداكانام ہے اور اس آيت بيں ارم سے كون مراد ہے؟ اس بيل حسب ذيل اقوال ہيں:

(۱) اس سے مراد قبیلہ عاد کے متقدمین ہیں ، جن کوعاداولی کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کوان کے دادا کے نام پر ارم کہتے

بي*ں*۔

(۲) جس شہر میں بیلوگ رہتے تھے، اس کا نام ارم تھااور بیاسکندر بیتھااور ایک قول ہے کہ بیشہر دمشق تھا، اس پر بیہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیاہے کہ قوم عادر یکستان کے بلند طیلوں میں رہتی تھی اور اسکندر بیاور دمشق میں ریکستان کے بلند شیلے نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَاذْكُرْ آضَاعَادِط إِذْ ٱنْنَرَ قَوْمَه بِالْرَحْقَافِ (الاحقاف : ")

ادرعاد کے بھائی کو یا دکروجب اس نے اپنی قوم کوریگستان میں ڈرایا۔

(٣) ارم اس قوم کانام ہے جومیناروں کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں پہرٹروں کے اندرا پنے گھر بناتی تھی۔

فرمایا : وہ ارم کے لوگ تھے ہستونوں جیسے کمیے قدوالے۔

علامہ قرطبی نے کہاہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا :ان میں سے لمبے قد کا آدمی پانچے سوذراع کا ہوتا تھا (ایک ذراع و ڈیڑھ فٹ کا ہے) اور ان میں سے چھوٹے قد کا آدمی تین سوذراع کا ہوتا تھا، حضرت ابن عباس (رض) سے دوسری روایت میے کہا نے کہا :یروایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ صدیث صحیح مین ہے:

(صحيح البخاري رقم الحديث ٦٢٢٧ : الصحيح مسلم رقم الحديث ٢٨٤١ :)

قبّادہ نے کہا: ان میں سے ایک آدمی کاطول بارہ ذراع کا ہوتا تھا۔

بیلوگ ستون کھڑے کرکے ان کے اوپر مکان بناتے تھے، اس لیے ان کوستون والے فرمایا اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے لیے لمبے قد کی وجہ سے ان کوستون والے فرمایا۔ ضحاک نے کہا کہ ستون والے سے مراد ہے: وہ بہت زیادہ قوت والے تھے، اس کی دلیل بیآ بیت ہے:

وقالوا من اشد منا قوقا (حم السجدة نه) انصول نے كہا : ہم سنرياده طاقت والا كون ہے؟

قوم عاد جتنے لمبے قد ،عظیم جسامت اور شدید قوت والی تھی ،اس زمانہ میں ایسی قوم کہیں بھی پیدانہیں کی گئی تھی۔ فرمایا :اور ثمود کے لوگ تھے جنہوں نے وا دی میں پچھروں کی چٹانیں تراشیں ۔

## تمودكايها أول كوتراش كرمكان بنانا:

ثمود حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم تھیں ،مفسرین نے کہاہے :انھوں نے سب سے پہلے پہاڑوں اور چٹانوں کوتراش کرمکان بنائے ،انھوں نے مدائن میں ہزاروں کی تعداد مین پہاڑوں کوتراش کرمکان بنائے ،قرآن مجید میں ہے: وَكَانُوُا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينِينَ . (الحجو نه) ياوك بِنوف بوكر يبارُوس كوتراش كركم بناتے في -

9 ہجری میں جب رسول اللہ (صلی اللہ عید وآلہ وسلم )ان کی بستی سے گزر ہے تو آپ نے اپنے سر پر کپڑا لیبیٹ لیا اور سواری کو تیز کرلیا اور فرمایا :اس جگدروتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گزرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ٤٣٣ : محیح مسلم رقم الحدیث ١٢٨ :)

یہ وادی پہاڑوں کے درمیان تھی وہ ان پہاڑوں کوتراش کران میں حویلیاں اور گھر بناتے تھے، جن میں حوض بھی ہوتے تھے۔

فرمايا :اورميخول والافرعون تصابه

### ميخول واليكامعني ب

میخوں والے سے مراد فرعون کالشکر ہے، جو فرعون کے ملک اور اس کی سلطنت کومضبوط کرتا تھا، یہ حضرت ابن عباس (رض) کا قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگوں کومیخوں سے عذاب دیا کرتا تھا، ان کو باندھ کران میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، ان کو باندھ کران میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، حق کہ وہ مرجاتے تھے، اس نے اپنی بیوی آسیہ اور بیٹی ماشطہ کے ساتھ بھی کیا تھا،

فرمایا :ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی۔ پھران شہروں میں بہت دہشت گردی کی۔ پھرآپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑابرسایا۔

## مذاب كور عامعن ؛

ان لوگوں سے مرا دعا د، شمود اور فرعون ہیں، انھوں نے ظلم ڈھانے اور سرکشی کرنے میں حدسے تجاوز کیا، پھر انھوں نے بہت دہشت گردی کی اور حدسے زیادہ لوگول کواذیت پہنچائی، تب اللہ تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کے کوڑے سے مراد ہے : ان پر بہت شدید عذاب نازل کیا، کیونکہ ال کے نزد یک کوڑے مار نابہت سخت سزاہوتی تھی۔ فرمایا : بیشک آپ کارب (ان کی ) گھات میں ہے۔

## مرمادة كامعنى!

"مرصاد" کامعنی ہے: گھات لگانے کی جگہ یعنی کسی کا انتظار کرنے کا مقام، جوشخص گھات لگا کر کسی پوشیدہ مقام میں بیشا ہو، اس کے پاس سے گزر نے والا دشمن اس سے بچھ کر گزر نہیں سکتا اور اس کا دشمن اس سے چھپانہیں رہ سکتا ، اس طرح اللہ تعالی بھی در پر دہ بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے ، اس سے بچھپ کر کوئی بندہ کوئی کام نہیں کرسکتا ، گھات لگانے کے چار اجز امیں :(۱) گھات لگانے کا مقام دشمن سے تنی ہو(۲) دشمن کی گزرگاہ ہو(۳) جہاں گھات لگا نے کا مقام دشمن سے تنی ہو(۲) دشمن کی گزرگاہ ہو(۳) جہاں گھات لگا کو دشمن کے احوال کی خبر ہوجائے (۶) دشمن گھات لگانے والے کو دشمن کے احوال کی خبر ہوجائے (۶) دشمن گھات لگانے والے کی گرفت سے بی نہ سکے۔ اللہ تعالی جو

گھت لگا تا ہے اس میں بیر چاروں امور خقق میں ، بندوں کونہیں معلوم کہ اللہ کے علم کا کیاذر بعہ ہے اوروہ کس طرح ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے ، زندگی کاراستہ سب کو طے کرنا ہے ، سب اس راستہ سے گزرر ہے ہیں ، اللہ تعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔

حسن اور عکرمہ نے کہا: اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو دیکھر ہاہے تا کہ اس کے مطابق اس کوجزاد ہے۔

حضرت ابن عباس (رض ) نے فرمایا : آپ کارب ان کی گھات میں ہے یعنی ان کی با تیں سن رہا ہے اور ان کے اعمال دیکھ رہا ہے، ان کی سرگوشیوں کوسٹنا ہے اور ان کے پوشیدہ اعمال کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کے اعمال کے موافق جزاء دے گا۔ (الجامع الاحکام القرآن جز ۲۰ ص ۶۵ ، وار الفکر، ہیروت، ۱۶۱۵ھ)

#### ترکیب بخوی و خین مرنی: مرنی:

الْمُ سُرَ (أَرِلُم سُرَ) أ، بهمره استغباميه، كيا، لَم سُرَ، نعل مضارع منفي جحد بلم واحد مذكرها ضررَاي يزي مصدر رُوزَيَة، ديكينا، لَمُ، كي وجه سے ترجمہ (كيا آبية نبيس ديجها) كينت، استفهاميد (كيما) فكل ، تعل ماضي واحد مذكر عائب فكل يَفْتل ، مصدر فيظا، كرنا، كام كرنا (اس في كيا) رَبُّك (رَبُّ -ك ) رَبُّ ، مضاف، رب، يروردكار، ك، مضاف اليد، ضمير واحد مذكر حاضر، آپ ك (آپ ك رب ف) بِعَادٍ (ب-عَادٍ) ب، حرف جار، ك ساتھ، عَادٍ، محرور، عاد (عاد کے ساتھ) اِرْمَ، قوم عاد کی وہ نسل جوارم بن سام بن نوح سے چلی (ارم) دَاتِ الْعِرَادِ ( وَاتِ \_ إِنْعِرَادِ ) وَاتِ، مضاف، والله، العِمَادِ، مضاف اليد، بلند ستونون، واحد، العَمَد، (بلند ستونون والع) أتَتِيُّ ، اسم موصول واحد موّنث (وه جن ) لم يَعَلَقُ، هل مضادع مجول منفى جحد بلم واحد مذكر غائب خَلَقَ مُكلُّقُ، مصدرخَلقًا، پيداكرنا، لَمُ، كى وجهسة ترجمه (وه نبيس پيداكياكيا) مِشْتُنا (مِثْلُ - بّا) مِثْلُ، مضاف، مانند، طرح، حثل، جبیا، با، مضاف الیه، ضمیر واحد مؤنث عائب، اس کا، عنمیر کا مرجع ، اِزمَ، ہے (ان کی مثل افی البغادِ (قِیّ - البّلادِ) فِيُّ ، حرف جار، ميں ، اَلْبِكَادِ ، مجرور، شهرول، واحد، اَلْبَلَدُ (شهرول ميں) ؤ، حرف عطف (اور) شُودَ، شمود (حضرت صالح (عليه السلام) كي توم) الَّذِيْنَ ، اسم موصول بحَع مذكر (جنهول نے) جَابُوا، فعل ماضى جَعْ مذكر عائب جَابَ يَجُوبُ ، مصدر يَوجا، چانا بھرنا، تراشنا (انهول نے تراشا) الفَعْرُ (چنانون) واحد، مَعْرُقَد بِالوَادِ (بِ-الوَادِ) بِ، حرف جار بمعنى رقى ، مين ، الوَادِ، جرور، وادى (وادى مين) وَ، حرف عطف (اور) فَرْعُونَ (قرعون) ذِي الأوتادِ (ذِي - ألا وتادِ) ذِي ، مضاف، والے، ألا وتادِ، مضاف اليه، ميثوں، واحد، وتد (ميثون والے) لشكرون اور ميمون كي كثرت كى وجد سے ، ذِى الأوتادِ ، كماميا ب- الله يُن ، اسم موصول جم مذكر (وه لوك جنبوں نے) كلفؤا، فعل مامنى جمع مذكر فائب على يكلنى . مصدر طفیّان، سرکشی کرنا، حدے بڑھنا (اسوں نے سرکشی کی) فی انیلاد فی ، حرف جار، میں ، انیلاد ، مجرور، شہروں، واحد، البّلا ـ قامحتروا (ف ـ أ تَحْرُوا) ف ، حرف عطف، يهر، أ تَحْرُوا، فعل ماضى جمع مذكر غائب أ تَحْرَ يَكْفِرْ ، مصدر إنْفَارْ ، ببت زياده كرنا، اعبا كرنا، انهول في ببت زیادہ کیا (پھر اسوں نے بہت زیادہ کیا) فیٹنا (فی۔ تا) فی ، حرف جار، میں ، تا، مجرور، ضمیر واحد مؤنث غائب، اس، ضمیر کامر جع، اکباً دِ، ہے (ان ميں) اَلْفَسَادُ، اسم فعل ومصدر ( فساد، حُرالِ، بكاله، فساد كرتا) فَسَبَ (ف-صَبَ) ف، حرف عطف، كجر، صَبُ، فعل حاضى واحد مذكر فائب مَتِ يَسُبُ ، معدرصَتًا، برسانا، اندينا، اس في برسايا ( پھر اس في برسايا) عَلَيْمِ أَعْلَى بِم ) عَلَى، حرف جار، ي، بِم ، مجرور، معير جَنْ مذکرخائب، ان (ان پر)رَبُک (رَبُّ - کک) رَبُّ ، مضاف ، رب، پروردگار، ک ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکرحاضر، آب ہے (آب سے رب ن سُوط عَدَابٍ - سُوط، مضاف، كورًا، عَدَابٍ ، مضاف اليه، عذاب كا (عذاب كا كورًا) إنَّ ، حرف مشبه بالفعل (ب شك) رَبُّك (رَبَّ - ك ) رَبِّ، مضاف، رب، پروردگار، ک، مضاف اليه، ضمير واحد مذكرها ضر، آپ كا (آپ كارب) كِيالْمِرْضادِ (لَ-بِ- اَلْمِرْضادِ) لَ، لام تاكيد، ، بِ،

حرف جار بمعنی رفی ، میں ، الم رضادِ ، مجرور ، رضاد ، اسم ظرف مكان ، كمات كى جكه ، كمات )

### آيت ۱۵ تا۲۰

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْعَلَا هُرَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّياً كُرَمَنِ (٠٠) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْعَلَا هُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَا نَنِ (٣) كَلَّا بُلُ لَا ثُكْرِمُونَ الْيَئِيمَ (٣) وَلَا تَعَاشُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٨) وَتَأْكُلُونَ الثَّرَافَ أَكُلُالَبَّا (٣) وَتُعِبُّونَ الْمَالَ عُبَّا عَلَا (٠٠)

#### 27

پس لیکن انسان جب اس کارب اس آزمائے ، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ۔ (۱۵) اورلیکن جب وہ اسے آزمائے ، پھر اس پر اس کارزق تنگ کردے تو کہتا ہے میرے دب نے مجھے ذلیل کردیا۔ (۱۷) ہرگز ایسانہیں ، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ (۱۷) اور نہم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ (۱۷) اور تم میراث کھاجاتے ہو، سب سمیٹ کے کھاجانا۔ (۱۹) اور ماں سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ (۱۸)

## تغيير؛ ـ

فرمایا؛ پس لیکن انسان جب اس کارب اسے آز ، ئے ، پھر اسے عزت بخشے اور اسے تعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ۔ الخ

### عزت وذلت كامعيار؛

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بیشک آپ کارب ان کی گھات میں ہے یعنی آپ کارب دیکھر ہا ہے کہ اس کے بندے آخرت کی طرف ہے، اور انسان کا بیمال ہے کہ اس کی نظر صرف آخرت کی طرف ہے، اور انسان کا بیمال ہے کہ اس کی نظر صرف ونیا کی طرف ہے، اور انسان کا بیمال کی نفسانی خواہشین پوری ونیا کی طرف ہے، اس کے نزویک اہم چیز صرف ونیا کی لذتیں اور شہوتیں ہیں، اگر دنیا میں اس کی نفسانی خواہشین پوری نہوں تو وہ کہتا ہے کہ موجو ایس کی نفسانی خواہشین پوری نہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے جھے عزت دی اور اگر دنیا میں اس کی نفسانی خواہشین پوری نہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے جھے ذلیل کردیا، اس کی نظیر وہ آیات ہیں جو کفارے متعلق نا زل ہوئی ہیں:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا قِنَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ لَيَاجِ وَهُمْ عَنِ الْإِخِرَةِ هُمْ غُفِلُونَ. (الروم ")

وہ توصرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو (جی ) جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلْ حَرْ مِجْ فَإِنْ أَصَابَهُ خَدُرُ بِالْحُأَنَّ عِبِحِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُعَدُّنِ اللهُ عَلْ وَجُهِمِ قف خَسِرَ الدُّدْيَا وَالْإِخِرَةَ طَذْلِكَ هُوَ الْخُسْرَ انُ الْمُبِينُ . (الحج : ١٠)

اوربعض لوگ ایسے ہیں جوامک کنارے پر ( کھڑے ہوکر ) اللہ کی عہادت کرتے ہیں ، اگران کو کوئی فائدہ ہوا تووہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں ، اور اگران پر کوئی مصیبت آگئی تو وہ اسی وقت پلٹ جاتے ہیں ، انھوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان

الطماناتي كھلا ہوانقصہ ن ہے۔

## دنيادى ميش وعشرت كى مدمت كى وجوه ؟

(۱) دنیا کی تعتیں آخرت کی تعتوں کے مقابلہ میں اس قدر کم ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں ہو، بلکہ بینسبت بھی نہیں ہے،
کیونکہ قطرہ کی سمندر کی طرف نسبت متنائی کی متنائی کی طرف ہے اور دنیا کی آخرت کی طرف نسبت متنائی کی غیرمتنائی کی طرف ہے، دنیا کی تعتیں متنائی اور گورو دو ہیں اور آخرت کی تعتیں حاص ہوں اور وہ آخرت کی تعتیں حاص ہوں اور وہ آخرت کی تعتیں حاص ہوں اور وہ آخرت کی تعتیں حاص نہوں اور وہ آخرت کی تعتیں حاص نہ اور آفات میں اور وہ آخرت کی تعتیں حاص نہ اور آفات میں متناز ہا اور آخرت میں اس کو جنت اور اس کی تعتیں مل گئیں تو وہ کا میاب اور بامراد ہے، اس کا اپنے متعلق یہ کہنا تھے تہیں ہے کہا سے کہ اس کے دب نے اس کو عزت وال بنایا اور کا میاب کر دیا۔

(۲) جب بھی کسی انسان پر کوئی مصیب آئے یااس کو کوئی نعمت ملے تواس کو پنہیں سمجھنا چاہیے کہ بیاس کے سسی عمل کا نتیجہ سبے کیونکہ اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے درق کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے درق تنگ کر دیتا ہے بعض اوقات اس کے نیک بندوں پر ونیا ہیں مصائب آئے ہیں جیسے حضرت امام حسین (رض) پر مصائب آئے اور بعض اوقات فساق اور فحجار بہت عیش و آرام اور نعمتوں ہیں ہوتے ہیں جیسے پر یداور اس کے دیگر رفقاء، اور عمومی طور پر کفار بہت دولت مند، قوی اور مستعکم ہیں اور مسلمان بہت پس ماندہ، محر وراور دیے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا میں کفار کی شوکت اور عزت بہطور استدراج ، مکراور ان کوڈھیل دینے کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبول حالی ان کی آزمائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبول حالی ان کی آزمائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبول حالی ان کی آزمائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔

(٣) جوشخص مال دار اورخوش حال ہو، اس کو اپنی زندگی کے خاتمہ سے خافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اعتبار انسان کے خاتمہ کا ہونا ہے اور جوشخص فقیر اور مختاج ہو، اس کو یہ نہیں بھو سا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال وزر نہیں دیا ہتو کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو الله و اللہ تعالیٰ اس کو اور بیشا رہتیں دی ہیں ، اس کابدن سے وسالم ہے ، اس کی عقل کام کرر ہی ہے ، وہ صاحب ایمان ہے اور عمل صالحہ پر قادر ہے ، سانس لینے کے لیے ہوا ، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے غذااس کومیسر ہے ، وہ نا کہانی آفات مثلاً زلزلوں اور سونا می الیس مندری طوف نوں سے محفوظ ہے اور مہلک اور موذی امراض مثلاً ایڈ زاور کینسر وغیرہ سے بچا ہوا ہے۔

(٤) جب انسان کواپنی لذتوں کے حصول اور شہوتوں کے اسباب میسر ہوتے ہیں تو دہ اپنے نفسانی نقاضوں کو پورا کرنے میں منہمک ہوجا تا ہے اور منہمک ہوجا تا ہے اور منہمک ہوجا تا ہے اور جب انسان کے پاس عیش وعشرت کے سامان مذہوں ، اللہ تعالی کی عادے فافل کرنے والی اور معصیت پر ابھار نے والی چبریں مذہوں تو اللہ تعالی کی عادت کرنااس کے لیے سہل اور آسان ہوجا تا ہے ، سوجب اللہ تعالی کسی انسان کوعیش وطرب دے کرواپس لے لیے واس کو بیٹریں منہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کوعزت دینے کے بعد ذلت میں مبتلا کردیا بلکہ سے مجانا

چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپنی آخرت اور عاقبت سنوار نے کا ایک اور موقع عنایت فرمادیا ہے۔

(ه) انسان دنیاوی نعتوں اور راحتوں سے جتنا زیادہ بہرہ اندوز ہوگا، وہ اس قدر زیادہ ان کی محبت میں گرفتار ہوگا اور موت کے وقت جب ان چیزوں سے اس کی جدائی ہوگا تواس کو اتنا زیادہ قلق ہوگا اور دنیا وی عیش وعشرت سے اس کا جس قدر کم تعلق ہوگا، اس لیے یہ بیس سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کا حصول عزت کا سبب ہے اور ان نعمتوں کا خدائی سے سے ۔

## آیاد نیاوی مال کے صول براترانے والا عام انسان ہے یا محضوص انسان ہے؟

الفجر ۱۰ : میں "الانسان " کا ذکر ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس انسان سے عام انسان مراو ہے یا کوئی خاص انسان مراد ہے۔حضرت ابن عباس (رض ) بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے عتبہ بن ربیعہ اور ابوحذ یفہ بن المغیر ہمراد بیں ، ایک قول یہ ہے کہ اس سے ابی بن خلف مراد ہے۔

میں ، ایک قول یہ ہے کہ اس سے امید بن خلف مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ابی بن خلف مراد ہے۔

مال اور نعمت ملنے پرخوش ہونا ، اتر انا اور اللہ تعالی کاشکر ادامہ کرنا ، اور رزق کی تنگی اور فقر کواللہ تعدلی کی طرف سے اہا نہ سے مجانا ان کا شیوہ ہے ، جوقیا مت اور حشر رنشر پر ایمان نہیں رکھتے ، رہا موئن تو جب اس پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ اس کو اللہ تعالی کا افتا میں مجانا ہے اور اللہ تعالی کا شکر اداکرتا ہے اور اگر اس پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ سے جہ سے کہ یہ قضاء وقدر سے متعلق ہے اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی سے کوئی شکوہ اور شکا بیت نہیں کرتا ، البہ بعض مسلمان کی جہالت سے یہ گمان کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی فعمت ملے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو وہ کوئی شعب کہ وہ کہ ان کو رسوا کر دیا ، سوالہ تعالی نے ان کو رسوا کر دیا ، سوالے مسممانوں کو اسے جو یہ کہ کرنا چا ہیے اور بیا بین کرنا چا ہیے کہ وہ کافروں کی مصیبت آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو رسوا کر دیا ، سوالے ہے مسممانوں کو اسے گمان پر تو یہ کرنا چا ہیے اور یہ بین کرنا چا ہیے کہ وہ کافروں کی صفت ہیں بہ مسلمانوں میں یہ صفت نہیں ہونی چا ہے۔

فرمایا: یہ بات نہیں ہے، بلکتم بنتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔اورتم ایک دوسرے کویٹیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو۔اورتم وراثت کا بورامال سمیٹ کر کھاجاتے ہو۔اورتم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔

## " كلا كامعنى ؛

الفجر ۱۷: میں "کلاٹ کالفظ ان کے گمان کومستر دکرنے کے لیے ہے، پس کسی شخص کا خوش حال اور مال دار بہونا اس کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہویا کشاد گی ہو حال میں اللہ تعالیٰ فضیلت کی وجہ سے نہو بندے کوئنگی ہویا کشاد گی ہو حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی جا ہیں۔

فرمایا : بلکت<sup>م</sup>ینتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ **یتیم کی گرمے کی وجوہ؛**  امام ابومنصور ماتریری متوفی ۳۳ سط نے بتیم کی تکریم کے حسب ذیل محامل بیان کے بیں:

(۱) یتیم کے مال کی حفاظت کرے تا کہ وہ صائع نہ ہو اور اس کی عمدہ ترتیب کرے اور اس کو نیک اخلاق اور آ داب سکھائے اور اس کو ہری صحبتوں اور بری عادتوں ہے بچائے تا کہ وہ لوگوں کی نگا ہوں میں معزز اور مکرم ہو۔

(۲) اس کواحکام شرعیه کی تعلیم دے، اس سے نماز پڑھوائے ،روزے رکھوائے اور دیگرمستحب کاموں کی تلقین کرے تا کہ وہ اللّٰہ تعالی کے نز دیک بھی معززاور مکرم ہو۔

(٣)اس کے ماں کواپنی ضروریات بہ قدر ماجت خرچ کرے اور اس کے مال کو نفع بخش تجارت یا کسی عمدہ صنعت پر لگائے تا کہ اس کا مال ختم ہونے یاضائع ہونے سے بچے، یہ اس کے مال کی تکریم ہے۔

## يتيم كى دل دارى دركرفى مذمت؛

فرمایا :اورتم ایک دوسرے کویتیم کے کھلانے پرراغب نہیں کرتے ہو۔

یعنی تم لوگوں سے بینہیں کہتے تھے کہ میٹیم کو کھوا ؤ، اور اس طرح نیکی کا حکم دینے کوترک کرتے ہو۔

فرمایا :اورتم وراثت کاپوراه لسمیٹ کر کھا جاتے ہو۔

اس آیت میں " تراث " کالفظ ہے، یہاصل میں " دراث مضا، داؤ کوتاء سے تبدیل کردیا، جیسے " وجاہ " کو " مجاہ <u>"</u> کردیا۔

اوراس آیت میں "لما" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : بہت زیادہ جمع کرنا یعنی تم وراشت کا بہت زیادہ مال کھا جاتے ہو.

## تأكلون الرّاث كامطلب؛

(۱) زجاج نے کہا :اس آیت کامعنی ہے : وہ یتیم کے بڑے ہوجانے کے ڈرسے اس کے مال کوجلدی جلدی فضول کاموں میں خرچ کر کے ختم کردیتے تھے۔

(٢) حسن بصرى نے كہا: وه يتيم كامال بھى كھا جاتے اور اس كے ساتھى كامال بھى كھا جاتے تھے۔

(٣) میت کے مال میں سے بعض مال حلال ہوتا تھا، بعض مال مشتبہ ہوتا تھاا وربعض مال حرام ہوتا تھا، وہ بغیر تمیز کے سارا مال کھا جاتے تھے۔

فرمایا :اورتم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔

اس آیت میں "جما" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: کثیر، یعنی تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہواورتم مال کوجمع کرنا چاہتے ہواور ینہیں دیکھتے کہ وہ مال حلال ذرائع سے آر ہاہے یا حرم ذرائع سے آر ہاہے، تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے اور آخرت کی طرف ہے تم نے آپھیں بند کی ہوئی ہیں۔

# ترئيب بخوى وخقين سرنى:

فَكَا (فَ- لَا) فَ، حرف عطف، پس، لكا، حرف شرط وتفصيل، مكر، ليكن، ربا، بهرحال (پس ليكن) الإنسان (انسان) إذا، ظرف زمان معتقبل معنی شرط (جب) نا، زائدہ ہے۔ ابتنگ (اینکی۔ ہ) ابتنگی، نعل ماضی واحد مذکر غائب ابتنگی یکٹنگی، مصدر ابتلکاء ، آدمانا، إذا، کی وجہ ہے ترجمہ، وہ آزماتا ہے، ؤ، ضمیر واحد مذکر غائب، اسے۔ رَبُّ (رَبُّ۔ وَ) رَبُّ ، مضاف، رب، ؤ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکر غائب، اس کا (اس کارب) قَاتُرَةً (فَ- اَكُرْمَ - وَ) فَ ، حرف عطف، فاحر، اَكْرَمَ ، فعل ماضي واحد مذكر عَا مَيَاكُرَمَ كَلْمِمُ ، مصدر اِكْرَامٌ عزت سے نواز نا، إذا، كي وجد سے ترجمہ، وہ مزت سے نوازتا ہے، کی ضمیر واحدمذ کرغائب، اسے (پھر وہ اسے عزت سے نوازتا ہے) ف حرف معلف (اور) نَعَمَدُ ( نَعَمُ ۔ کُ ) نَعْمُ، فعل ماضي واحد مذكر غائب نقم يُنغمُ ، مصدر تنعيمُ ، نعمت عطاكرن ، وه نعمت عطاكرتاب ، كا منمير واحد مذكر غائب ،اس (وه اس نعمت عطاكرتا ب) فَيْتُولُ رَبِي آئر مَن ١٥٠٠ تووه كمتاب بيرے رب نے جمعے عزت سے نوازا۔ فَيَتُولُ (فَ ريكُولُ) ف ، حرف عطف، توريتُولُ ، فعل مضارع واحد مذكر عائب قال يَقُولُ ، معدر قَومًا، كبنا، ووكبنا ب (تووه كبناب) مَإِنّ (رَبّ - يُ ) رَبّ ، مضاف، رب، يُ ، مضاف ايد، صمير واحد متكلم، مير ي (مير ي رب ن) الرئمن ، اصل مين " الرئمني " تعادى ، تخفيف كيلي حذف كردى محى \_ (الرئم - ن - ي ) الرئم ، فعل ماضى واحدمذ كرغائب آئرم يُكْرِم، معدر آئرام، عزت سے نوازنا، اس نے عزت سے نوازا، ن، نون وقاب، ئ، ضمير واحد متكلم، محذوف ب، مجھے (اس نے مجھے عزت سے نوازا) وَ، حرف عطف (اور) لگا، حرف شرط و تفصیل (مگر، لیکن، بہرحال، رہا) إذا، ظرف زمان مستقبل جمعنی شرط (جب) کا، زائدہ ہے۔ ابتلئے (ابتلی۔ أ) ابتلی، هل مامنی واحد مذكر عائب ابتلی ينتلی ، مصدر ابتلکہ، آزمانا، إذا، كی وجہ سے ترجمہ، وه آزمانا ہے، أ، طغير واحد مذكر غائب، اسے (وواسے آزماتا ہے) فلكرز (ف ـ تكرز) ف، حرف عطف، چر، تكرز، فعل ماضى واحد مذكر غائب تكرز كائدر، مصدر قذرًا، رزق یا دوسرے دسائل تک کرنا، اِدّا، کی وجہ سے ترجمہ، وہ تنگ کردیتا ہے (پھروہ تنگ کردیتا ہے) عَلَيْه (عَلَى۔ وِ) عَلَى، حرف جار، ير، و، محرور مغير واحدمذ كرغائب، اس (اسير) رِزقَ (رِزقَ، و) رِزقَ ، مضاف، اسم مصدر، رزق، و، مضاف اليد، همير واحدمذ كرغائب، اس كا (اس كارزق) فَيَقُولُ مَنِي آبَانَنِ ١٦٠٠ تووه كهتا ب مير ، رب نے مجھے ذليل كرديا۔ فَيَقُولُ (ف، يَقُولُ) ف، حرف عطف، توميتُولُ، فعل مضارح واحد مذکرغائب قال یَقُولُ ، مصدر تَوْمًا کہنا، وہ کہتا ہے (تو وہ کہتا ہے) رَبّیؒ (رُتِ۔نْ) رُتِ، مضاف، رب، برور دکار، نی، مضاف الیہ، حثمیر واحد پیمکلم میرے (میرے رب نے) آبائن ، اصل میں ، اَهَائین ، تھا،ی ، محذوف ہے (اَهَانَ ۔ نِ ۔ ق) اَهَانَ ، فعل مامنی واحد مذكر عائباً خالَ يُحينُن ، مصدراها أيْر ذليل كرناء اس نے ذليل كردياء بن ، نون و قاليه، ئ ، ضير واحد متكلم ، محذوف ہے ، مجھ (اس نے مجھ ذليل كرويا) ؤ، حرف عطف (اور) تكارحرف شرط وتفصيل (مكر، ليكن، بهرحال، رما) إذا، ظرف زمان متفتيل بمتني شرط (جب)نا، زائده ب الِتَلَيْ (إِبْتَكَى- أَ ) بِتَنَكَى، فعل ماضى واحد مذكر غائب إِبتَكَى مُنْتِكَى ، معدراتِيكَاء، أرمانا، إدّاء كى وجدست ترجمه، وه أزمانا ب، أ ، ضمير واحد مذكرة تب، اس (وواس آزماتاب) فكرَرُ (ف - فَرَرُ) ف، حرف عطف، فكر، فكر، فعل ماضى واحدمذ كرعًا مُب تُدرَيكفِرز، مسدر فترترا، رزق یا دوسرے وسائل تنگ کرنا، إدّا، کی وجہ سے ترجمہ، وہ تنگ کردیتا ہے (پھر وہ تنگ کردیتا ہے) عَلَيْرِ (عُلٰی۔ وِ) عُلٰی، حرف جار، پر، و، مجر و، مغمیر واحد مذكر فائب، اس (اس ير) رِرْقٌ ، ورُقٌ ، ورُقٌ ، مضاف، اسم مصدر، رزق، و ، مضاف اليد، عمير واحد مذكر فائب، اس كا (اس كا رزق ) فَيَقُولُ رَبِّي كَا أَنْ ١٧٠ قوه كِتاب مير رورب في محصد ذليل كرديا فيقُولُ (ف ريُقُولُ) ف مرف عطف، توريقُولُ، فعل مضارع واحد مذكرغائب قَالَ يُتُولُ ، مصدر قَولًا كَبِنا، وه كِتِنا ہے ( نو وہ كِتِنا ہے) ئِتِنَّ (رَبْ \_ يُ ) رَبّ ، مضاف، رب، پروردگار، يُ ، مضاف ايد، ضمير واحد متعلم ميرے (ميرے رب نے) كَانَنِ ، اصل ميں ، اَهَانِيْ ، تها، يُ ، محذوف ب (اَهَانَ - نِ - يُ ) اَهَانَ ، فعل ماضى واحد مذكر مَا تَاهَانَ تنظین ، مصدراهائية وليل كرنا، اس نے وليل كرديا، ن ، نون وقاب ، ئ ، همير داحد متكلم ، محذوف ب، مجصر (اس نے مجصر وليل كرديا) كلّا، حرف ددع وزجر (مرکز نبیس) بَلْ، حرف اضراب (بلک) کا گُلمِ مُون ، هل مضارع حقی جع مذکرحاضرا کُرَمُ پُگرِمُ ، مصدراَ تُرامُ، عزت کرنا (تم

عزت نہیں کرتے) اکینینم (پینم کی) وَ، حرف عطف (اور) کا تکافتُون ، نعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر کامُن کُنامُ ، مصدر وُکافَیْتُ ، آپس میں ترغیب نہیں دیتے علی طخام المُمِنکین (علی کا کام ر المُمِنکین ) علی ، حرف جاد ، پر ، طخام ، مجرود ، مضاف ، اسم بمعتی الطخام ، کھانا کھلان ، المُمِنکین ، مضاف الیہ ، مسکین (مسکین کو کھانا کھلانے پر) وَ، حرف عطف (اور) تَاکُلُون ، فعل مضارع جمّا مذکر حاضراً کَلُ پَاکُل ، صدراکگا، کھاجانا (تم کھاجاتے ہو) اَتُراث ، اممل میں ، دُراث ، نفا، واوکوتا سے بدل و یامجا ہے (وراثت کا مال ، میراث) اُنگا کُنا، مصدر ، کھاجانا (تم کھاجانا (تم کھاجانا ) وَ، حرف عطف (اور) تُحَوَّن ، نعل مضارع جمّا مضارع جمّا مضارع جمّا مذکر حاضراً کہا مصدر ، کھاجانا) وَ، حرف عطف (اور) تُحَوِّن ، نعل مضارع جمّا مذکر حاضراک جمّائی مصدر ، کھاجانا کی مصدر اختیا ہو مصوف ، حبّ بَحِیْ الله مصدر ، محبت کرتے ہو) اُلْمَال (مال ) محبًّا جَمَّا ہو تکی موصوف ، حبّ بَحِیْ بَر کرن ، محبت کرتے ہو) اُلْمال (مال ) محبًّا جَمَّا ہو تکی موصوف ، حبّ بَحِیْ بَر کرن ، محبت کرتے ہو) اُلْمال (مال ) محبًّا جَمَّا ہو تکی موصوف ، حبّ بَحِیْ بَر کرن ، محبت کرتے ہو) اُلْمال (مال ) محبًّا جَمَّا ہو تکی موصوف ، حبّ بَحْر بَر بحبت کرن ، محبت بَر بحبت کرنا ، محبت ، حبّ بَر من موصوف ، حبّ بَر بحبت بَر بحبت نہ بات نہ بھی مصدر المحبت ، حبّ بہت نہ بعث باللہ اللہ باللہ بھیا ہو بالمحبت ، حبّ بعد بہت کرنا ، محبت ، حبّ بعد بہت کہت کرنا ، محبت ، حبّ بعد به بعد به بنانی بھی بعد برنا ہو باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بالمحبت ، حبّ بعد برن باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بالمحبت ، حبّ بعد باللہ بالل

### آيت ۲۱ تا۲۲

كَلَّإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّادَكَّا (") وَجَاءَرَبُكَ وَالْهَلَكُ صَفَّا صَفًّا (") وَجِىءَ يَوْمَثِنٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِنٍ بِيَهَ مَثِنِ مِينَ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (") يَقُولُ يَالَيْتَنَى قَنَّمْتُ لِحَيَاتِ (") فَيَوْمَثِنٍ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ أَحَدُ (") وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ (")

### :27

ہر گزنہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کرریزہ ریزہ کردی جائے گی۔ (۲۱) اور تیرارب آئے گا اور فرشتے جوصف ورصف ہوں گے۔ (۲۲) اور اس وقت) اس کے لیے تصیحت حاصل کرے گا اور (اس وقت) اس کے لیے تصیحت کہاں۔ (۲۲) اور اس ون اس کے عذاب جیسا کہاں۔ (۲۳) کہا گا اس ون اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا۔ (۲۳) ہاس کی قیدو بند جیسی کسی کی تیدو بند ہوگا۔ (۲۲)

# تفيير؛ ـ

فرمایا ؛ ہر گزنہیں ، جب زمین کوٹ کوٹ کرریز ہریزہ کردی جائے گی ،الخ وہ مایا ؛ ہر گزنہیں ، جب زمین کوٹ کوٹ کرریز ہریزہ کردی جائے گی ،الخ

## قیامت کے دن تفاادر فراق وفجار کا کھن افسوس ملنا؛

الفجر ۲۱ : بیں بھی پہلے " کلا " کالفظ ہے اور بیفظ کافروں کے گمان اوران کے زعم کومستر دکر نے کے لیے ہے کہ کافرونیا کی حرص کررہے ہیں اور بیتے کا کالفظ ہے اور ہے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کررہے اور اس کی تاویب، تربیت اور تکریم نہیں کررہے ہیں اورا پنے ان کامول کو اچھا تمجھ کران کا مول پر خوش ہور ہے ہیں ، سوان کا یہ تحجھنا غلط اور باطل ہے ، ان کو ان کامول سے باز آنا چاہیے ، وہ ہر طرح کا مال جمع کررہے ہیں ، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہواوران کا یہ وہم ہے کہ آگے چل کر آخرت میں اس کی کوئی ہو چھ گھھ نہیں ہوگی اور ان کے برے اعمال پر کوئی گرفت نہیں ہوگی ، سوابیا نہیں ہوگا، جن لوگوں کا یہ خاص سے دہ قیامت کے دن نادم ہول گے اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش!افھوں نے اپنی ساری عمر نیک کاموں میں صرف کر کے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا ہوتا اور بیتیوں ، غریبوں اور نا داروں کی ضروریات پر اپنے مال کوخرچ کیا ہوتا اور لوٹ مار،

ڈا کہ زنی، چھیں جھپٹ، بھتہ خوری اور دیگر حرام ذرائع سے مال جمع نہ کیا ہوتا، نقلی دوائیں نہ بنائی ہوتیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کی ہوتی ، ذخیرہ اندوزی نہ کی ہوتی ، منشات کا دھندا نہ کیا ہوتا ، سود نہ لیا ہوتا ، رشوت نہ لی ہوتی اور دیگر حرام کام نہ کیے ہوتے ، سیکن اس دن ان کامول برندامت کسی کام نہ آئے گی اور ایساانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

\* دکاد کا معنی

اوراس آیت بیں "دکادکا" کے الفاظ بیل، "دکا" کامعنی ہے: ریزہ ریزہ کرنا، کسی چیزہ کا ڈھا کر برابر کرنا، کوٹ کر ہم وار کرتا، "دک یہ بین اور چونکہ نرم اور ہم وار زبین ریزہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے، اس لیے اس مناسبت ہے اس کے مصدر کامعنی ہے: ریزہ ریزہ کرنا اور اس آیت بیں "دکت " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: وہ توڑی گئ، وہ ریزہ ریزہ کی گئی۔

خلیل نے کہا: "وک" کامعنی ہے: ویوار پر بہاڑ کوتوڑ کرریز ہریز ہ کر دینا یعنی جب روئے زمین کی ہر چیز ٹوٹ کر ریز ہریز ہ ہوجائے گیخواہ وہ بہاڑ ہوں یا درخت اور جب زمین پرزلز لدآئے گا تواس پر کوئی چیز بھیج اور سالمنہیں رہے گ۔ فربایا: اورآپ کارب جلوہ فرما ہوگا ادر فرشتے صف بہصف حاضر ہوں گے۔

## قامت كدن آپ كدب كآن في اوجهات؛

یہ قیامت کے دن کی دوسری صفت ہے، اس آبت میں فرمایا: "وجاء ربک "اس کالفظ معنی ہے: آپ کارب آسے گا،
واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حرکت کرٹا اور آنا جانا حال ہے کیونکہ حرکت کرٹا اور آنا جانا جسم کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جسم اور
جسما نیت سے منز ہا ورمیر اہے، مقند مین اس آبت کی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا جاتا بھی ہے اور آسانوں پر اترتا بھی
ہے اور وہ بھاگتا بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ میں ہے، لیکن اس کا آنا جانا، اترنا اور بھاگنا تخلوق کی
طرح نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، وہ اپی شان کے مطابق آتا جاتا ہے اور اترنا چڑھتا ہے، ہم نہیں جانے
کہ اس کے آنے جانے اور اترنے چڑھنے کی کیا کیفیت ہے اور متاخرین نے جب دیکھا کہ بدند ہم ہوگا اور جسم مکن اور حادیث
آنے پر اعتر اض کرتے ہیں کہ آن جانا توجسم کی صفت ہے اور اگر اللہ آتے گا تو العیا ذباللہ وہ جسم ہوگا اور جسم مکن اور حادیث
ہوتا ہے تو بھر اللہ تعالی کا حادیث ہونا الزم آئے گا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے آنے کی حسب ذیل تو جیہا ت کی ہیں:

- (١) الله تعالى كآنے سے مراديہ ہے كه حساب لينے اور جزادينے كے ليے الله تعالى كاحكم آئے گا۔
  - (٢) اس كامعنى ب : الله تعالى كاقبراوراس كاعذاب آئ گا-
- (۳) الله تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی کیونکہ بی قیامت کا دن ہوگااوراس دن الله تعالی کی عظیم انشان آیات کا ظہوہوگا، پس الله تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کوالله تعالیٰ کا آنافر مایا ، تا کہ ان نشانیوں کی عظمت معلوم ہوا۔
- (٤) اس کامعنی ہے : اللہ تعالی کی ذات کا ظہور تام ہوگا اور نوگوں کو اللہ تعالی کی ذات اور صفات بیں جس قدر شکوک اور

شبہ ت ہتھے، وہ سب زائل ہوجا ئیں گے اور سب کے نز دیک اللہ تعدلی کا ظہو ہوجائے گا، یعنی اللہ تعالی اپنی ذات کی واضح تجلی فرمائے گا۔

(۵) اس آیت میں جو فرمایا ہے: سپ کارب آیا، اس میں آپ کےرب کے قبر اور سلطنت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے اور اس کی نشانیوں کے ظہور کی تمثیل ہے، جب بادشاہ خود در بار میں آتا ہے تواس کے آنے سے اس کے رعب، اس کی ہیبت اور جلال کے جو آثار ظاہر ہو تے ہیں وہ آثار ظاہر ہو گئے اور آپ کے رب کے آنے سے آپ کے رب کے دب کے جلال کے آثار کا ظہور مراد ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہے: اور فرشتے صف بہ صف حاضر ہوں گے،اس کامعنی ہے: ہرآسان سے فرشتے نازل ہو کرصف باندھ کرکھڑے ہوجائیں گے اور وہ جنات اور انسان کوگھیرلیں گے۔

فرمایا :اوراس دن دوزخ کولایا جائے گا،اس دن انسان یا دکرے گااوراب کہاں یا دکرنے کاوقت ہے۔

## دوزخ كولانے والے:

حضرت ابن معود (رض) اورمقاتل نے کہا: ستر ہزار اور فرشتے جبنم کو ہا نکتے ہوئے لائیں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوگی اور دوز خیظ وغضب سے چنگھاڑر ہی ہوگی اور اس کولا کرعرش کی بائیں جانب گاڑ دیا جائے گا۔ امام سلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن معود (رض) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اس دن جبنم کولایا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا ہیں ہوں گی ، ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواس کو سمیٹ دیے ہوں گے جواس کو سمیٹ دیے ہوں گے جواس کو سمیٹ دیے ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸٤۲)

امام ابواسی ق احمد بن ابراہیم الثعلبی المتوفی ۲۷ کے ھا درامام ابوالحسن علی ابن احمد الواحدی المتوفی ۶۶۸ کے ھروایت کرتے ہیں۔ حصرت ابوسعید خدری (رض ) بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نا زب ہوئی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے چہرے کارنگ متغیر ہوگیا جتی کہ آپ کے اصحاب پر بیاثر بہت شاق گزراء پھر آپ نے فرمایا : ابھی ابھی مجھے حضرت جبر ائیل نے بیآیات پڑھائی ہیں

: كَلَّاإِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَوَّجَا مَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِا لَيْ يَوَمَثِنِه وَبَهَنَّمَ (الفجر : ١٠٠)

حصرت على (رض) بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا : یارسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)! جہنم کوکس طرح لایہ جائے گا؟ فرمایا : اس کوستر ہزار لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا، ہرلگام کوستر ہزار فرشتے تھینچ رہے ہوں گے، وہ اس طرح بدک رہی ہوگی کہ اگر اس کوچھوڑ دیا جائے تو وہ تمام اہل محشر کوجلا ڈالے، پس وہ کہے گا : اے محد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)! آپ کو مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ الله تعالی نے آپ کے گوشت کو مجھ پر حرام کر دیا ہے؟ اس وقت ہر شخص نفسی فسی فسی فسی اپنی جان کی فکر ہے کہ ارباد گاسوائے محد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے، آپ کہدر ہے ہوں گے : اے میرے رہ! میری است! اے

ميررب إميرى امت ا

(الكشف والبيان ج١٠ ص٢٠٢ \_ ٢٠١، الوسيط ج٤ ص ٤٨٥ ، بيروت، الجامع الاحكام القرآن جز٢٠ ص ١٤٩)

فرمایا :اس دن انسان یا د کرے گا وراب کہاں یا د کرنے کا وقت ہے۔

## آخرت من مرامت اورتوبا فائده بيس د على ؟

اس دن کافرایخ شرک اور کفریر نادم ہوگااور توبکرے گااوراس سے کہاجائے گا: اب کہاں یاد کرنے کاوقت ہے! وہ دنیا میں نصیحت قبول نہیں کرتا تھا، اب دوزخ کواپنے سامنے دیکھ کر کفر اور شرک سے دجوع نہیں کرتا تھا، اب دوزخ کواپنے سامنے دیکھ کر کفر اور شرک سے دجوع نہیں کرتا تھا، اب دوزخ کواپنے سامنے دیکھ کر کفر اور شرک سے دجوع کرے گااور تو بہ کرے گا، مگر اب تو بہ کہاں قبول ہوگی ، آخرت کے عذاب کو دیکھنے اور غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے نہاں قبول ہوئے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے :

وَلُوْ تَزَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى التَّارِ فَقَالُوا لِلَّيْتَنَا ثُرَدُّ وَلا ثُكَّيْبَ بِإِيْتِ رَبِّمَا وَنكُون مِنَ الْمُؤْمِدِيْنَ ـ (الانعام :")

اوراگرآپاس وقت دیکھیں جب یدوز خ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، پھرکہیں گے : اِئے اِئ اُل اِہمیں (دنیا

میں ) لوٹا دیا جائے ، پھرہم اپنے رب کی آیات کونہیں جھٹلائیں گے اور ہم مؤمنین میں سے ہوجائیں گے۔

فرمایا : وہ کمے گا: کاش!میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے کے لیے بھیجی ہوتی۔

یعنی وہ کہےگا: کاش!میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوتایا کاش!میں نے زندگی میں کوئی ایساعمل کیا ہوتاجس کی وجہ ہے مجھے آج دوزخ سے نجات مل جاتی۔

فرمایا: سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب ندوےگا۔اورید کوئی اس کے جگڑنے کی طرح جگڑے گا۔

حضرت ابن عباس (رض) اور حسن بصری نے کہا: اللہ کے عذاب کی طرح اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا، اورجس طرح اللہ نے اس کوجگڑا ہے اس طرح اس کو کوئی نہیں جگڑے گا۔

اس کامعنی ہے ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کواس طرح عذاب نہیں دے گاجس طرح اللہ عز دجل آخرت میں کافر کوعذاب دے گا، یعنی جس طرح کافر کوزنجیروں اور طوق سے جگڑا جائے گا، اس طرح کوئی دنیا میں کسی کونہیں جگڑے گا۔ ایک قول ہے ہے کہ اس کافر سے مراد ابلیس ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس کافر سے مراد امید بن خلف ہے۔

اس آیت کاایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عذاب دینے کاما لک نہیں ہوگا۔

# ز کیب بخوی و خفین مرنی <del>؛</del>

کَلَّا، حرف ردع وزجر (مر گزنین) إذا، ظرف زمان، مستقبل پر دالات كرتا ہے به من شرط (جب) دَّمَتُ، نعل ماضی مجهول واحد مؤنث غائب دك يد عدر وه كوث كر بهوار كردى جائے گى) اللَّاد من (زين) دَكَّا، مصدر دَكَّا يك يُدكُ ، مصدردً كَا ، كوثا، توزنا، كوث كر بهوار كردى جائے گى) اللَّهُ من (زين) دَكَّا، مصدر منعوب نرم اور بهوار زين كو كہتے بيں جو كه ريزه ريزه بوتى ہے ، فعل كى تاكيد كيلتے لايا كيا ہے ، دوسرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دربرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَّا، مزيد تاكيد كيستے لايا كيا ہے دوبرى بار، دَكَار مربره كيا ہے دوبرى بار، دَكَار بار كيا ہے دوبرى بار، ديا ہے دوبرى بار دوبرى بار، ديا ہے دوبرى بار، دوبرى بار

زَبِّك (رَبُّ-ك ) رَبُّ ، مضاف، رب، يروردكار،ك، مضاف اليد، همير واحد مذكر حاضر، آپ كا (آپ كارب) و، حرف عطف (اور) أَلْمَكُث، میں ، ال، جنسی ہے لین (فرشتے) مَنظًا، صَفَ يَسُفتُ ، كا معدر ہے (صف باند حنا، قطار بنانا) لطور اسم صف اور قطار كے معنی بھی موتے ہیں، دوسرا، صَفّاً، تاكيركيلية آياب ( قطار در قطار) و، حرف عطف (اور) جائة، فعل ماضي مجول واحدمذ كر فائب بَارَيْكِيّ، مصدر مَي، آنا، لا نا (وه لا يا جائے كا) يُوسُرني (يُوسَم انِه) يُوسَ، مضاف، دن، إذِ، مضاف اليه، اس (اس دن) بِجَمَّتُمَ (ب رجَمَتْم) ب، حرف جار، كو، جَمَنْمَ، مجرور، جَهْم ( جہنم کو) يُوسَينِ يَنْتُرَكُّرُ الْإِنْسَانُ وَ كُلِّي لَهُ الْذِيمُرِي ١٠٠٣٠٠ اس ون إنسان هيجت حاصل كرے كا اور (اس وقت) اس كيليح هيجت (مفيد) كبال ہو <mark>کی۔ ی</mark>وسمینے (یُوسم - افر) یوسم ، مضاف ، ظرف زمان ، ون ، افر ، مضاف الید ، اس (اس دن) بینکتر ، فعل مضارع واحد مذ کر غائب تکر مینکتر ، حدد تكرُّخُ الهيحت حاصل كرنا (وه هيحت حاصل كرے كا) أبانشاك ، فاعل (انسان) ؤ، حرف عطف (اور) بَلْ، اسم ظرف مكان بمعثى، أيْنَ (كهار) لهُ (لَ - هُ) لَ ، حرف جار، كيليّ، هُ، مجرور، ضمير داحد مذكرعائب، اس (اس كيليّه) الذِّنري، اسم مصدر (هيحت) يَقُولُ ، هل مضارع واحد مذكر غائب قال يَقُولُ، معدد قولًا، كمنا (وه كج كا) يكيتني (ياركيت رن رن) يا، حرف عدا، اس، مناؤى محذوف، كيت، حرف مشر بالقعل تمناكيلية مستعل ، كاش، ن ، نون وقايد، ي ، ضمير واحد منظم ، ميس (اككاش ميس) قَدَّمنتُ ، فعل ماضي واحد منظم قَدَّمَ يُقَدِمُ ، مصدر تَقَدِيمٌ ، آك بهيجنا (ميس في آم بيجا بوتا) ليرياني (ل- عياق- ن) ل، حرف جار، كيلع، عياق، محرور، مضاف، زندگي، ي، مضاف اليد، مفير واحد متعلم، ايني (ا بي زند كي كيلير) فيومتيز (ف - يَومُ - إذِ ) ف، حرف عطف، تؤيدَم، مضاف، ظرف زمان، ون، إذِ، مضاف اليد، اس، (تواس دن) لا يُعَدِّبُ، نعل مضارع منني واحد مَذ كرغائب عَدَّبَ يُعَلِّبُ، مصدر تَعْلِيبٌ، عدّاب دينا (ندوه عدّاب وسعكا) عَدَابٌ (عَدَاب، و) عَدَاب، عناب، وَه مضاف اليد، ضمير واحدمد كرغائب، اس كے (اس كے عذاب (جيسا)) أعد (كوئي ايك) ؤ، حرف عطف (اور) لايُويْنُ، فعل مضارع منفي واحد مند كرغا ئيادِ ثُنَّ يُورْثِنُ ، مسدرايتُأَنَّ، جكرْنا، باند منا (نه وه جكرْب كا) وَثَاقَهُ (وَثَاقَ \_هُ) وَثَاقَ، مضاف، اسم مضول مطلق، جكرْ، هُ، مضاف اليه، عنمير داحد مذكر غائب، اس كى (اس كى جكر (جيبا)) أعد (كولى أيك)-

### آيت ۲۷ تا۲۰

اےاطمینان والی روح۔(۲۷)اپنے رب کی طرف لوٹ آ ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پیند کی ہوئی ہے۔(۲۸)پس میرے

> (خ ص) بندول میں داخل ہوجا۔ (۲۹) اور میری جنت میں داخل ہوجا۔ (۳۰) تقییر؛

> > فرمایا؟ اے اطمیبان والی روح ۔ الخ

## نفس ملمند و نداكر في والول كمعداق من مفرين كاقوال:

ایک سوال بیہ سبے کہ قیامت کے دن نفس مطمعتہ کو کون ندا کر کے کیج گا: اے نفس مطمعتہ!؟ مفسرین نے کہا: بینداء اور خطاب خوداللہ خطاب فرشتے کریں گے اور اولیاء اللہ سے کہیں گے: اے نفس مطمعتہ! اور بعض صوفیاء نے کہا: بینداء اور خطاب خوداللہ عزوجل کرے گا کیونکہ دنیا ہیں اللہ کے نیک بندے یااللہ یا اللہ کہ کر اللہ تعالی کو یکارتے تھے تو قیامت کے ون اس کی جزاء

میں اللہ تعالی نیک بندوں کو یکارے گااور فرمائے گا!اے نفس مطمعنه!

ا مام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم را زی متوفی ۲۷ ه ه نے اپنی سند کے ساتھا س ند ءاور خطاب کے متعلق حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

حضرت ابن عباس (رض) نے اس آیت کی تفسیر ہیں فرمایا : جب بیآ بت نا زل ہوئی توحضرت ابو بکر (رض) بیٹے ہوئے سے ، انصول نے کہا : یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! یہ کتنا نوب صورت خطاب ہے ، آپ نے فرمایا : عنقریب یہ خطاب ہم سے کیا جائے گا ( یعنی موت کے وقت ) ، حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا : رومة کے کنویں کو کون فرید ہے گا کہ ہم اس کو میٹھا پانی پئیں ؟ حضرت عثان (رض) نے اس کنویں کو فریدلیا ، پھر نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : کیا تم اس کنویں کو گوئی کرر ہے ہو؟ انصوں نے کہا : جی بال ! تب اللہ تعالی نے حضرت عثان کے متعلق یہ آیت نا زل فرمائی : "یا ، حضالنفس المطمینة "الآیة -

حضرت بریده (رض ) نے کہا :اس آیت میں نفس مطمعہ سے حضرت جمزه (رض ) کانفس مراد ہے۔

مجابد نے کہا: نفس مطمعنہ سے وہ نفس مراد ہےجس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالین اس کارب ہے۔

الحسن نے کہا: جب اللہ تعالی اپنے بندہ مومن کی روح قیض کرنے کاارادہ فرباتا ہے تواس کانفس اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تب اللہ اس کی روح کوقیض کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرادیتا ہے اور اس کوایئے نیک بندوں میں شامل کرلیتا ہے۔

(تفسيرامام ابن ابي حاتم ج٠١ص ٣٤٣١ ـ ٣٤٣٩ ، ملخصاً ، مكتبه يزار مصطفی مكه ترمه، ١٢١٧هـ)

## نفس انسال **بی انس**ام ؛

انسان کے نفس کی تین شمیں ہیں : (۱) نفس امارہ، وہ نفس جوانسان کو ہرے کام کرنے کامکم دیتا ہے (۲) نفس لوامہ، وہ نفس جو ہمیشہ نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس جو انسان کو ہرے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنی کار کردگی پرمطمئن رہتا ہے، پیفس انبیاء (علیہم السلام) اورادلیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، نفس امارہ فساق فجار کانفس ہے اورنفس لوامہ عام مؤمنین کانفس ہے جو شیطان کے بہکا نے سے اورنفس امارہ کی ترغیبات سے ہرے کام کر لیتے ہیں، پھر ان کانفس ان کوملامت کرتا ہے، وہ ان ہرے کاموں پر تو بہ اوراستغفار کرتے ہیں اورآئیزہ ان ہرے کاموں سے بچنے کاعہد کرتے اوران ہرے کاموں کی تلافی اور تدراک کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں نفس کی ان تینوں قسموں کاذ کر ہے،نفس امارہ کاذ کراس آت میں ہے:حضرت یوسف (علیہ السلام) نے کہا

وَمَا أَبَرٍ فَى نَفْسِيْجِ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَتُهُم بِالسُّؤَ رَالَّامَارَ مِمْ رَبِّيْطِ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وروسف :")

میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں کرتا، بیشک نفس برائی کابہت زیادہ حکم دینے والا ہے سواس کے کہ میرارب ہی رحم فرمائے، بیشک میرارب بہت بخشنے والا، بےرحم فرمانے والا ہے۔

اورنفس لوامه کاذ کراس آیت میں ہے:

ولااقتم بالنفس اللوامة - (القيامه :٢) اور مين اس نفس كي شم كھا تا ہوں جوملامت كرنے والا ہے -اور نفس مطمه نه كاذ كراس آيت مين ہے:

> ما يتها النفس المطمئنة و (الفجر ٢٤١) الض مطمعند! -لفس طمئنه كم معداق مين مفرين كما قال:

(۱) محامد وغیرہ نے کہا: جس نفس کویہ لین ہو کہ اللہ تعالی اس کارب ہے اور وہ اس کے سامنے ماجز ہے (۲) حضرت ابن عباس (رض) نے کہا: وہنفس جواللہ کے ثواب پرمطمئن ہو، ان سے ایک روایت ہے: وہنفس جومومنہ ہو (۳) مجابد سے دوسری روایت ہے: جونفس اللہ تعالی کی تقدیر اوراس کی قضاء پر راضی ہوا دراس کو پیلٹین ہو کہ جومصیبت اس سےٹل چکی ہے وہ اس پر آنہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس پر آگئی ہے وہ اس سےٹل سکتی تھی (٤) مقاتل نے کہا: جونفس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہو(ہ) ایک قول ہے : جس کواللہ تعالی کے کیے ہوئے وعدہ پریقین ہو(۲) عبداللہ بن بریدہ نے اینے والد سے روایت کیاہے: اس سے مراد حضرت حمزہ کانفس ہے اور صحیح بیہ ہے کہ اس سے مراد ہر مومن کانفس ہے جومخنص ہوا دراطاعت گزار ہو(ے) حضرت عمرو بن العاص (رض) نے کہا: جب مومن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتوں کو بھیجتا ہے ادران کے ساتھ جہنت کا ایک تحفہ بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں: اےنفس مطمعنہ! اپنے جسم سے اس حال میں باہرنکل کہ توخود بھی راضی ہواور تیرار بھی تجھے سے راضی ہو، توخوشی اورخوشبو کی طرف نکل اور اینے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے، بھروہ نفس اس مشک سے زیادہ خوشبو کے ساتھ نکلتا ہے جس کوکسی انسان نے روئے زمین پرسونگھاہو۔الحدیث(۸)سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس (رض) طائف میں فوت ہو گئے، پھرایک ایسا یرندہ آبا، جبیبا پرندہ اس ہے پہلےنہیں دیکھا گیا تھا، وہ ان کی نعش میں داخل ہو گیا، پھر باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، پھر جب ان كودفن كيا كيا توكونى ان كى قبر بران آيات كى تلاوت كرر باتها : يَا أَيُّهُما النَّفْسُ الْمُطْمَيُّنَةُ وارْجِع رَالْ رَبِّك رَاضِيةً مَّرْضِيَّةً . " (الفجر ١٨٠ ، ١٠) ادريمعوم نهيل بوسكا كهكون تلاوت كرر باتفار ( الجامع الاحكام القرآن جز ۲۰ ص۵۱، دارالفكر، بيروت، ۱۹۵ ه

# نفس ممند کاسین رب کی طرف او شے اور جنت میں دافل ہونے کی تغییر؟

فرمایا : تواپیخارب کی طرف اس حال میں لوٹ ء کہ تو اس ہے راضی وہ تجھ سے راضی ۔ بھر تومیرے نیک بندول میں داخل ہوجا۔اورمیری جنت میں داخل ہوجا۔

# امام الومنعود محدين ماترى مفي متوفى ٣٣٧ حافظت إلى:

نفس مطمعنہ وہ نفس ہے جو پرسکون ہواور شک میں نہ ہواور وہ اللہ تعالی کے وعد، وعید، امر، نہی اوراس کی توحید پر مطمئن ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے دنیا میں ہے کہا جائے گا کہ جہاں تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالی کے وعداور وعید پر مطمئن ہو کر دیاں لوٹ جا، پھراس نفس سے اللہ تعالی نے آخرت کے جس انعام کا وعدہ کیا ہے، وہ اس کوعطاء فرمائے گا تو وہ اس سے داخی ہو جا نے گا اور چو نکہ اس نے دنیا میں نیکی کے کاموں میں بہت کوسٹش کی ہوگی، اس لیے وہ اپنے رب کے مزد کیا ہوجا، جو مزد کیا ہوجا وہ اور تو ان میں داخل ہوجا، جو بند دیک بیک مرضیہ اور پسندیدہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا : تومیرے نیک بندوں میں داخل ہوجا اور تو ان میں داخل ہوجا، جو جنت کے مستحق ہیں۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس مطمعند سے آخرت میں یہ کہا جائے کہ اے نفس! تو دنیا میں اللہ کے وعد اور اس کی وعید پرمطمئ تھا اور تو نے دنیا میں اس کی اطاعت اور عبادت کی ، اب تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

ایک تول بہ ہے کہاس سے کہا جائے گا: اے نفس! تو دنیا میں مطمئن تھا، اب تو آخرت کی طلب میں جااور ان چیزوں کی طرف جا، جن کواللہ نے اولیاء کے بیے تیار رکھا ہے۔

ایک قول بہہے کہاس سے کہا جائے گا:ایف مطمعند!اللہ تعالٰی کی اطاعت کی طرف لوٹ جا، جب توابیہا کرے گا تواللہ تعالیٰ تجھے سے راضی ہوجائے گااور تو بھی اللہ تعالٰی کی عطاءاور ثواب سے راضی ہوجائے گا۔

( تاويلات الل السنة ج ٥ ص ٤٥٦ ، مؤسسة الرسالة ، ناشرون ، ١٤٢٥ هـ )

# امام فخرالدين محد بن رازي متوفى ٢٠٦ ه تحقيرين:

\_ راضیۃ مرضیۃ \_ \_ (الفجر ۲۸ :) کامعنی ہے : توثواب سے راضی ہے اور تو نے دنیا ہیں جونیک اعمال کے ہیں، ان کی وجہ سے تواللہ تعالی کے نزد یک مرضیہ اور بہندیدہ ہے اور \_ فادخلی نی عبدی \_ \_ (الفجر ۲۹ :) کامعنی ہے : تو میر سے مقرب بندوں ہیں شامل ہو جااور یہ بہت معزز حالت ہے کیونکہ ارواح شریفہ قدسہ شفاف آئینوں کی طرح ہیں اور جب بعض مقربیان کی روسی ایک دوسر سے سے مل جاتی ہیں توجس طرح شفاف آئینوں میں ایک دوسر سے کے مکوس منعکس ہو تے ہیں مقربیان کی روسانیک کی سعادت کے آثار سب میں ظاہر ہوں گے اور ان کی روسانیت کے درجات بہت عظیم ہوں گے اور قور فائی صفاحت کے درجات بہت عظیم ہوں گے اور قور وادخلی جبتی ۔ \_ وادخلی معنی ہے کہ نیک روس کو روسانی جبت تو موت کے وقت ہی حاصل ہوجاتی ہے، اب آخرت میں جسمانی جبت کی سعادت قیامت کے بعد ہی حاصل ہوگی، اس لیے میں جسمانی جبت کی سعادت قیامت کے بعد ہی حاصل ہوگی، اس لیے سے دادخلی جبتی ہوں گورا بعد دیگر مقربیان کی صاصل ہوگی اور جب کہ جسمانی جبت کی سعادت قیامت کے بعد ہی حاصل ہوگی، اس لیے سے دادخلی جبتی ہوگی اور جب کہ جسمانی جبت کی سعادت قیامت کے بعد می حاصل ہوگی، اس لیے مصل نہیں ہوگی اور جب کہ خورا بعد دیگر مقربین فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ کوجسہ نی جنت موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی حاصل نہیں ہوگی اور \_ \* واد کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی صاصل نہیں ہوگی اور \* \* واد کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی صاحب کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ موت کے فوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ فر ما یا ہے کیونکہ نفس مطمدہ کوراً بعد دیگر مقربین کی ساحہ کی

ارواح میں شامل ہوجائے گی۔

(تفيركبيرج١١ص ١٦٣\_ ١٦٦، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٥ه)

# ملامه بيد محد ألوى متونى ١٢٧٠ ه تحقيرين:

ایک قول یہ ہے کہ "ارجعی الی ربک " (الفجر ۲۸ :) ہے مرادیہ ہے کہ اپنے رب کی کرامت کی طرف رجوع کراور میں اور دار ثواب میں داخل ہو ج ، اس سے مرادیہ ہے کہ یہ قول موت کے وقت کہا جائے یا محشر میں حساب سے پہلے اور دخول میں مراد جنت میں دخول ہے ،لیکن دائمی قیام کے لیے نہیں بلکہ جنت کی نعتوں سے ایک قسم کا تمتع عاصل کرنے کے لیے تی کہ قیامت قائم ہوجائے ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مؤمنین کی رومیں جنت میں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی اور بعض آثار میں ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تواس کو نصف جنت عطاء کی جاتی ہے ، یعنی اس جنت کا نصف جس کا اس سے قیامت کے دن دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

امام بن جریر، امام ابن المندراور امام ابن ابی صتم نے ابوصالح سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے، یہ موت کا عنوان ہے اور دنیا سے نکل کرا ہے رب کی طرف رجوع کا ذکر ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سے کہا جائے گا: میرے نیک بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہوجا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے نفس مطمعہ سے یہ کہا جائے گا اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا کہ منکر نگیر کے سوالوں کا جواب دے گا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جاتا کہ منکر نگیر کے سوالوں کا جواب دے سکے، امام ابن منذر نے اس آیت کی تفسیر میں محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ جب مومن مرجاتا ہے واس کو جنت میں اس کا مقام وکھا یا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے : اے نفس مطمعہ یا ہے اس جسم کی طرف لوٹ جا، جس سے تو راضی ہوکرنگلی تھی کیونکہ تو نے میرے پہند میدہ اور مرضی ثواب کودیکھ لیا تھا دی کہ تجھ سے منکر اور نگیر سوال کریں۔

ا مام ابن المنذر اور ارم ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ نفس مطمعند کوموت کے وقت ،قبر سے نکلنے کے وقت اور میدان محشر میں جنت کی بشارت دی جائے گی۔

(روح المعاني جز٠٣٥ ص ٣٣٨ - ٢٣٦ ، ملخصاً ، وارالفكر ، بيروت ، ١٤١٧ هـ)

# رئيب بخوى دخين مرنى؛

موَنت حاضر وَفَلَ يَرُفُلُ، مصدر وُخُونًا، واخل ہونا، تو واخل ہوجا (پس تو واخل ہوجا) فِی عبلدِی (فی - عبدِ دِی) فی ، حرف جار، میں، عبادِ، محردر، مضاف، بندول میں) وَ، حرف عطف (اور) اُو خُلی، فعل امر واحد متعلم، میرے (میرے بندول میں) وَ، حرف عطف (اور) اُو خُلی، فعل امر واحد مونث حاضر وَخَلَ يَدُخُلُ ، مصدر وُخُونًا، واخل ہونا، (تو واخل ہوجا) مؤنث كا صيفه " اَلْنَفْسُ " كَى وجه سے جے بَتُنِّ ( رُجَنَّةِ - يُ ) جَنَّةِ، مضاف اليه، عمير واحد متعلم، ميرى (ميرى جنت)

(الحمدللة سوره فجرمكمس بموكئ)

## [مورة البلد] و قال المارة المارة

# بِشْمِ أَنَّكُ أَلَوَّ لَمُنْنِ ٱلرَّحِيمِ

### آيتا تاك

لَا أُقْسِمُ عِلَىٰ الْبَلَىِ () وَأَنْتَحِلُّ عِلَىٰ الْبَلَىِ () وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ () لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ () أَيُعْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ كُلُّ أَضَّلُ الْبَلِو () أَيْعُسَبُ أَنْ لَمْ يَرَكُ أَحَدُّ () عَلَيْهِ أَحَدُّ () يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لُبَدًا () أَيْعُسَبُ أَنْ لَمْ يَرَكُ أَحَدُّ ()

#### :27

میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں!(۱)اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے۔(۲)اور جننے والے کی قسم!اوراس کی جو اس نے جنا!(۳) بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بزی مشقت میں پیدا کیا ہے۔(۴) کیاوہ نسیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قا درنہیں ہوگا؟(۵) کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال بربا دکرڈالا۔(۲) کیاوہ نسیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟(۷)

### كواتث ؛

اس سورة كانام سورة البلد ہے۔ اس كى پيلى آيت بيں بلد كالفظ مذكور ہے۔ جس سے سورة كانام اخذ كيا گيا ہے۔ بلد شهر كو كہتے ہيں اور جس شہر كااس سورة ميں ذكر نير آيا ہے۔ وہ مكه مكرمه كاشهر ہے۔ يمكی سورة ہے۔ كى زندگى ميں نازل ہوئى۔ اس كى بيس آيات اور ايك ركوع ہے

## ماقبل سے دید:

کی سورتوں میں عام طور پرینیا دی عقائد کاذکر ہے۔ پہلی سورة میں اللہ نے چارتشم کے لوگوں کا حال بیان فر مایا ہے ان میں سے تین قسم کے لوگ ناکام میں اور چوتھی قسم کے لوگ کا میاب میں۔جوابل ایر ان میں اور ان کا نفس دنیا میں نئی اور ذکر اللی کے ساتھ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیا بی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سورة میں انسان کی بعض اخلاقی بھار یوں کا بھی ذکر ہے۔ جن کاعداج اس سورة میں پیش کیا گیا ہے۔

# تغيير؛ ـ

فرمايا ؛ مين اس شهركي تسم كها تا مول! الخ

## اس مين جونفود لا "ب،اس كي تقير من دوول ين:

(۱) بہلاتول یہ ہے کہ لفظ "لا " کے ساتھ مشرکین مکہ کے زعم کی نفی فربائی ہے، ان کا زعم پیتھا کہ قیامت آئے گی در نے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالی نے ان کے زعم کی نفی فربائی : نہیں ایسانہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور نہ ایسا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ بیں اس شہر کی قسم کھا تا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ جوانس ن دنیا کی زندگی پر مغر ور تھا اور یہ بھتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہوگا، اس کے اس زعم کی نفی فربائی : نہیں ایسانہیں ہے کہ انسان پر کوئی قادر نہیں ہوگا، کیوں نہیں ! اس شہر کی شم! اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر ضرور قادر ہوگا، اور اس کی تیسری صورت ہے کہ بیں اس شہر کی اس دقت قسم نہیں کھا تا جب آپ اس شہر میں نہ ہوں، بلکہ میں اس فتہر کی اس دقت قسم نہیں کھا تا جب آپ اس شہر میں نہ ہوں، بلکہ میں اس فتہر کی اس دقت قسم نہیں کھا تا جب آپ اس شہر میں نہ ہوں۔

(۲) لفظ <u>"لا" کی تفسیر میں</u> دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ''لا '' زائد ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ تعد لی نے اس شہر کی قسم کھائی ہے ، فربایا:

وهذاالبلدالامن (التنين ٣٠) اوراس امن واليشهر كاقتم! -

اور جب الله تعالی اجس شہر کی قسم کھا چکا ہے تو اس شہر کے قسم کھانے کی نفی کس طرح صحیح ہوگی ، اس کی نظیریہ آیت ہے ، الله تعالی نے اہلیس سے فرمایا:

مامنعك الانسجد (الاعراف : ١٢) (اس كالفظى ترجمه يب ) تجھ كوسجدہ نه كرنے سے كس نے منع كيا؟ مالانكه مقصوديد ہے كہ تجھ كوسجدہ كرنے سے كس نے منع كيا، جيسا كداس آيت بيس ہے:

مامنعك ان تسجد (ص : 20) تجھ كوسجدہ كرنے سے كس نے منع كيا؟

پس معلوم ہوا کہ الاعراف ۱۲: میں لفظ "ل" زائد ہے اس طرح "لااتسم بھذا البلد \_ " میں بھی لفظ "لا " زائد

-=

## مكر مكرمه كي فنليت ين آيات اوراماديث:

مفسرين كاس پراجماع بے كەاس شېر سے مراد مكم كرمه بهاور مكم كرمه كى فضيلت حسب ذيل آيات بين: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلقَّاسِ لَلَّيْ تَى بِبَكَّهُ مُهْ وَكَاوَهُ لَى لِلْعَلَمِيْنَ . فِيْهِ ايْتُح بَيْنَ لْتُحَقَّقُ أَمُر ابْزهِيْ بَحِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اُمِتَاطُوَ وَاللهِ عَلَى الثَّاسِ جُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيْلاً طُومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ . (آل عمران نه ـ امِتَاطُو اللهِ عَلَى النَّالِي فَي الْعَلَمِيْنَ . (آل عمران نه ـ بے شک اللہ کا پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ بیں ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔اس بیں واضح نشانیاں ہیں،مقام ابرا ہیم ہے، جواس میں داخل ہو گیاوہ امن وا ما ہو گیا،اور اللہ کے لیے ان لوگوں کے ادبراس گھر کا جج کرنافرض ہے جواس گھر کے راستہ پرجانے کی قدرت رکھتے ہوں،اورجس نے کفر کیا تو بیشک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہے۔

وَإِذْ جَعَلْمَا الْبَيْتَ مَفَاتِةً لِلنَّاسِ وَامْتَاطُ وَاتَّغِنُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّيط وَعَهِلَكَآ إِلَى اِبْرَهِمَ وَاسْفَعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآثِهِ فِي وَالْعُكِونِينَ وَالْعُكِونِينَ وَالْعُكِونِينَ وَالرَّكِمِ الشَّجُودِ . (البقرة: ١٠٠٠)

اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے ثواب کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، اور ابر اہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونما ز پڑھنے کی جگہ بنالو، اور ہم نے ابر اہیم اور اسماعیل سے بیع ہدلیا کتم دونوں میرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں ،سجدہ کرنے والوں کے لیے یاک رکھو۔

وَلَيْظُونُوا بِالدِيتِ الْعُنْيَقِ \_ (الحج : ٢٩) اور (وه لوگ ) الله ك قديم كلم كاطواف كري \_

حضرت ابن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ ٹی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے منی میں فرمایا: کیاتم جائے ہو کہ آج کونسا دن ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں، آپ نے فرمایا: بیشک یہ یوم جرام ہے (عزت اور حرمت والا دن ہے)، پھر فرمایا: کیاتم جائے ہو یہ کونسا شہر ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں، آپ نے فرمایا: کیاتم جائے ہو یہ کونسا مہینہ ہے؟ مسمانوں نے کہا: اللہ اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں، آپ نے فرمایا: یوم خرمایا: کیاتم جائے ہو یہ کونسا مہینہ ہے؟ مسمانوں نے کہا: اللہ اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں، آپ نے فرمایا: یوم خرمایا: یوم کرمت والا مہینہ ہے، پھر آپ نے فرمایا: بیشک اللہ نے تہاری جانوں کو اور تنہاری جانوں کو ایک دو تمرے پر اس طرح حرام کردیا ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کے حرمت ہے اور جس طرح تنہ رے اس شہر کی حرمت ہے۔

کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کے حرمت ہے اور جس طرح تنہ رے اس شہر کی حرمت ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۲ دی جمیم میں آلحدیث ۲۲ دور میں کی اللہ کا کہ دور کی کی دور کردیا ہے۔

فرمایا :اس حال میں که آپ اس شهر میں مقیم ہیں۔

## " وانت مل بطذ االبلد كي تفيير؛

# ملامدا بوعبدالد محد بن احدمالي قرلبي متوفى ٢٦٨ ولحق إلى:

اس پراجماع ہے کہ اس شہر سے مراد مکہ ہے یعنی اللہ تعالی نے اس حرمت والے شہر کی اس لیے شم کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں اور بیاس ور بیاس اور اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، علامہ واسطی نے کہا:

گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے جب تک آپ دیات ہوں ، یہ شہر مکرم ہے اور جب آپ کی وفات ہوتو یہ شہرت ہر کت والا ہے، یعنی مدینہ منورہ لیکن پہلا قول زیادہ سے جے کے دیات ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت بالا تفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

کیونکہ یہ سورت بالا تفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: "وانت حل " یعنی اس شہر میں آپ جو کام بھی کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے،حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : جس دن آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ کے لیے حلال کردیا گیا کہ آپ جس کافر کو جاہیں قتل کردیں، سوآپ نے این خطل ، تقیس بن صابہ وغیر ہما کوتنل کردیااور آپ کے بعد اور کسی شخص کے لیے مکہ میں کسی کوتنل کرنا جائز نہیں ہے۔ابوصالح نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت ہے کہ آپ کے لیے دن کی ایک ساعت میں مکہ میں قبال کرنا حلال ہوا تھااور بیافتح مکہ کادن تھا، پھراس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کی حرمت وٹ آئی ،اور نبی ( صلی اللہ عليه وآله وسلم ﴾ سے ثابت ہے كه آپ نے فرمایا : بيشك الله نے جب آسانوں اورزمينوں كوپيدا كيا، اس وقت اس نے مكه کو ترم بنادیا تھالیس وہ قیامت تک کے لیے ترام ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا تھااور نہمیرے بعد کسی کے ليحلال ہوگااورميرے ليے صرف دن كى ايك ساعت ميں حلال ہوا تھا۔ (صحيح مسلم رقم الحديث ١٣٥٣ :) <u>"وانت حل" کا دوسرایه معنی کیا گیا ہے کہ آپ اس میں مقیم میں اور بیآپ کامحل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ اس میں </u> محسن ہیں یعنی آپ اس شہر میں نیک کام کرنے والے ہیں اور میں اس شہر میں آپ سے راضی ہوں۔ قبادہ نے کہا: اس کامعنی بیے کہ آپ اس میں حلال ہیں یعنی آپ اس میں گناہ گارنہیں ہیں۔ اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص حل ہے اور حلال ہے اور محل ہے، اس کامعنی گر ہ کھولنا ، حلال ہونا اور نا زل ہونا ، اترنا اور ٹھپرنا ہے یعنی آپ مکہ میں نا زل ہونے دالے اور طہر نے دالے ہیں ،ایک قول یہ ہے کہ اس میں نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی تعریف اور تحسین ہے یعنی آپ اس شہر میں کوئی ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں،جس کاارٹکاب آپ پرحرام ہو، کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ بیت اللہ کے کیاحقوق ہیں، نہ کہان مشرکین کی طرح جواس شہر میں کفراور معصیت کے کام کرتے تھے اور ان آیتوں کامعنی اس طرح ہے کہ میں اس بیت معظم کی قسم کھا تا ہوں جس کی عزت اور حرمت کو آپ جانتے ہیں ، سوآپ اس بیت کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں مقیم ہیں اوراس شہر میں کوئی ایسا کامنہیں کرتے جوآپ پرحرام ہو۔شرجیل بن سعد نے کہا : آپ اس شہر میں حلال ہیں اور کفار مکہ میں قبل کرنے کو اور شکار کرنے کو اور اس کے درخیوں کو کاٹنے کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ مکہ ہے آپ کے کالنے کو اور آپ کے قبل کو حلال قرار دیتے ہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن جز ۲۰ ص ۵۰، دار الفکر، ہیر دت، ۱۶۱۰ھ) \* واحت مل بھذا البلا " کی تقمیر امام مازی سے

امام فخرالدین محد بن عمر دازی متونی ۲۰۶ ه کهت بین:

\_ وانت حل بعد االبلد\_ \_ (البلدى :) \_ مرادحسب ذيل اموريين :

(۱) آپ اس شہر میں مقیم میں اور تھہرے ہوئے ہیں گویا کہ اللہ تعالی نے مکہ کواس وجہ سے مکرم قرار دیا ہے کہ آپ اس میں مقیم ہیں ۔

(۲) کفاراس شہر کے احترام میں اس شہر میں قتل کرنے کو، یہاں شکار کرنے کواور یہاں کے درخیوں کے کاٹنے کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کے باوجودان کے نز دیک اس شہر میں آپ کو قتل کرنا علاں ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے لیکن آپ ان کے درمیان سے سورۃ لیسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اوران کو پتہ نہیں چلا، اس آبیت میں نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کواپنی مہم میں ثابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عداوت پر تعجب کا اظہار ہے۔ فرمایا :اور (انسان کے) والد کی شم اوراس کی اولاد کی۔

## والداوراولاد كمسداق بس اقوال مفسرين:

مجاہداور قتادہ اور حسن اور ابوصالے نے کہا: والد سے مراد حضرت آدم (علیہ السلام) ہیں اور اس کی اولاد سے مرا دان کی نسل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہ روئے زمیں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے عمدہ مخلوق ہیں ، اس میں انہیاء (علیہم السلام) بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیگر دعوت دینے والے بھی ہیں ، ایک تول ہے ہے کہ پر حضرت آدم (علیہ السلام) اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیگر دعوت دینے والے بھی ہیں ، ایک تول ہے ہے کہ واللہ سے کہ واللہ سے مرا دان کی قسم سے اور جو کھار اور فساق اور فجار ہیں وہ گویا کہ جیوانات ہیں ، ایک تول ہے ہے کہ واللہ سے مرا دان کی تمام مرا دحضرت ابر ابھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرا دان کی تمام ذریت ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرا دوہ لوگ ہول جو ان کی ذریت میں سے مسلمان ہیں ۔ ایک قول ہے ہے کہ اس سے مرا دوہ لوگ ہول جو ان کی ذریت میں سے مسلمان ہیں ۔ ایک قول ہے ہے کہ اس سے مرا دوہ لوگ ہوں جو ان کی ذریت میں سے مرا دوہ ان کی دریت میں سے مرا دوہ ان کی دریت میں ہے دوسرت ابو ہر برہ (رض کی این کرتے ہیں کہ بی (صلی اللہ علیہ وآ نہ وسلم ) نے فر مایا : میں تمہارے لیے واللہ کی طرح ہوں ، حضرت ابو ہر برہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی اللہ علیہ وآ نہ وسلم ) نے فر مایا : میں تمہارے لیے واللہ کی طرح ہوں ، شمہاں تعلیم دیتا ہوں ۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث ؛ نسن نسائی رقم الحدیث ؛ : ، )

فرمایا : بیشک ہم نے انسان کو (اس کی ) مشقت میں پیدا کیا۔

## " حبة كامعنى أورانسان كي دخواري كامطلب:

اس آیت میں " کبد " کالفظ ہے، " کبد " کامنی ہے : دشواری، بختی، مشقت، " کبد " یا " کبد " کا معنی ہے : حگر کلیجی، جگر کا در دہونا، " کبد " یعنی شدت اور مشقت کے حسب ذیل مطالب ہوسکتے ہیں۔

(۱) ہم نے انسان کوشدت اور مشقت کے کئی مراحل میں پیدا کیا ہے، ایک مرتبہ اس کی مال کے پیٹ میں، پھراس کے دودھ پینے کی مدت میں، پھر اس کے بعد دودھ پینے کی مدت میں، پھر جب وہ بالغ ہوگیا تواپنے معاش اور روزگار کے حصول کی مشقت میں مبتلا ہوگیا، پھر اس کے بعد موت کی شدت میں۔

(۲) اس سے مراد دین کی مشقت اکھانا ہے، وہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت آنے پرصبر کرتا ہے اور عبادات کی ادائیگی میں مشقت اکھا تاہے۔

(۳) اس سے مراد آخرت کی مشقت ہے، پہلے سکرات موت کی شدت ہے، پھر قبر میں منکرنگیر کے سوالوں کے جواب کی مشقت ہے، پھر قبر سے میں مشقت ہے، پھر قبر کے سامنے مشقت ہے، پھر قبر کے اندھیرے کا سامنا ہے، پھر قبر سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا ہے، پھر اللّٰدعز وجس کے سامنے ماضر ہوتا ہے، اور پھر آخرت کے انجام کا پیش آنا ہے، جو جنت ہوگایا دوز خ۔

(٤) یہ جی ہوسکتا ہے کہ اس سے بیمرا دہو کہ دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے، انسان جس کو بظاہر رندت سمجھتا ہے اس میں بھی در د اور تکلیف کی آمیزش ہے، کھانا کھانے سے پہلے انسان بھوک کی تکلیف بر داشت کرتا ہے اور کھانے کے بعد غذا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے انسان مختلف بھاریوں کا سر منا کرتا ہے، غرض انسان کو محنت، مشقت، شدت اور مصیبت میں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہونا چاہیے تا کہ وہ جہان اس کے لیے لذات، سعادات اور کرامات کے حصول کا جہان ہو۔

فرمایا؛ کیاوه خیال کرتاہے کہ اس پر تبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟

بیزجر ہے کی کافرانسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادرادر غالب نہ ہوگاادر کوئی اس کواس کے برے عملوں کی سزانہیں دے گا۔اس کا بیزنیال غیط ہے۔اسے اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ضرور سزادے گا۔

فرمایا : وہ کہتاہے : میں نے اپنا بہت مال خرچ کردیاہے۔

### «لبداء كامعنى؟

اس آیت میں "لبدا " کالفظ ہے، "لبد " کامعنی مال کثیر "لابد " کا بھی یہی معنی ہے، اصل میں "لبد "اور "لبدة " کامعنی ہے : نمدہ اور گوند ہے چپکایا ہوا اون ،نمدہ ہو یا چپکایا ہوا اون ، ان میں تہ پر تہ جمائی جاتی ہے، وسعت استعمال کی وجہ ہے مال کثیر کو بھی "لبد " کہتے ہیں ، گویا اس میں بھی مال کی تہ پر تہ جائی جاتی ہے ، "لبد "اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھار ہے اور کمائی کے لیے برہر نہ نکلے۔ (القاموس المحیط ص ۲۷۶، مؤسسة ارسالیة ، بیروت ، ۱٤۲٤

(ᢧ

لیث نے کہا: "مال لبد " سے مرادیہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مال ہو کہ اس کی کثرت کی وجہ سے اس کے فناء ہونے کا خوف خہو اس آ بہت کا معنی یہ ہے کہ کا فرید کہتا ہے کہ میں نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی عداوت میں مال کثیر خرچ کرتے ہے ، اس کیا ہے یا اس سے مراویہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں کھ را پنی بڑائی اور فخر کوظا ہر کرنے کے لیے مال کثیر خرچ کرتے تھے ، اس کے متعلق ان میں سے کسی نے کہا : میں نے اپنا بہت مال خرچ کرویہ ہے۔

البلد ٧ : مين فرمايا : كياوه كمان كرتاب كاس كوكسى في نهين ديكها؟\_

اس آیت کی دوتفسیریں ہیں، قمادہ نے کہا: وہ بیگان کرتاہے کہ اللہ نے اس کونہیں دیکھااوروہ اس سے بینہیں پوچھے گا کہ
اس نے بیرہ ل کہاں سے حاصل کیا اور کہال خرچ کیا؟ الکھی نے کہا: وہ جھوٹا ہے، اس نے بچھ خرچ نہیں کیا، پس اللہ
تعالی نے بہتایا کہ اللہ اس کودیکھ دیا ہے کہ وہ کیا خرچ کرریا ہے اور کیا خرچ نہیں کرریا، وہ ہر چیز کودیکھ رہا ہے اور ہر چیز
کوجانتا ہے۔ (جامع البیان جزیس ۴۹ مردار الفکر، بیروت، ۱٤۱۵ھ)

# تركيب بخوى وتحين مرنى؛

ل)، زائده، نافید، خاطب سے باطل خیالات کی تردید کیلے لایا مجاہد (نہیں) أَثْمِمُ، فعل مضارع واحد متكلماً فَتُمَ يُكُمِمُ، مصدر إِنْسَامٌ، فتم كانا (ميں قتم كهاتابون ؛ بِلدّاالبُكدِ (ب-برا- البُكدِ) ب، حرف جار، كي، إرا، مجرور، اسم اثناره واحد مذكر قريب، اس، اكبُكدِ، مشار اليه، شهر، شهر مكد معظمه ہے (اس شمر کی) وَ، حرف عطف (اور) اُنتَ، همير منفصله واحدمذ كر حاضر (آپ) حِلٌّ بكلُّ بكا معدر، حلال مونا، رمانا، انزنا، يهال، حِلّ، بمعنی، حَالٌ، سمعتی اسم فاعل (رہنے والا) پبلقه البُلَدِ (ب۔ قرا۔ اُلبُلَدِ ) ب، حرف جار سمبعتی، فی ، میں، بقدا، مجرور، اسم اشارہ واحد مذكر تربيب، ال، ألبَلَدِ، مشار اليه، شهر (الل شهر مين) و والد (ؤر والد) و، حرف عطف، حرف جار قسميد، اور (فتم) ، والد، مجرور، مقسم به، وَكَادَةٌ، مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر، جننے والا، باپ، والد، مراد حضرت آدم (اور قتم ہے) والد (حضرت آدم (علیہ السلام)) كی) ؤ، حرف عطف (اور) ناہ اسم موصول (اس کی جو) وکد ، نشل ماضی واحد مذ کرغائب وکد یکڈ ، مصدر مِادَةٌ ، پیدا کرنا، جننا (اس نے جنا) لَقَدُ (لَ- قَدُ) لَ، لام تاكيد، بلاشيد، قَدَ، حرف تختين، يتبينًا ( بلاشيد يتبينًا ) خَلَقْنَا، هل ماضى تح يتعلم خَلَنُ يَعَلُنُ، معددخَلَقًا، بيدا كرنا (بم نے بيدا كيا) اَلإَنْسَانَ (انسان) فی تبور فی ، حرف جار، میں ، تبید ، مجرور، اسم مصدر، و که، تکلیف، مشقت، و شواری (مشقت میں) ایکتئب (أر یکتئب ) أ، بهزه استغبامید، کیا، پخشب، نعل مضارع واحد مذکر غائب محسب پخشب، مصدر جسّیانا، گمان کرنا، خیال کرنا، وه گمان کرتاب (کیاوه گمان کرتاب) اَنْ، معدد ربيه ناصبه (كه) نَنْ يُقَدِرَ، فعل مضارع منصوب منغيمة كدبلن داحدمة كزعانب قَدَرَيكلِهُرُ، مصدر فكزَرَةٌ، قدرت ركهنا، قابويانا (وه مركز قا بونہیں پاسٹے گا) عَلَیرَ (عَلٰی۔ وِ) عَلٰی، حرف جار، پر، وِ، مجرور، ضمیر واحد مذکر غائب، اس (اس پر) اَعَدُ (کوئی ایک) یَکُولُ، فعل مضارع واحد مذكر عاتب قال يَتُول ، مسدر قوكا، كمنا (وه كرتاب) إلكت ، فعل ماضي واحد متكل أحلك معكل ، مسدر إخلاك ، وإلى كرنا، برباد كرنا (مين في برباد کر ڈالا) ناگا نیڈا، ناگا، موصوف، مال، نیڈا، صغت، نبور ا، مصدرے صغت مشہ وسیع، زبادہ کیٹر، ڈھیر در، (ڈھیروں مال) آنکسنٹ (اُ۔ تحتيث ) أ، بهنره استفهاميد، كيا، تحتيث ، نعل مضارع واحد مذكر غائب حسب تحتيث ، معدر جسّياتًا، همان كرنا، خيل كرنا، سجهنا، وه خيال كرنا ہے (کیا وہ خیال کرتا ہے)ائن ، معدد رہے ناصبہ (کہ) لُم ٰیُرَہُ (لُم ٰیِرُ۔ وَ) کُم ٰیرَ، فعل مضارع منفی جعد بلم واحد مذکر فائیب رَالی بَزِی مصدر رُوٹیڈ، دیکنا، کم، کی وجہ سے ترجمہ، تہیں ویکا، و تعمیر واحد مذکر خائب، اسے (تہیں دیکھا اسے) اَعَدُ (محسی ایک نے)

### آیت ۸ تا ۱۹

ٱلْمُ نَجْعَلْلَهُ عَيْنَايْنِ (^) وَلِسَانًا وَهَفَتَايْنِ ( ) وَهَدَيْنَا ثَالنَّجُلَيْنِ ( · ) فَلَا اثْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ( · ) وَهَا أَدْرَاكَمَا الْعَقَبَةُ ( · ) أَمُ نَجْعَلْلَهُ وَهِا أَدُومِ الْعَقَبَةُ ( · ) أَوْمِسْكِيدًا ذَامَتُرَبَةٍ ( · ) أَوْمِسْكِيدًا ذَامَتُرَبَةٍ ( · ) فَكُرَ قَبَةٍ ( · ) أَوْمِسْكِيدًا ذَامَتُرَبَةٍ ( · )

#### :27

کیاہم نے اس کے لیے دوآ پھیں نہیں بنا کیں۔(۸)اور ایک زبان اور دوہونٹ۔(۹)اورہم نے اسے دو واضح راست دکھا دیے۔(۱۰) پھر( بھی) وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھش۔(۱۱)اور تجھے کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟(۱۲) (وہ) گردن چھڑ انا ہے۔(۱۳) یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے۔(۱۳) کسی قرابت والے بیتیم کو۔(۱۵) یا مٹی میں بڑے کسی مسکین کو(۱۲)

# تفير؛۔

فرمایا؛ کیاہم نے اس کے لیے دوآ تحصین نہیں بنا کیں۔الخ الله تعالیٰ کی دی جوئی نعمیں اور فیراور شرکے دوراستے؛

امام ابن ابی حاتم نے قیّادہ سے البلد ۸٪ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ الله تعالی کا چمیں دوآ بھیں عطء فرمانا اس کی دو ظاہری گھتنیں ہیں جوہم کواس کاشکرا دا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔

امام ابن عساکر نے کھول سے دوایت کیا کہ ٹی (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فرمایا : اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے، اے ابن آدم!

ہیں نے تھے بہت عظیم فعتیں عطاء کی ہیں، جوعد دشار سے باہر ہیں اور جن کا توشکر ادانہیں کرسکتا، اور ہیں نے تچھ کو جوفعتیں دی

ہیں، وہ یے ہیں کہ تیرے لیے دوآ بھیں بنادی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور ہیں نے ان آ تکھوں کے لیے پر دے (پلکیں)

ہنادی ہیں، تواپی آ تکھوں سے طلل چیز دل کو دیکھا ورجب توان چیز ول کو دیکھے جن کو ہیں نے حرام کر دیا توان پر دول

(پلکوں) کو منطبق کر دے اور ہیں نے تجھ کو زبان دی ہے اور اس کے لیے غلاف بنا دیا ہے پس تو میرے عکم کے مطابق

زبان سے بول، جو باتیں تیرے لئے طلل ہیں اور اگر تیر سے سامنے وہ چیز ہیں پیش ہوں جن کو ہیں نے تھے بہ حرام کر دیا ہے تو

اپنی زبان بے تالا ڈال دے، اور میں نے ترے لیے شرم گاہ بنائی ہے اور اس کے لیے پر دہ بنایا ہے تو اپنی شرم گاہ سے ان چیز دول کو حاصل کر جو ہیں نے تیرے حلال کر دی ہیں اور جب تیر سے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو تو اس پر پر دہ ڈال دے،

ایس کی مطابق کی خواصل کر جو ہیں نے تیرے حلال کر دی ہیں اور جب تیر سے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو تو اس پر پر دہ ڈال دے،

ایس آدم امیری ناراضگی کو خواصل کر دو میں انتظام کی طاقت نہیں رکھتا۔

مجاہد نے : "صدینہ النجدین " کامعنی ہے : ہم نے انسان کوخیر اورشر کے راستوں کی پیچان کرادی ہے۔ امام ابن مرد وید نے حضرت حسن (رض) ہے روایت کیا ہے کہ بی (صلی الله علیہ وآلہ دسلم) فرمار ہے تھے :اے لوگو! پیدو راستے خیر اورشر کے ہیں اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے شرکارات خیر کے راستے سے زیادہ محبوب نہیں بنایا۔ (الدراكمنورج ٨ ص ٤٧٨ ـ ٨٨ وراحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٥ هـ)

ان آیت میں اس پر واضح دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، اللہ تعالی نے اس کوا ختیار دیا ہے، اس کو تواس عطاء کے ہیں اور عقاسیم دی ہے، اس کو نیکی اور بدی کے راستے کو اور عقاسیم دی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے اور برائی کے راستے کو اختیار کے باوجود نیک عمل نہیں کے اور برے عمل کرتا رہا تو وہ اینے باقصوں سے اپنے لیے دوزخ بنائے گا۔

# "أَقِم "اور العقية كامتى اورد تواركها في كامعداق:

البلد ۱۱ : بیں "قتیم " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : چڑھا،گھس پڑا، اس کامصدر' اقتیام " ہے اس کامعنی ہے : بغیر دیکھے بھالے اپنے آپ کوکسی چیز میں جھونک دینا۔ (القاموس المحیط سے ۲۱، مؤسسۃ ابرسالۃ ، بیروت ،۲۲۲ھ) اوراس آیت میں "المعقبۃ " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : گھاٹی، پہاڑ میں چڑھائی کاجود شوارگز ارراستہ وتا ہے، اس کو "عقبہ " کہتے ہیں۔ (القاموس المحیط ص ۲۱، مؤسسۃ الرسالۃ ، بیروت ،۲۲۴ھ)

"عقبہ " سے مرادیباں آخرت ہے، عطاء نے کہا: "عقبہ " سے مرادیباں جہنم کی گھاٹی ہے، الکئی نے کہا: یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے، حضرت این عمر نے کہا: چہنم میں ایک پہاڑ ہے، نیز "عقبۃ " کی تفسیر مقروض کی گردن جھڑا نے اور اس کو کھانا کھلانے کے ساتھ کی گئی ہے۔

حسن اور مقاتل نے کہا ہے کہ دشوار گزاری گھاٹی پر چڑھنے کے ذکر میں بیمثال دی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کے خلاف مزاحمت کیوں نہیں کی اور غلط نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اجتناب کیوں نہیں کیا اور نیکی کرنے میں شیطان کے بہکانے سے جہاد کیوں نہیں کیا، الحسن نے کہا : اللہ کی گھاٹی بہت شدید ہے، اور بیانسان کا اپنی ناجائز خواہشوں سے اور شیاطین انس اور جن سے جہاد کرنا ہے۔

امام رازی نے فرمایا : یہی تفسیر برحق ہے کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ محسوسات کے عالم سے نکل کر انوار الہیہ کے عالم میں پہنچ جائے ادراس مادی عالم اور عالم قدس کے درمیان بیثمار دشوار گزار گھاٹیاں اور پرخطرہ وادیاں ہیں جن کوعبور کرنا ہے بعد مشکل اور دشوار ہے۔

فرمایا : (قرض یاغلامی ہے ) گردن چھڑانا۔

# فلام وآزاد كرنے كى فىليت يى اماديث:

\_\_ الفك\_\_ ئامعنى ہے: طوق اور بیڑیوں کو کاٹ دینااور بیہاں اس سے مراد ہے: کسی انسان کے گئے سے غلامی یا قرض کا طوق اتار دینا۔

حضرت ابوہریرہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا : جس شخص نے کسی غلام کوآ زاد

کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے عضو کو دوز نے سے آزاد کرد ہے گاہتی کہ اس کاشرم گاہ کواس کی شرم گاہ کے بدلہ میں۔ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث ۲۰۱۷ : صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۰ ۵ : سنن تر مذی رقم الحدیث ۱۵ 3 : ) حضرت ابواما مہ اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے دیگر اصحاب بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرما یا : جس مسلمان مرد نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز نے سے چھڑا نا ہوگا ، اس کے ہر عضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا اور جس مسلمان عورت سے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چھڑا نا ہوگا اور اس کے ہر عضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا اور جس مسلمان عورت سے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چھڑا نا ہوگا اور اس کے ہر عضو کا اس کے عضو سے مدلہ ہوگا۔

> (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۵۶۷: السنن الکبری المبیبقی ج۱۰ ص۲۷۱ المعجم الکبیرج۱ص ۹۰) فرمایا: یا بھوک کے دن کھانا کھلایا۔

## محوك ملمان وكانا كو في فعليت من آيات اوراماديث؛

اس آیت میں "مسفبۃ " کالفظ ہے، یہ اسم مصدر ہے، اس کامعنی ہے : بھوک، بھوکا ہونا، "سغب " کامعنی ہے، اس آ بیت میں ا ایسی بھوک یا پیاس جس میں تفکان سی محسوس ہو، جیسے جب جسم میں گلو کوز کم ہونے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ (القاموس المحیط ص ۹۷، مؤسسۃ الرسالۃ ، بیروت، ۱٤۲٤ھ)

قحط، تنگ دستی اور شدید ضرورت کے دقت مال تکالنا انسان کے نفس پر سخت مشکل اور دشوار ہوتا ہے، جیسے قرآن مجیدیں ہے: وَاٰ اَلۡ اَلۡمَالُ عَلَی حُیِّه هَوِی الْقُوْرِ فِی وَالْمَسْلِی وَالْمَسْلِی وَالسَّلِیْنِ وَالسَّائِیلِوْنَ وَفِی الرِّقَابِ جَ (البقوۃ : ") اور مال سے اپنی محبت کے باوجو درشتہ در ارول ، یتیمول ، مسکینول ، مسافرول ، سوالیول اور گردن چھڑ انے کے لیے ماں دے۔ وَیُعْلِومُونَ الطَّلَعَامُ عَلَی حُیّہ وسْلِیْتُما وَاُسْدِیدًا وَالسَائِور : (الله هر نه)

اوروہ کھانے کی ضرورت کے بوجو دسکین میٹیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر (رض) بیان کرتے بیل کہ ایک شخص نے نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) سے سوال کیا: اسلام کے کون سے حکم پرعمل کرناسب سے افضل ہے؟ فرمایا: تنم جس شخص کو پہچانتے ہو تواہ پہچانتے ہو،اس کو کھانا کھلاؤاورسلام کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۲: صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۹: ابن ماجر رقم الحدیث ۳۲۵۳:)

جبان بن ابی جمیلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا :جوصدقہ سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ آسان پر چڑھتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت عمرہ کھانا تیار کرے ادر پھر اپنے (مسلمان ) بھائیوں کوکھلائے۔ ( کنز العمال ج ۲ ص ۶۲۶ ،رقم الحدیث ۲۳۳۹ :)

حضرت انس (رض) بیان کرتے ہیں کہ کسی بھوکے پیٹ والے کوسیر ہو کر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں

( الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث ٦٣٤٧ : ، كنز العمال رقم الحديث ١٦٣٧ : ، شعب الايمان رقم الحديث ٣٣٦٧ : )

محد بن مكندر بیان كرتے بیں كه نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا : مغفرت کے موجبات سے به ہے كہ بھوکے مسلمان كو كھانا كھلايا جائے - كنزالا يمان رقم الحديث ١٦٣٧ : الم تدرك ٢٥ ص ٢٥ ٥ ، رقم الحديث ٣٩٣ :) حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص (رض ) بيان كرتے بی كه رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) نے فرمایا : جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی كورو فی كھوائی حتی كه وہ سير يمو گيا اور اس كو پانی پلايا حتی كه وہ سير يمو گيا ، الله تعالی اس كو دوز خ كی سات خندقول سے دوركرد ہے گا، جر خندق كی مسافت پانچ سوسال ہے ۔ (شعب الا يمان رقم الحديث ٣٣٦٨ : ، كنز العمال رقم الحديث ١٦٣٧٣ : ، كنز العمال

حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جس شخص نے کسی بھو کے مسلمان کو کھلانا کھلایا ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بھگوں سے کھلائے گااور جس شخص نے کسی بے لباس مسلمان کولباس بہنایا ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبزلباس بہنائے گااور جس شخص نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا ، اللہ تعالیٰ اس کور حیق (شراب طہور) سے بلائے گا۔

(شعب الايمان رقم الحديث ٣٣٧ :)

فرمایا :ایسے یتیم کوجورشته دار بھی ہو۔

## يتيم كامعنى و

انسانوں میں بنتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بجین میں باپ فوت ہو گیا ہواور حیوانات میں بنتیم اس کو کہتے ہیں جس کی بجین میں مال فوت ہو گئی ہواور بعض اہل لغت بنتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں۔

جویتیم رشتہ دار ہواس پر بھی صدقہ کرنے میں فضلیت ہے لیکن جویتیم رشتہ دار بھی ہو، اس پرصدقہ کرنے میں زیادہ فضلیت ہے، جس طرح جس بنتیم کے کفالت کرنے والے ہوں،اس پرصدقہ کرنے میں بھی فضیلت ہے لیکن جس بنتیم کا کوئی کفیل نہ ہو،اس پرصدقہ کرنے میں بہت فضیلت ہے۔

## يتيمول كومدقه ديينه كي فغيلت مين اماديث؛

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا : جس شخص نے مسلمانوں ہیں سے کسی یتیم کورکھ اور اس کو اپنے کھانے پینے بیل شامل کیا ، الله تعالی اس کوجنت ہیں داخل کر دے گا، سواس کے اس کا کا کوئی ایسا گناہ ہوجس کی مغفرت میہ وسکے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۹۱۷ : سنن ابن ماجر رقم الحدیث ۲۶۹۹ :) حضرت سہل بن سعد (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسم) نے فرمایا : میں اور یتیم کی کفالت کرنے

والاجنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ایک ساتھ مہوں گے، آپ نے انگشت شہات اور درمیانی انگلی کے ساتھ ارشاہ فرمایا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۹۱۸: مجیح البخاری رقم الحدیث ۲۰۰۰: سنن ابو داؤ درقم الحدیث ۵۱۰: مستداحمدج ۵ ص ۳۳۳)

صفرت ابوا مامہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جس نے بیٹیم کے سرپر ہا تھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضائے لیے ہاتھ پھیرا تواس کے ہوتھے جاتنے بال آئیں گے، اس کی اتنیٰ نیکیاں لکھ دی جاتیں گی اور جس شخص کے پاس کوئی بیٹیم لڑکا ہوا وروہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ہوگا اور آپ نے انگشت شہادت اور درمی فی انگل کو ملایا۔

(مسنداحدجه ص٠٥٠ طبع قديم، مسنداحدج ٣٦ص ٤٨٤ ، رقم الحديث ٢٢١٥٣ : ، مؤسسة الرسلة ، بيرو٠٣١٩) دشة دارول كومدة وسيع كي فغليت بيس اماديث؛

حضرت عکیم بن حزام ( رض ) ہیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ( صلی اللہ عید وآلہ دسلم ) سے سوال کیا کہ کس کو صدقہ دیناسب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا :اس قرابت دار کوجو پہلونہی کرتا ہو۔

(سنن داري رقم الحديث ١٦٧٩: ، مسنداحدرقم الحديث ١٤٨٩٦: ، داراحياء التراث العربي ، بيروت)

حضرت ام المؤمنین نے اپنی کتاب باندی کوآزادی کیا تو نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا :اگرتم به باندی اپنے کسی کاموں کو دینے دیتیں توتم کوزیادہ اجرملتا۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث ۱۶۹۰: مسنداحدرقم الحدیث ۲۶۲۸۳: واراحیاء التراث العربی، بیروت)

سلیمان بن عامرائضی بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیه وآلدوسلم) نے فرمایا: مسکین پرصدقه کرناایک صدقه ہے اور قرابت دار پرصدقه کرنادوصد قے ہیں،ایک صدقه ہے اور ایک صله رحم ہے۔

(سنن نسائى رقم الحديث ٢٥٨٦: سنن ابن ماجدرقم الحديث)

حضرت عبداللہ بن معود (رض) کی بیوی حضرت زینب (رض) ہیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بیسوال کیا کہ کیاان کے لیے بیصدقہ کافی ہوگا کہ وہ اپنے خاوند اور اپنی گو دکے بچوں کوصدقہ دے؟ آپ نے فرمایا : ہال ! شمہس دو اجرملیں گے، ایک اجرصدقہ کا ہوگا اور ایک اجر قر ابت داری کا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱٤٦٦ : صحیح مسلم رقم الحدیث ۱٤٦٦ : مسلم رقم الحدیث ۱۲۰۸ : مسلم رقم الحدیث ۱۲۰۸ : مسلم رقم الحدیث ۱۲۰۸ : مسلم رقم الحدیث العربی، )

فرمایا :مٹی میں پڑے مسکین کو۔

# فاكتين كامسداق؛

خاک نشین سے مراد بیہ ہے کہ س کے پاس کچھ نہوجتی کہ فقیری کی وجہ سے وہ مٹی سے آلود ہے اور سوائے فاک اور مٹی کے

اس کاادر کوئی تھکانانہیں ہے،حضرت ابن عباس نے فرمایا : یددہ شخص ہے جوراستہ (فٹ پاتھ) پر پڑا ہواوراس کا کوئی گھر ندہو، مجاہد نے کہا :اس سے مرادیہ ہے کہ وہ گھر ندہو، مجاہد نے کہا :اس سے مرادیہ ہے کہ وہ عیال دارہو، عکرمہ نے کہا :اس سے مرادیہ کہ وہ مقروض ہو، ابوسنان نے کہا :اس سے مرادیہ کہ وہ ابن جبیر نے کہا :اس سے مرادیہ کہ وہ ابن جبیر نے کہا :اس سے مرادیہ کہ وہ کہ وہ ابن جبیر نے کہا :اس سے مرادیہ : جس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی ندہو۔ (الجامع الاحکام القرآن جزیم ۲۲ مے)

تركيب نحوى وتحقين مرنى ؛

اَكُمْ بَعِيْلُ (اَرَكُمْ بَعِلُ) اَ بهمزه استغباميه، كيا، كَمْ بَعِيْلُ، فعل مضارع منفي جمد بلم جمع حتكلم بحكل بَعِيْلُ ، مصدر بحقاً ، ينان، كَمْ ، كَي وجد سے ترجد، هم و تعيين ما يَس (كيا بهم في تهين) اَلَ الله على اَلَّهُ ، حرف جاد، كيلي ، عُرَد في حلف (اور) مُشتنين ، حثير او و بون في او حد شقير و و بون في او حد شقير و و بون في او حد شقير و الله عفف (اور) بُرينا و المَرين المَرينا ، في المَرين على ماضى جمع حتكلم عكرى بحقولي ، مصدر حدّاية بهايت وينا، نشان وى كونا، ربتما أنى كونا، و كلانا، بهم في المستخبر المحاولي بين المحاولية بين المرينا ، في المرين المحاولية بين المولانا في المحاولية بين المحاولي المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولي المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولي المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية بين المحاولية المحاولية المحاولية بين المحاولية المحاولية بين المحاولية المحاولية المحاولية بين المحاولية المح

### آيت 12 تا٢٠

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَا بِالطَّهْرِ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْ مَمَةِ (١٠) أُولَئِكَ أَضَعَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٠) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيَالِنَا هُمْ أَصْعَابُ الْمَهُ أَمْوَا الْمَهُ أَمْوَا الْمَهُ أَمْةِ (١٠) عَلَيْهِمْ نَازٌ مُؤْصَدَةً (١٠)

#### :27

پھر (یہ کہ) ہودہ ان لوگوں میں سے جوایمان لائے اور جھوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کورخم کرنے کی وصیت کی۔ (۱۷) یہی لوگ دائیں ہاتھ دالے ہیں۔ (۱۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا الکار کیا وہی بائیں ہاتھ دالے ہیں۔ (۱۹) ان پر (مرطرف ہے) آگ بندگی ہوئی ہوگی۔ (۲۰)

## تغيرب

فر مایا؛ پھر (یہ کہ) ہووہ ان لوگوں میں سے جوایمان لائے اور جھوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے ک کورحم کرنے کی وصیت کی ، الخ

## مؤمنین صالحین کے لیے بٹارت اور کفار کے لیے مذاب کی وعید؟

یعنی جولوگ دشوار گزار گھاٹی پر چڑھیں گے اورنفس کے ناجائز تقاضوں سے جنگ اور جہاد کریں ،ان کا یہ جہاد اس وقت قابل تحسین اور لائق اجر ہوگا، جب وہ مومن ہوں اور اگر وہ ایمان نہیں لائے توان کا پیسار اجہادرائیگاں جائے گا۔

حضرت عائشہ (رض) نے کہا: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! زمانہ جاہلت میں ابن جدعان رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، کھاتا کھلاتا تھا، قیدیوں کو چھڑاتا تھااور غلاموں کوآ زاد کرتا تھااور اللہ کی راہ میں لوگوں کو اونٹوں پر سوار کرتا تھا، کیاان اعمال سے اس کوفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس نے ایک دن بھی یہیں کہا: اے اللہ! قید مت کے دن میری خطاؤں کو بخش وینا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۱۶:)

نیز فرمایا :انھوں نے ایک دوسرے کومبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کورتم کی نصیحت کی۔

لینی وہ ایک دوسرے کو ایمان کی راہ بیل مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی نصیحت کرتے ہے اور ایک دوسرے کو ہر امتخان بیں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے ہے اور عبادت پر امتخان بیں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے ہے اور گنا ہوں ہے ہمیشہ اجتناب کر نے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے ہے کہ وہ مظلوم اور نقیر پر رتم کریں یا جو تحض برے کام کرر ہا ہو، اس کو برائی ہے روکیں کیونکہ یہ بھی اس کے تق بیں رحم کرنا ہے اور بیہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو نیکی کاراستہ دکھائے اور اس کو بدی کے راستہ پر چلنے ہے روکے۔

اور جومؤمنین اس دشوار گھاٹی پر چڑھے اور جنہوں نے ہر " زمائش میں صبر کیا اورلوگوں کو نیکی کی تلقین کی ، اس گروہ کے سرخیل اکا برصحابہ مثلاً خلفاء راشدین اوران کے موافقین اور بعد کے اخیارتا بعین ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صبر کی وصیت ہے مرا داللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور رحم کی وصیت سے مرا دمخلوق پر شفقت ہے اور اسلام کے تمام احکام کامدار اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق کی شفقت پر ہے۔

فرمایا : و پی لوگ دائیں طرف والے (بابر کت) ہیں۔

## "امحاب اليمنة" في تغيير؛

یمین بمعنی دایاں ہاتھ بھی اور دائیں ج نب بھی۔اس لحاظ ہے اس کے معنی بیہوئے کہ جن نوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ بیں دیا جائے گااور قیامت کے دن اضیں اللہ تعالی کے دائیں جانب جگہ ملے گی۔ جب رسول اللہ کوشب معراج میں آسانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے پہلے آسان پر سیدنا آدم (علیہ السلام) کودیکھا کہ وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں توہنس دیتے ہیں اور ہائیں طرف و یکھتے ہیں تو رود یتے ہیں۔سیدنا جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم کی وائیں جانب وہ
لوگ شے جوجنت ہیں واخل ہونے والے بیں اور ہائیں طرف وہ لوگ تھے جوجہنم ہیں واخل ہوں گے، اس سے بھی اصحاب
الیمین سے مراداہل جنت ہوئے۔اوراگریمین کو یمن سے مشتق سمجھا جائے جو ہر کت اور خوش بختی کے معنوں میں آتا ہے تو
اس سے مرادخوش بخت اور خیر وہر کت والے اصحاب ہیں اور مطلب دونوں معنوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔
فربایا: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، وہی لوگ ہائیں طرف والے (منحوس) ہیں۔
اسماب المشمد کی تقییر؛

شمال بمعنی بایاں ہاتھ بھی ، بر نئیں جانب بھی اور بد بخت بھی \_ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کااعمال نامہ با نئیں ہاتھ میں ملے گا تھیں اللہ کی بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔اور پہ بد بخت اہل دوزخ ہوں گے ۔ جبیبا کہ حدیث مذکورہ بالاسے بھی ظاہر ہوتا ہے ۔ فرمایا :ان پر (ہرطرف ہے ) بندکی ہوئی آگ ہوگی ۔

اس آبت میں 'مؤصدۃ '' کافروں کو دوزخ میں ڈال کر دوزخ کے دروا زے بند کر دینے جائیں گے اور کسی دروا زے کو کھلا نہیں جائے گا، ندروزخ سے ان کا کوئی غم باہر نکلے گااور نہ باہر سے کوئی خوشی دوزخ کے اندر داخل ہوگی، ایک تول یہ ہے کہاس سے مرادیہ سے کہ دوزخ کی آگ ان کا مکمل احاطہ کرلےگا۔

ژئيب نوی وغين مرنى:

تُمَّ، حرف عطف (پیر) کان، هول نا تھی ماضی واحد مذکر خاکیکان پگوائ، معدد کوتا، ہونا (وہ ہو) مِن الَّذِینَن (مِن - اَلَّذِینَن) مِن، حرف جاد،

سے، اَلَّذِینَن، مجرور، اسم موصول بَنْ مذکر، وہ لوگ جو (ان لوگوں میں سے جو) امتُوا، هل ماضی بَنْ مذکر خائب اِمَن یُومِن، معدد لِلکانا،
ایمان لانا (وہ ایمان لائے) وَ، حرف عطف (اور) تُواصُوا، هل ماضی بَنْع مذکر خائب تُواطی پیتُواطی، معدد تُوامِی، بہم وصیت کونا، ایک و ومیت کونا، النظین کونا (امنوں نے ایک و ومیت کی) پالفینر (پر ۔ الفینر) پر، حرف جاد، کی، الفینر، بجرور، مبر (صبر کی وصیت کونا، النظین کونا (امنوں نے ایک دومرے کو وصیت کونا، ایک دومرے کو هیست کونا، النظین کونا (امنوں نے ایک دومرے کو وصیت کی) پالفرنم نیواطی، معدد تُوامِی، بہم وصیت کونا، ایک دومرے کو هیست کونا، معدد تُوامِی، بہم وصیت کونا، ایک دومرے کو هیست کونا، معدد توامِی کونا (امنوں نے ایک دومرے کو وصیت کی) پالفرنم نیواطی، شرور تا ترجہ (بیل لوگ ) اکٹرنم کونا، کا مصدد، وحم کونا، معربانی کونا (امنوں نے ایک دومرے کو وصیت کی) پالفرنم نیواگئی معدد توامِی ایک انسخب الشین آن کھربار المنوں نے ایک دومرے کو وصیت کی) پالفرنم نیواگئی میں ہونے دومرے المین باتھ والے میان کی اکٹرنم کوئائی انسخب الشین کونا (امن کی الیت میل کوئائی ایک کی الکین کی المین کا میان کا کا کہ کہا بالین کا کوئائی کی معدد کھربان کا کوئائی کا کا کہ کہا ہم کوئائی کوئائی میں جوئی ہوئی ایک کوئائی ہوئی ایک بی کوئائی ہوئی ایک بی کوئائی ہوئی ایک بی کوئی (بدکی ہوئی آئی کی میں ہوئی ایک بی کوئی (بدکی ہوئی آئی کہ میکر والے منابی بی مقول واحد مونے بدکی ہوئی آئی کے میکر وری مضاف خدوں بائیں ہاتھ ، بائیں جانب (بائیں ہاتھ دھوست) والے منابی مفول واحد مونے بدکی ہوئی ایک بوئی (بدکی ہوئی آئی) مذکر تائی بر کوئائی بی بی میں بائیں بائیں بائیں بائیں بائی بائی مصوف اگل بر کوئی آئی کی مصوف اگل بر کوئی ایک بر کوئی آئی گائی مصوف المی بائی بر کی ہوئی (بدکی ہوئی) بوئی (بدکی ہوئی آئی کے میکر کی ایکر کوئی آئی کی کوئی ایکر کی کوئی ایکر کی ایکر کی کوئی ایکر کوئی ایکر کی کوئی ایکر کی کوئی ایکر کی کوئی ایکر کی کوئی ایکر کوئی ایکر ک

(الحدلله سوره بلدمكمل بوگئي)

#### نشر [مورة المس]

## بِسٰهِ اللَّهُ الرَّحْشِ الرَّحِيمِ

### آيت اتا ١٠

وَالشَّهُسِ وَخُعَاهَا () وَالْقَهَرِ إِذَا تَلَاهَا () وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا () وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا () وَالشَّهَاءِ وَمَا بَعَاهَا () وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا () وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا () فَأَلْهَبَهَا أَجُورَهَا وَتَقُوّاهَا () قَلْلُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا () وَقَلْمَخَابَ مَنْ دَشَاهَا (٠)

### :27

نسم ہے سورج کی! اوراس کی دھوپ کی! (۱) اور چاند کی جب وہ اس کے بیچھے آئے! (۲) اور دن کی جب وہ اس ( سورج ) کو ظاہر کر دے! (۳) اور آسان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا! (۵) اور زبین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بخھایا! (۲) اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تھیک بنایا! (۵) اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تھیک بنایا! (۷) کھر اس کی نافر مانی اور اس کی پر جیز گاری ( کی پیچپان ) اس کے دل میں ڈال دی۔ (۸) یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے جا کے کرلیا۔ (۹) اور جس نے اسے خاک میں ملادیا وہ ناکام ہو گا(۱۰)

### كوالا:

اس سورت کا نام سورۃ انتمس ہے۔ پہلی آیت کر یمہ ہی میں شمس کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پچیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چھبیسوال نمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور پندرہ آئیٹیں ہیں۔

## مأقبل سدريد؛

گزشته سورت بین انسانی تخلیق کاذ کرکر تے ہوئے بیفر مایا گیا تھا کہ "وہد بناہ النجدین" بینی انسان کودونوں راستے دکھا دیئے در کاراستہ بھی اور شرکا بھی بدایت بھی اور گراہی بھی اور اس پرتا کیدو ترغیب دی گئی کہ انسان سعادت اور جبلت کے گھائی اختیار کرلے، تو اس مناسبت سے اب اس سورة واشمس میں بیظا ہر فرما یا جار ہا ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جبلت کے لحاظ سے نیم وشر ہر دو کی استعدادر کھتا ہے اور بید کنفس انسانی جب ان دونوں صلاحیتوں کا حامل ہے تو ضروری ہے کہ اس نفس کو مملی رونی استعدادر کھتا ہوئے راستہ پر ڈوالنے اور چلا نے والی طاقت یعنی اس کی عقل خیر کی طرف اس کارخ کرے اس کو ہر گندگی سے پاک رکھتے ہوئے نالاح وسعادت کی منزل تک پہنچ جائے ، اس کے برعکس اگر انسان کی قوت ما قلہ گراہی کی ظلمتوں سے اندھی ہو کرشر کا راستہ اختیار کرلے تو اس کا اخجام نفس انسانی کو گندگی میں آلودہ کرنا ، اور سعادت وفلاح سے محروم کرکے نفس کو ہلا کت و تباہی میں فرالنا ہوگا۔

تغير؛

فربایا بشم ہے سورج کی اوراس کی دھوپ کی ،الخ

# قىمادرجواب قىم؛

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے سات چیزوں کی قسم کھائی ہے : (۱) سورج (۲) چاند (۳) دن (۶) رات (۰)
آسان (۲) زمین (۷) نفس انسان ، اور ان سات چیزوں کی قسم کھا کریہ فرمایا : جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے پاک
کرلیاوہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیاوہ نا کام ہو گیا ، سویہ اس سورت کی قسم اور جواب قسم کی
تفصیل ہے،

# امورج كي خين من الدُتعالى كي حكتين، يكتين اورنشانيان؛

فرمایا :سورج کی شم اوراس کی روشنی کی۔

اس آبت میں "ضیٰ " کالفظ ہے ،مفسرین نے کہا ہے :اس سے مراد سورج کی روشنی اوراس کی حرارت ہے ،اللہ تعالی فیدت نے سورج میں ایسے اثرات رکھے ہیں ،جواللہ تعالی کی لطیف حکمتوں اوراس کی تدبیر کی باریکیوں اور برکتوں اوراس کی قدرت کی نشانیوں بر دلالت کرتے ہیں۔

سورج میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے عجیب مصلحت میں سے بیہ سے کہ سور کے کا فورسائے کوختم کر دیتا ہے اور چاند کے نور سے چھپ جاتا ہے اور ستار نظر نہیں آتے اور بوا میں سورج کے نور کے چیکیلے ذرات غبار کی صورت میں نظر آتے ہیں ، سورج کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل ہے کیونکہ سورج کا ایک مخصوص جسم ہے ، اور وہ ایک خص جگہ سے اور فاص وقت میں طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور اس کے اس نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ، پس ضروری ہوا کہ سورج کواس مخصوص جسامت میں رکھنے کے لیے اور اس مخصوص جسامت میں رکھنے کے لیے اور اس مخصوص نظام کا پابند کرنے کے لیے کوئی خالق ہوا وروہ خالق واجب اور قدیم ہو، ور نہ پھر اس کا بھی کوئی خالق ہوگا ور بیساسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق واحد ہو، ور نہ اس کے طلوع اور غروب اور اس کی خصوص حرکت کے نظام میں بیسا نیت نہیں ہوگی اور اس کے نظام کی وحدت ، اس پر دلیل ہے کہ اس کا نظم بھی واحد ہے۔

فرمایا : اور چاند کی قتم جب وہ اس کے بیچھے آئے۔

### واندكن چيرول يس مورج كے تابع ب

اس آیت میں " تلاها " کالفظ ہے، " تلایتلوا " کامعنی ہے :ایک چیز کا دوسری چیز کے تابع ہونا اور چاند، سورج کے حسب ذیل امور میں تابع ہے:

(۱) مہینہ کے نصف اول میں سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی میں سورج کے تابع ہوتا ہے۔

(۲) سورج جبغر وب ہوجا تاہے تو پہلی رات کا چاند سورج کے غر دب ہونے کے فوراً بعدنظر آتاہے۔

- (٣) چاند كے تابع ہونے كايم عنى ہے كہ چاندا پنى روشن سورح سے حاصل كرتا ہے۔
- (٤) چودهویں رات کوجب جاند پورنظر آتا ہے تواس وقت دہ روشن ہونے میں سورج کے قائم مقام ہوتا ہے۔
- (ہ) سورج کے جومنا فع ذکر کیے گئے ہیں وہ جاند میں بھی موجود ہیں ،غذا سورج سے پکتی ہےاوراس میں ذا نفتہ جاند کی کرنوں سے آتا ہے۔
- (٦) سورج اور چاند کے فوائد تمام مخلوق کو حاصل ہو تے ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کہان دونوں کاخ لق واحد ہے ، کیونکہا گر ان کے خالق متعدد ہوتے توان کے فوائد تمام مخلوق کو حاصل بنہوتے بلکہ ہر خالق صرف اپنی مخلوق کوان کے فوائد پہنچا تا۔ فرمایا :اور دن کی قسم! جب وہ سورج کونمایاں کرے۔

### دن كن چيرول والامركرتاب:

اس آبت ہیں ۔ جماھا ۔ کالفظ ہے، یہ ۔ تجیلۃ ۔ سے بنا ہے، اس کامعنی کشف اور اظہار ہے، زجاج نے کہا :اس کی شمیر سورج کی طرف راجع ہے اور اس کامعنی ہے : جب دن نے سورج کوظا ہر کردیا، دن سورج کی روشنی کو کہتے ہیں پس جب دن زیادہ روشن ہوگا توسورج نریاوہ فلا ہر ہوگا کیونکہ اثر کی قوت موثر کی قوت کوظا ہر کرتی ہے، لہذا دن سورج کو ظا ہر کرتا ہے اور جمہور نے کہا : یشمیر دنیا یا زمین کی طرف راجع ہے، اگر چہ اس کا پہلے ذکر نہیں ہے اور اس کامعنی ہے : دن نے دنیا کویا زمین کوظا ہر کردیا۔ (تفسیر گبیرج ۸ ص ۱۷۰)

ا مام ابومنصور ما تریدی نے کہا: اس آیت کے کئی محمل ہیں: دن نے دنیا کوظام کردیا، دن نے زمیں کوظام کردیا، دن نے سورج کوخام کردیا، رات کی ظلمت کوجن چیز دل کوچھپالیا تھا، دن کے نور نے آنکھوں کے ذریعہ ان چیزوں کوظام کردیا۔ (تاویلات ایل السنة ج ۵ ص ٤٦٣)

فرمایا :اوررات کی تنم! جب وه اس کوچھپائے۔۔

# رات اوردن كى ملطنت كاسورج اور جائدسے زياد وجوما؟

اس کا مطلب ہے ہے کہ دات دنیا کو چھپالیتی ہے، یا روئے زبین کو چھپالیتی ہے یا سورج کو چھپالیتی ہے یا اپنی ظلمت سے مخلوق کو آنکھوں سے چھپالیتی ہے، سورج اور چاند کی بنسبت رات اور دن کے توارد میں زیادہ سلطنت اور زیادہ تصرف ہے، کیونکہ رات اور دن کے تعاقب اور آنے جانے سے مدتیں پوری ہوتی ہیں اور عمرین تمام ہوتی ہیں اور کوئی شخص اپنے آپ کو ان کی زدسے بچانہیں سکتا، سورج کی حدت اور تیز روشنی کی زدسے انسان خود کو بچاسکتا ہے کہ وہ ایسے تجاب بین چلہ جائے جہاں سے سورج نظر ند آئے ، اسی طرح اگر کسی انسان کو چاند کوروشنی اچھی ند لگے تو وہ کسی اوٹ میں رہ کر چاند سے جھپ سکتا ہے لیکن دن اور رات کی گردش کی زدھے کوئی شخص نے نہیں سکتا۔

دن کا فی تدہ یہ ہے کہ دن میں جب خوب روشن تھیل جاتی ہے تو انسان اور حیوان سب اپنے معاش اور روزی کے حصول کے

لیے نکلتے ہیں اور جدو جہد کرتے ہیں اور رات کا فائدہ یہ ہے کہ دن میں کی ہوئی عبد وجہد سے اعصاب تفک ج تے ہیں تو رات کی نینداس تفکاوٹ کواتار تی ہے۔

الشمسه : میں فرمایا : اورآسان کی قسم ! اورجس نے اس کو بنایا۔

#### "ومابناها" يس ما" سراد؟

زجاج نے کہا :اس آیت میں لفظ میں الذی ہے معنی میں ہے، ہر چند کہ میں ہے کہا تاس آیت میں الفقول کے لیے ہیں ہوتا ہے، اورایک تول ہے کہ اس آیت میں مائی، " لیے ہلیکن کبھی اس کا مجازاً استعمال ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے، اورایک تول ہے ہے کہ اس آیت میں "مائی، " من ہے معنی میں ہے اور دونوں تاویلوں کے اعتبار سے بیشم اللہ تعالی کی طرف راجع ہے، پہلی تاویل کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے: اس طرح ہے، سورج ، چاند، دن ، رات اور آسمان بنا نے والے کی شیم! اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے: اور آسمان کی شیم اور جس نے اس کو بنایا۔ (تاویلات اہل السنة ج ہ ص ۵۶)

اس آبت میں لفظ "ما" "من " کے معنی میں ہے، رہایہ سوال کہ اللہ تعدالی نے اس آبت میں لفظ "ما" کو کیوں استعمال فرمایا اور لفظ "من " کو کیوں استعمال فرمایا تواس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ عز وجل لفظ " من "استعمال فرمایا تواس کے اللہ تعدالی کی ذات مرا دہوتی یعنی آسان کی قسم اور جس ذات نے آسان کو جنایا اور لفظ " ما " سے اللہ تعدالی کی صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی آسمان کی قسم جواس آسمان کو جنانے پر قاور ہے۔

فرمایا :اورزمیں کی قسم اورجس نے اس کو بھیایا۔

اس آیت میں "طحصا" کالفظ ہے، یہ "الطحو" سے بنا ہے، اور یہ "الدحو" کی مثل ہے، اس کامعنی بھی بھیلانا ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا:

وَالْأَرْضُ بِعَدُ وَلَكِ وَحِبَا \_ ( النازعات ٢٠٠) اورآسان كوبنا نے كے بعدز بين كو بھيلايا -

یعنی زمین کامادہ پہلے بنایا، پھر آسانوں کو بنایااوران کوہم وار کیا،اس کے بعدز میں کو پھیلایا۔

فرمایا : اورنفس کی قسم اورجس فےاس کودرست بنایا۔

# نفس انسال في قسم مصراد؟

اس سے پہلے مفرو چیزوں کی قسم کھائی تھی، جیسے سورج ، چاند، آسمان اور زمین اور اب اس چیز کی قسم کھائی جوعنا صرار بعد سے مراد انسان کاجسم ہوا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مراد انسان کاجسم ہوا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مراد انسان کاجسم ہوا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مراد نفس ناطفہ یا قوت مد ہر وہوا، اگر اس سے مراد انسان کاجسم ہے تو اس کو درست بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اعضاء کومعتدل اور متوسط بنا یا اور ہرعضو کو اس کی مناسب جگہ رکھا، مثلاً دماغ جو پورے جسم کا حاکم ہے، اس کو سرمیں رکھا، جو جسم میں سب سے او پر ہے اور دل جس پر حیات کا مدار ہوتا ہے اس کوجسم میں سب سے او پر ہے اور دل جس پر حیات کا مدار ہوتا ہے اس کوجسم کے وسط اور سینہ میں رکھا، اور بول و ہر از کومثانہ

اور بڑی عزت میں رکھاجو پیٹ کے نچلے حصہ میں ہے اور یہ بہت حکیمانہ تدبر ہے۔

اس آیت بین نفس کونکرہ ذکر کیا ہے، اس کے دوم علب ہیں یا تواس سے نفس کا مل مراد ہے یا عام نفس مراد ہے، اگر نفس کا مل مراد ہے تو وہ نفس قدسیہ نبویہ ہے، کیونکہ ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے اور وہ فرد واحدان کثیر کا رکیس ہوتا ہے اور عناصر مرکبہ کے تحت کئی انوار میں اورا قسام ہیں اوران کا رکیس حیوان ہے اور حیوان کا تحت کئی انواع ہیں اوران کا رکیس انسان ہے اور انسان کے بہت افراد ہیں اوران کا رکیس نبی ہے اور انسان کے بہت افراد ہیں اوران کا رکیس نبی ہے اور نبی کے ایک ماکھ چوہیں ہزار افراد ہیں اوران کے رکیس نبی الانبیاء سیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کی قسم کھانے کے بعد مقصود کا کتا ت اور خلاصہ موجود دات ، فخر آدم وبنی آدم سیدنامحد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی قسم کھائی ہے۔

نفس کاد وسمرامطلب بیہ ہے کہاس سے عام نفس مراد ہوا وراس سے مرا دنفس انسان ہے ، کیونکہ تمام نفوس میں انسان ہی اشرف المخلوقات ہے اورنفس انسان کے عموم کی مراد ہونے پربیآ بیت قرینہ ہے :

عَلِمَتَ نَفْسٌ تَآ اَعْفَرَتْ \_ (التكوير: ١٣٠) اس دن مِرْخُصْ جان لِے گاجو بِجَھے لے كرآيا ہے ـ

فرمایا : کھراس (نفس) کواس کے برے کام اوران سے بچنے کاطریقہ مجھادیا۔

### "المام" كامعنى؟

اس آیت بیس "الهام" کالفظ ہے، اس کااصل معنی ابلاغ اور پہنچانا ہے، اور عرف بیس اس کامعنی ہے : اللہ تعالیٰ کاکسی پیر کو بندے کے ول میں ڈوال ویا کہ فلال فلال کام براہے اور اس کے دل میں یہ ڈوال ویا کہ فلال فلال کام براہے اور اس کے دل میں یہ گھی ڈوال ویا کہ ان برے کاموں سے بچنے کاطریقہ کیا ہے اور بہر قبی ور "افو ور "الطفوی " کامعنی ہے اور اس کے در اس کے در اس کے ذرو کی اور سے الطفوی کے دونوں راستا دکھا دیے۔

آیت کی نظریا آیت ہے: وَہِدَیْمِ اللّٰ اللّٰ

ایک صحابی نے بی کریم (صی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پوچھاتھا کہ انسان جوعمل کرتے ہیں یہ تقدیر کے طے شدہ فیصلہ کی روشنی میں کرتے ہیں یہ تقدیر سے جھے ہیں دوشنی میں کرتے ہیں یا یہ ہے کہ جو بھھ یہ کر ہے ہیں وہ اب لکھا جاتا ہے اور پہنے سے بچھ جہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تقدیر کے طے شدہ فیصلہ کے مطابق ہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس نے بھرعمن کیا کہ پھر ہمارے عمل کرنے کا کیافائدہ؟ (یعنی جو پھے تقدیر میں لکھا ج چکا ہے، ہونا تو دہی ہے تو بھر ہم عمل کریں یا نہ کریں بظاہر تو اس پر فلاح وحسر ان موقوف نہیں ہیں)۔

حضور نے ارشا د فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس شخص کو (جنت جہنم میں سے ) جس جگہ کے لیے پیدافر مایا ہے اس کے لیے اس طرف چلنا آسان فرمادیتے ہیں (ابن کثیر )

فرمایا : جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے پاک کر ساوہ کامیاب ہو گیا۔اورجس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیاوہ نا کام ہو گیا۔

#### " تركية "اور" دراحا" كامعنى:

ز کوۃ کااصل معنی ہے: نمواور زیادتی، جب کھیت لہلہانے لگتا ہے تو کہتے ہیں: " زکاالزرع "اور زکوۃ کامعنی ہے، تطہیر اور پاک کرنا، سوجو شخص گنا ہوں سے مجتنب رہااور اس نے نیک کام کر کے اپنے صفائر معاف کرالیے اور توبہ کرکے اپنے کہائر معاف کرالیے، اس نے اپنے نفس کو یاک کرلیا اور اس کا تزکیہ کرلیا۔

دوسری آیت میں "دساھا" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : کسی چیز کودوسری چیز میں چھپانا، کسی چیز کوز مین میں دفن کردینا۔ کردینا، چھیانا، گم نام کردینا۔

ان سات قسموں کے بعد جواب قسم میں فرمایا قد افلح من زکھا وقد خاب من دسھا، یعنی بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا۔ تزکیہ کرلیا اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں کی دلدل میں دھنساد یالفظ دی ، دس سے مشتق ہے جس کے معنے زمین میں وفن کرد سے کے ہیں کما قال تعالی ام ید سے فی التراب اور بعض مفسرین نے یہاں زکی اور دی دونوں میں ضمیر فاعل اللہ کی میں وفن کرد سے کے ہیں کما قال تعالی ام ید سے فی التراب اور بعض مفسرین نے یہاں زکی اور دی دونوں میں ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع کر کے معنے یہ کئے ہیں کہ بامراد ہوا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے پاک کردیا، اور نامراد ومحروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالی نے گائے ہوں میں وہ سے موروں میں قسیم کردیا، اور نامراد وحروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالی نے گائے ہوں میں دھنسادیا س آ بہت نے کل انسانوں کو دوگر وہوں میں قسیم کردیا، ایک بامراد اور دوسرانا مراد۔

تركيب تحوى وتحقين مرنى ؟

وَالنَّمُسِ (وَدَ النَّمُسِ) وَ حرف جار قدید ، هم ، النَّسَ ، جرور ، مقیم بد، سورج ، (سورج کی هم ) وَ ، حرف عطف (اور) صَعیباً (ضَی بنا) ضَعی اللّه مفاف ، دن پڑھے ، دعوپ کا پھیلنا، روش ہونا، وعوب ، باء مفاف الید، مغیر واحد موَنث فائب، اس کی ، همیرکا حرج ، النّسْس ، ہے ، (اس کی وعوب) وَالْقَرِ (وَدَ اللّمَرِ) وَ ، حرف عطف، حرف جار ، قیمیہ اور) هم ( ، اللّمر ، جرور ، مقیم بد، چاہد (اور چاہد کی (هم) اوّا، ظرف زمان مستقبل بمنی شرط (جب) مُلیما ( تکی بنا) بنگی، هل ماضی واحد مذکر فائب بنگی بنگو ، مصدر تلوّق کو تکو بیجے آتا ہے ) وَالنّما اور وَد الله معروف عطف، حرف جار ، وَد النّما الله وَد الله معروف عطف ، حرف عائب ، اس کے ، همیرکام وج ۳ اَلْتُمْسِ ۳ ہے (وہ اس (سورج)) کے پیچے آتا ہے ) وَالنّما الله وَد الله وَد وَد الله وَد الله وَد الله معنی واحد مؤت غائب ، اس کے ، همیرکام وج ۳ اَلْتُمْسِ ۳ ہے (وہ اس (سورج)) کے اللّم علی مصدر تحلیق ، روش کرن ، ظاہر کرنا ، چکانا، اوّا ، کی وجہ سے ترجہ ، وہ ظامر کرتا ہے ، با ، همیر واحد مؤت خائب ، بی کو ظامر کرتا ہے ، با مغیر واحد مؤت غائب ، اس کو (وہ اس (سورج)) کو ظامر کرتا ہے ) وَالنّبل وَ ، حرف عطف، حرف جار ، قدید اور (هم ) ) اِدّا، ظرف زمان (سورج) کو ظامر کرتا ہے ) وَالنّبل ، کو واحد مؤت خائب ، اس کو (وہ اس (سورج)) کو ظامر کرتا ہے ) وَالنّبل ، وَ مُولاً مؤلم کرتا ہے (جب ) یَنْظیم الله واحد مؤت خائب ، اس کو (وہ اس (سورج)) کو ظامر کرتا ہے ) وَالنّبل ، وَ مُولاً مؤلم کرتا ہے (جب ) یَنْظیم الله ورد اس (سورج) کو ظامر کرتا ہے ) وَالنّبل ، وَ مُولاً مؤلم کرتا ہے (جب ) یَنْظیم الله الله مؤلم کرتا ہے (جب ) یَنْظیم الله کو الله مفارع کو الله مؤلم کرتا ہے (جب ) یَنْظیم کرتا ہے ، اس کو رہ اس (سورج) کو خاص مصن میں شرط ، واحد کو خاص کرتا ہے (جب ) یَنْظیم کرتا ہے ایکو کرتا ہے ایکو کرتا ہے (جب ) یَنْظیم کرتا ہے ایکو کرتا ہے ایکو کرتا ہے ایکو کرتا ہے کا کرف رہ کرتا ہے کہ کرتا ہے (جب ) یَنْظیم کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہ

واحد مذكر غائب غرش يَعَثَى، مصدر عَشَى، واهانب لينا، وه وهانب ليتي ب، با، حمير واحد موّنث غائب، اس كو، ضمير كامر جعالشن ب (وواس (سودج) كودْ عانب ليتي ہے) وَالشَّمَاءِ (وَ-ٱلسُّمَاءِ ) وَ، حرف عطف، حرف جاد، تسميہ اور (قتم ) ، السُّمَاءِ ، مجرود، مشم بہ، آسان، (اورآسان كي (فتم)) وَ، حرف عطف (اور) تا، اسم موصول (اس كى جس ف) بنيها (بنى بنا) بنى، قعل ماضى واحدمذ كرغائب بنى ينينى ، مصدريناً ، بنانا، اس نے بنایا، ہا، ضمیر واحد مؤنث غائب، اسے، ضمیر کا مرجعاً لتما آءِ ہے (اس نے اسے بنایا) وَالْأَرْضِ (وَ-الْأَرْضِ) وَ، حرف عطف، حرف جار، تسميه اور (فتم) ، ألأرُض ، مجرور، مقسم بد، زمين ، (اورزمين كي (فتم)) وَ، حرف عطف (اور) تا، اسم موصول (اس كي جس نے) كليميّا (كلحيّ- با) طعیٰ، فعل ماضی واحد مذکر غائب طعیٰ یکطون، مصدر طعوی، پھیلانا، بچھانا، اس نے بچھایا، بّا، منمیر واحد موَنث غائب، اسے، هنمیر کامر جعاً لأزّ ض ہے (اس نے اسے بچھایا) وَنَفْسِ (وَ۔ نَفْسِ ) وَ، حرف عطف، حرف جار، قسمید اور (فتم)، نَفْسِ، مجرور، مقسم بد، نفس (اور نفس کی افتم)) وَ ، حرف عطف (اور) ما، اسم موصول (اس كى جس في سوليها (سولى- ما) سولى، فعل ماضى واحد مذكر عائب سولى يُستوى، معدر تسوية، سنوارنا، درست بنانا، ممل کرنا، ٹھیک کرنا، برابر باہموار کرنا،اس نے درست بنایا، با، مغیر واحد مونث غائب،اب، معمر کامر جع نفس ہے (اس نے اسے ورست بناما) فَالْتَهُمَا (فَ-الْتُحَ-بَا) فَ، حرف عطف، پھر، اَلْتَحَ، خل ماضي واحد مذكرغائب اَلْتَمَ يُكُعِمُ، مصدر اِلْقَامَ، الهام كرنا، ول ميں ڈالنا، اس نے دل میں ڈال دی، یا، ضمیر واحد موّنث غائب، اس سے، ضمیر کا مرجع، نَفُسِ ، ہے (پھر اس نے اس سے دل میں ڈال وی) فَجُورَبَا ( فَجُور با) فَجُور ، مضاف ، مصدر ہے، فَجَر يَفَجُر ، كا، نافرماني كرنا، على الاعلان كنا، رو كرداني كرنا، شريعت سے نافرماني ، نافرماني ، با، مضاف اليد، ضمير واحد مؤنث غائب، اس كي، ضمير كامر جع نُفْس، ہے (اس كي نافرماني) وَ، حرف عطف (اور) تَفُويرَا (تَفُوير) تَفُوي، مضاف، إَنْظَارًا، مصدرے اسم ہے، پر بیزگاری، با، مضاف الید، ضمیر واحد مؤنث غائب،اس کی، ضمیر کامر جع، نفس ، ہے (اس کی پر بیزگاری) تذر حرف عقیق (يقنية) نظئ، فعل ماضى داحد منه كرعائب مظينظ ، مصدر إفقاح، كامياب مونا (وه كامياب بوميا) من ، اسم موسول (جس نے) ترتبيهَا (رتب بنا) رتبي، فعل ماضی واحد مذکر غائب زگی پڑئی، مصدر تَوسِيَة، ياك كرنا، اس نے ياك كرليا، إ، همير واحد موّنث غائب، اس كو، هميركامر جع، نفس، ہے (اس نے اس (الس) کو یاک کولیا) و، حرف عطف (اور) تقر، حرف محقیق (یقیقا) خاب، فعل ماضی واحد مذکر فائب خاب کنیدب، معدر خییری، مايوس بونا، نامراد بونا، ناكام بونا (وه ناكام بوميا) من ،اسم موصول (جس في وَشِّيمًا (وَسَّى-٢) وَشَّى، هل ماضى واحد مذكر غائب وَسَّى يُمرِّسَى ، مصدر تَدْسِيَة، خاك ميں الدويتا، اس نے خاك ميں الدويا، بار ضمير واحد مؤنث غائب، اسے، ضمير كا مرجع، نفس، ہے (اس نے اسے خاك هيل ملاويا)

#### آیت ۱۱ تا ۱۵

كَذَّبَتُ ثَمُّودُ يِطَغُوَاهَا (")إِذِ انْبَعَتَ أَشُقَاهَا (") فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ كَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (") فَكَنَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمْنَمَر عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِنَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (") وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (")

#### ترجمه: ر

(قوم) شمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ (۱۱) جب اس کا سب سے بڑا بد بخت اٹھا۔ (۱۲) توان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پیننے کی باری (کا خیال رکھو)۔ (۱۳) تواٹھوں نے اسے جھٹلا دیا، پس اس (اونٹنی) کی کونچیں کاٹ دیں، توان کے رب نے اٹھیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر بلاک کردیا، بھر اس (بستی) کو برابر کردیا۔ (۱۲) اور وہ اس (سنرا) کے انجام سے مہیں ڈرتا۔ (۱۵)

# تغيير؛

فرمایا؛ ( توم ) ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ الح قوم شود كي طرف حضرت صالح (عليه السلام) مبعوث فرمائ كئه -صالح (عليه السلام) في ابني قوم كووي فرمايا جوان ے پہلے انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے۔حضرت صالح (علیہ السلام) نے اپنی قوم کواللہ تعالی کی نافرمانی ہے ڈرایا اور بار بار تعجمایا که میں تمھاری طرف الله کا رسوں ہوں ، الله تعالیٰ نے جوامانت میرے ذمه لگائی ہے اسے نہایت ذمّه داری اور دیانتداری کے ساتھتم تک پہنچار ہا ہوں اور تم میری امانت ودیانت سے واقف ہو۔ اس لیے اللہ تعالی سے ڈروادررسول ہونے کی حیثیت ہے میری تابعداری کرو، میں اپنی تابعداری اورنبوت کے کام پرتم سے کسی اجر کا طلب گارنہیں ہوں، میرا صلہ میرے رب کے ذمہ ہے۔ میں شمھیں اس بات ہے متنبہ کرتا ہوں کہ بس فکر وعمل کوتم اختیار کیے ہوئے ہواس کا انجام ا جھانہیں ہوگا بیامن اور سلامتی کا راستہ نہیں اگرتم تائب بنہوئے تو یا درکھو۔لہلیاتے ہوئے باغ ، بہتے ہوئے چشے ،سبز و شاداب کھیتیاں، کھوروں سے لدے ہوئے باغ ، پہاڑوں کوتراش تراش کر بنائے ہوئے محلات تمہس رب ذوالحلال کے عذاب سے نہیں بچاسکیں گے۔اس لیےاللہ تعالیٰ سے ڈر کرمیری اطاعت کرو قوم ثمود کواصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے۔ اصحاب الحجرے مرا دوہ قوم اور علاقہ ہے جومدینہ ہے تبوک جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے بیملاقہ جغرافیائی اعتبارے خلیج اربعہ کےمشرق میں اورشہرمدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم ثمود ٹیکنالوجی اورتعمیرات کے معاملے میں اس قدرتر قی یافتیتھی کہانہوں نے بہاڑوں کوتراش تراش کرمکانات اورمحلات تعمیر کرر کھے تھے تا کہ کوئی زلز لہ اور طوفان انہیں نقصان مذہبی خیا سکے حضرت صالح (علیہ السلام) نقوم کو بار بارسمجانے کی کوشش کی کہ اے میری قوم!اللہ تعالی سے ڈ رواورمیریاطاعت کرواوراخلاقی حدود سے تجاوز نہ کروہتم اصلاح کرنے کی بچائے زمیں پرفساد کرنے والے ہو، قوم نے مثبت جواب دینے کی بچائے کہا کہ اے صالح! تم اس طرح کی یا تیں کرتے ہوجس طرح سحرز دہ لوگ کرتے ہیں۔جس طرح ہم انسان میں تو بھی ہمارے جبیباانسان ہے اگر تو دعویٰ نبوت میں سچاہتے تو کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش کر۔ یا درہے کہ ہمیشہ سے نافر مان لوگوں کا یہی وطیرہ ر باہے کہ جب بھی کسی پیغمبراورمصلح نے انھیں سمجھایا توانھوں نے مصلح پریہی الزام لگایا اوراعتراض کیا کہ تحجےتو جا دوہوگیا ہے اس لیے دیوانوں جیسی بات کرتا ہے۔اس کے ساتھ منکرین کا پہھی اعتراض ہوتا تھا کہ نبی مانوق الفطرت ہستی کو ہونا چہ ہے بہتو ہماری طرح انسان ہیں۔قوم شمود نے حضرت صالح پریہی الزام لگا یااور ان سے معجزه كامطالبه كيا\_الل تفسير نے لكھاہے كەتوم نے حضرت صالح (عليه السلام) سے يەمعجزه طلب كيا كه بهار ب سامنے اس بہاڑے ایک اونٹنی نمودار ہواوراس کے بیچھے اس کا دودھ بیتا بچہجی ہونا جاہیے۔حضرت صالح (علیہ السلام) کی تائید میں اورقوم کے مطالبہ کے عین مطابق اللہ تعالی نے ان کے سامنے ایک پہاڑ سے اونٹی اور اس کا بچے نمود ارکیا جب اونٹی اینے بچہ کے ساتھ قوم کے سامنے آئی توحضرت صالح (علیہ السلام) نے قوم کوسمجھایا کہ یہ اللہ تعالی کی افٹنی ہے ایک دن یہ یانی پیا

کرے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پئیں گے ،خبر دار!اے تکلیف دینے کی نیت سے ہاتھ نہ لگا ناا گرتم نے اس کو تکلیف پہنچائی تواللہ تعالی کاعذاب مسیں دبوج لے گالیکن یہ قوم اس قدر بد بخت ہوگئی کدان میں سے جوزیادہ بد بخت تھاوہ تیار ہو گیااس کا نام قدار بن سالف تھااسی نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیس کاٹی تھیں۔اسی کے بارے میں فرمان ہے » ف سنَادَوا صَاحِبَهُمُ فَتَعَامَلُي فَعَتَرَ « لـ ( ٥٣- القمر : ٢٩) شود يوں كى آواز پريية گيا اوراس نے اونٹنى كو مارڈ الا، يشخص اس قوم میں ذی عزت تھا شریف تھا ذی نسب تھا قوم کارئیس اور سر دارتھا۔مسنداحد کی حدیث میں ہے کہ { رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں اس اونٹنی کااوراس کے مارڈ النے والے کا ذکر کیااس آیت کی تلاوت کی اور فر مایا کہ جیسے ابوزمعہ تھااس جیب بیخض بھی اپنی قوم میں شریف عزیز اور بڑا آ دمی تھا}۔ (صحیح بخدری ۴۹۴۲) امام بخاری رحمہ اللہ بھی ا سے تقسیر میں اورا مام مسلم رحمہ اللہ جہنم کی صفت میں لائے ہیں اور سنن ترمذی سنن نسائی میں بھی پیروایت تقسیر مین ہے۔ ابن ا بی حاتم میں ہے کہ { رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیدناعلی رضی الله عنہ سے فرمایا کہ میں تتجھے دنیا بھر کے بدبخت ترین دو شخص بتا تا ہوں ایک تواحیمر شمودجس نے اونٹنی کو مارڈ الاا ور دوسرا وشخص جو تیری پیشانی پر زخم لگائے گایہاں تک کہ داڑھی نون سے تربتر ہوجائے گی}۔ (مسنداحد ۲۳٪/: ۴ حسن لغیرہ) الله کے رسول صالح علیہ السلام نے اپنی توم سے فرمایا تھا کہ ۔"اے توم اللہ کی اونٹنی کو برائی پہنچا نے سے ڈرو اس کے پانی چینے کے مقررون میں ظلم کر کے اسے پانی سے مدرو کو تنہ ری اوراس کی باری مقرر ہے "لیکن ان بدیختوں نے پیغمبرطلیہ السلام کی نہ مانی جس گناہ کے باعت ان کے دل سخت ہو گئے اور پھریہ صاف طور پر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور اس اونٹن کی کوچیں (پائے ) کاٹ دیں، جسے اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے پتھر کی ایک چٹان سے بیدا کیا تھا جو صالح علیہ السلام کامعجزہ اور اللہ کی قدرت کی کامل نشانی تھی اللہ بھی ان پر غضبنا ک ہوگیااور ہلا کت ڈال دی، اورسب پر با دلول سے عذاب اترا۔ بیاس لیے کہ احیم شمود کے ہاتھ پر اس کی قوم کے حچوٹے بڑوں نے مر دوعورت نے بیعت کر کی تھی اورسب کے مشورے سے اس انٹنی کو کاٹا تھااس لیے عذاب میں بھی سب پکڑے گئے۔» دَلاکھُاٹ « کو » لَلا مُکاف « بھی پڑھا گیاہے،مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کوسز اکرے تواہے یہ خوف نہیں ہوتا کہاس کاامجام کیا ہوگا؟ کہیں یہ بگریذ بیٹھیں ، یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہاس بدکار ، احیمر نے افٹٹی کو مارتو ڈالالیکن انجام سے ندڈ را ، مگر پیلا قول ہی اولی ہے » وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_

# *ز کیب نو*ی دخین مرنی؛

مفاف، شَعَاوَةً، سے العل التفضيل كاصيف، سب سے بڑا بدبخت، باء مضاف اليد، ضمير واحد مؤنث غائب، اس كا (اس كاسب سے بڑا بدبخت) الكال (ف- تكال) ف، حرف عطف، تو، قال، فعل ماضى واحد مذكرعا يب قال يَعُول ، مصدر قَواً، كهنا، اس في كها (تواس في كها) أتم (ل- بم) لَ، حرف چار بمعنی ، مِن ، سے ، ہُمُ ، بجرود ، خمیر جح مذکرعاتب ان (ان سے ) دُسُولُ للّٰہ \_ دَسُولُ ، مضاف، دسول ، لَلّٰہ ، مضاف اليد ، اللّٰہ کے (الله ك رسول) نَافَعَ الله - مَافَعَ مضاف، اونتني، الله ، مضاف اليه، الله كي (الله كي اونتني) وَرحرف عطف (اور) سُقَيلِهَا (سُقَيارَةِ) سُقِيا، مضاف، سَتَی مصدر سے اسم ، یانی پینے کی باری، با، مضاف الیہ، همیرواحد مؤنث غائب، اس کے، همیرکامرجی، نافت، ب (اس کے یانی پینے کی باری) فَكَتَرُنُوهُ (فَ\_رَكَمَ يُواروُ) فَ، حرف عطف، تو، كَذُنُوا، فعل ماضي بيمع مذكر غائب كَذَب يُكَدِّب، مصدر تكذيرُي، مجتلانا، انهول في مجتلايا، أ، حمير واحدمذ كرغائب، اسے (توانول نے اسے جھٹلایا) فَعَرُوبًا (ف۔عَثَرُولد بًا) ف، حرف عطف، چر،عَثَرُوا، فعل ماضى جع مذكر غائب عَقر يعنز، مصدر عفرا، كاثا، كو نييس كاثا، انهول نے كو نييس كاث ديس، باء ضمير واحد مؤنث غاتب، اس كى، منمير كامر جح، نافية، ب ( كار انهول نے اس کی کونچیں کاٹ دیں) تَدَمَّمُ عَلَیْمِ رَبِّمُ بَدَ: مَبِمِ فَمَوْیمًا ١٨٠٠ توان کے رب نے ان کے مناه کے سبب ان پر جابی ڈالی مجراس نے انہیں (بلاك كرك) برابر كرديا\_قَدَمْم (ف-وَمَرَم) ف، حرف عطف، قو، ومَرَم، فعل ماضى واحدمد كرغائب ومَرَم يَدَيهُم، مصدر ومَدير، بلاكت والنا، جابی والنا، عداب نازل کرنا، اس نے جابی والی (تو اس نے جابی والی) علیہم والی علیہم ورن علی مرف جار، یر، ہم ، مجرور، ضمیر جمع حَدْ كُرْ قَاتَب، ان (ان ير) زَبُّمُ (رَبُّ \_ بُمُ ) دَبُّ، مغاف، دب، بُمُ ، مغاف اليد، ضمير جَحْ مَذ كرفاتيب، ان سجح (ان سج دب نے) بَدَ: ميجمُ (ب-ة: سب يم) ب، حرف جارسبيه، ك سبب، ق: سب، يمرور، مغاف، كناه، يم، مغاف اليد، ضير جع مذكر غائب، ان ك الن كان و کے سبب) فَسَوٰیمَا (ف َ۔سَوٰی۔بَا) ف، حرف عفف، چر،سَوٰی، هل ماضی واحدمذ کرفائب سَوٰی بُسَوِی، معدد تَسُویمَ، برابر کرنا، اس نے برار كرديا، با، همير واحد مؤنث غائب، اس، هميركا مرجع قوم، ثَمُورُ، سے، (پھراس نے انہيں (بلاك كركے) برابر كردما) ؤ، حرف عطف (اور) لا يُعَانَث، فعل مضارع منفي واحد مذكر قائبه فأف يَعَانَتُ، مصدر خُونِق، دُرنا، خوفنر ده مونا (وه نيس دُرتا) عُقَلِمًا (عُقلي با) عُقلي، مضاف، انجام، بدله، عاقبت، با، مضاف اليه، ضمير واحد مؤنث غائب، ال-يح، ضمير كامر جع قوم ثمود كومز اوييز كالعل بير

(الحدللدسوره الشمس مكمل بوگتي)

# [مورة النيل]

### يسم الكوالؤخش الؤجيم

#### آيت ا تااا

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى () وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى () وَمَا خَلَقَ النَّاكَرَ وَالْأُنْثَى () إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَلَّى () فَأَمَّا مَنَ أَعْلَى وَاتَّقَى () وَصَدَّقَ بِإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَلَّى () فَسَنُيَتِّرُ ثَالِلْعُسْرَى () وَأَمَّامَنَ يَخِلُ وَاسْتَغْنَى () وَكَنَّبَ بِالْخُسْنَى () فَسَنُيَتِّرُ ثَالِلْعُسْرَى (٠) وَمَا وَصَدَّقَ بِإِلْخُسْنَى () فَسَنُيَتِّرُ ثَالِلْعُسْرَى (٠) وَمَا فَيَا غَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١)

#### :27

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے!(۱)اور دن کی جب وہ روشن ہو!(۲)اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور

مادہ! (۳) بے شک تمھاری کوسشش یقیناً مختلف ہے۔ (۲) پس جس کسی نے (اللہ کے لئے مال) دیااورتقوی اختیار کیا (۵) اورسب سے اچھی بات کودل سے مانا (۲) توہم اس کوآرام کی منزل تک کینچنے کی تیار ی کرادیں گے (۷) اور رہاوہ شخص جس نے بخل کیا اور لیے پروا ہوا۔ (۸) اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ (۹) توہم اس کو تکلیف کی منزل تک تینچنے کی تیاری کرادیں گے (۱۰) اوراس کا مال اس کے سی کام نہ آئے گاجب وہ (گڑھے میں) گرے گا۔ (۱۱)

#### كواكف:

اس سورت کانام سورۃ الیل ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں بیل کالفظ موجود ہے جس سے اس سورت کانام لیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس سے پہلے آٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اوراکیس آیات ہیں۔

### ماقبل سے دید:

گزشته سورت بین فوز وفلاح اور شقاوت و برگسیبی کے اسباب پر کلام تھا اور ہے کہ انسانی نفس اگر طبہارت وتز کیہ ہے آر استہ ہوتو اس پر دنیا کی عزت وسر بلندی اور آخرت کی کامیا بی نصیب ہوتی ہے اور اگرنفس کو شہوات کی گندگی میں آلووہ کرلیا جائے تو انسانی شرف سے محرومی کے بعد دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کے سواکوئی نتیج نہیں ہوتا، اور دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتور تو میں اسی شقاوت و برگسیبی کا شکار ہوکر بلاک ہوئیں اور تاریخ عالم اس کی گوا می دیتی ہے، تو اب اس سورت میں انسان کی علی حدد جہد کا تفاوت اور اس کا انقسام الی الخیر والی الشربیان کیا جاریا ہے اور ساتھ ہی تاریخی حیثیت سے مکارم اخلاق انسان کی علی حدد جہد کا تفاوت اور اس کا انقسام الی الخیر والی الشربیان کیا جاریا ہے اور ساتھ ہی تاریخی حیثیت سے مکارم اخلاق انہوں کے ایک عظیم پیکر یعنی سیدنا ابو بکر الصدین (رض) کی مثال پیش کی جاری ہے تا کہ دنیا ان کے نقش قدم پر جلنے کی کوسشش کرے اور یہ کہ مرعمل اخلاص سے کرے۔

# تفيير؛ ـ

فرمایا بشم ہےرات کی جب وہ چھاجائے! (۱) اوردن کی جب دہروش ہو! (۲) الح رات اوردن کے آنے بانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی توحید بردلال!

ان آیتوں میں اللہ تعالی نے رات اور دن اور اپنی تخلیق کی قسم کھ کریہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں کوسشش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے ہر انسان کاانجام بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

اللیل ۱: بین اللہ تعالی نے رات کی شم کھائی ،جس میں ہر جاندارا پنے ٹھکانے پر پہنچ کر آرام کرتا ہے، بھر نینداس کوڈھانپ لیتی ہے،جس سے اس کے بدن کوراحت پہنچتی ہے اور اللیل ۲: بین اللہ تعالی نے دن کی شم کھائی کیونکہ جب دن لکاتا ہے تو اس کی روشنی سے ہروہ چیز منکشف ہوجاتی ہے جس کورات کے اندھیرے نے چھیالیا تھا، اور اس بین اور حشر ات الارض ا پینے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں ، اگر رات ہی منتقل طور پر رہتی تولوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہو جتا ، اور اگر دن ہی منتقل طور پر رہتی تولوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہو جتا ، اور اگر دن ہی منتقل طور پر رہتا تور احت اور آرام حاصل نہ کر سکتے ، اس لیے اللہ تعالی کی مصلحت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا سلسلہ لگا تار جاری رکھا جائے ، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

و اللہ تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

و اللہ تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

وی ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے پیچے روانہ کیا۔

قُلُ آرَّ يُتُمُ اِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمُ الَّيْلَ سَرَمَنَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَا يُط اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ ـ قُلُ

اَرَّ يَتُمُ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرُمَنَّا إِلَّى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيُوطِ اَفَلا

تُبُومُ وُنَ ـ (القصص نَهُ انْ)

آپ کہے: تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے رات کو مسط کر دیتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تنہارے لیے دن کی روشنی لاتا، کیا تم نہیں سنتے۔آپ کہیے: تم پر (بھی) بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے دن کو مسلط کر دیتا تو اللہ کے سواکون معبود ہے جو تنہارے لیے رات کو لاتا، جس بیل تم راحت حاصل کرتے، کیا تم ویکھتے نہیں ہو۔

الله تعالی نے فرمایا ہے: اور رات کی قسم جب وہ چھپائے اس کامفعول نہیں ذکر کیا کہ وہ کس چھپائے بعض نے کہا: اس سے مراو ہے: وہ سورج کو پھپائے ادر بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ دن کو پھپائے اور بعض نے کہا: وہ اپنی ظلمت سے مرچیز کوچھپالے۔

امام ابومنصور محد بن محد ماتر یدی سرقندی حنفی متوفی ٣٣٣ هفر ماتے ہیں:

رات اور دن جس کامخلوق پر بار بارآنا جانا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پر دوعظیم نشانیاں بنایا ہے، ان کومپر شخص ماننا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، کسی مذہب کاما ننے والا ہو یا دہریہو۔ (تاویلات ایل السنڌج ۵ ص ۶۶۹) فرمایا :اوراس ذات کی (قسم) جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے۔

# زاورماد ، ويداكرنيش الله تعالى كاقدرت اوراس كاقد حيد كي نشاني:

اس آیت میں تمام مخلوق کی قسم ہے، کیونکہ کوئی مخلوق نراور مادہ سے خارج نہیں ہے، اور رہے مخنث تو وہ بھی نرکے ساتھ لاخق ہے، بیداور بات ہے کہ ہمارے دور میں بیلوگ زنانہ وضع کے ساتھ رہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالی کی قدرت اور تو حید کی بینشانی ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو ایک مخصوص پانی (منی ) سے پیدا کیا ہے اور ہمیشہ سے انسان اس طرح پیدا ہور ہے ہیں ، اگریہاں متعدد خدا ہوتے تو ضروران کے پیدا کرنے کے طریقہ میں اختلاف ہوتا اور جب صدیوں سے انسان اس طریق واحد سے پیدا ہور ہے ہیں تومعلوم ہوا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی واحد

فرمایا: بیشک تمهاری کوسشش ضرور مختلف ہے۔

### تمام لوكول كے احمال كايرايد مونا؛

اس آیت میں جواب شم مذکور ہے بعنی اللہ تعالی نے رات ، دن اور نر اور مادہ کی شم کھا کر فرمایا :اس کے ہندوں کے اعمال مختلف ہیں۔اس آیت میں "شی " کالفظ ہے ، یہ "شتیت " کی جمع ہے ، جیسے مریض کی جمع " مرض " ہے ۔ شتات " کا معنی اباعد اور افتر اق ہے ، یعنی شہارے اعمال ایک دوسرے سے بعید اور مختلف ہیں ، بعض لوگوں کے اعمال گم راہی ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو جنت تک پہنچا تے ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو جنت تک پہنچا تے ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو جنت تک پہنچا تے ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو دوز خ میں جمونک دیتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ سب لوگوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں ، جیسا کہ ان آیات سے بھی معموم ہوت ہے :

لایستوی آصف النّار و آصف الجنّه ط (الحشر ۱۰۰) دوز ژوالے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ افن کان مومنا کمن کان فاسقالا یستون۔ (السجدہ ۱۸۰) آیا جو شخص مومن ہے وہ فاسق کی مثل ہوسکتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔

### كَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْيِلا سَوَا مُحْيَاهُمْ وَمُمَا مُهُمَّط سَأَمْمَا يَحْكُمُون . (الجاثيه ١١٠)

کیا جولوگ بدکاری کرتے ہیں ان کابیر گمان ہے کہ ہم ان کومؤ منوں اور نیکو کاروں کی مثل کردیں گے کہ ان کامرنااور جینا ہر اہر ہوجائے ، پیلوگ کیسابرا فیصلہ کررہے ہیں۔

فر مایا؛ پس جس کسی نے (اللہ کے لئے مال) دیااور تقوی اختیار کیا (۵) اور سب سے اچھی بات کودل سے مانا (۲) توہم اس کوآرام کی منزل تک وینچنے کی تیاری کرادیں گے (۷) الخ

ان آیات کا ضاصہ یہ ہے کہ بس نے اللہ کے احکام پرعمل کیا اور اس کی نافر مانی اور ناشکری کرنے سے ڈرکراس سے بچتار ہا جو اللہ تعالی کی تو سید پر ایمان لایا اور شرک اور ناشکری کرنے سے بچتار ہا۔ اور اس نے اللہ تعالی کے وعد اور وعید یعنی ثواب اور عذاب کی خبر کی تو ہم اس کے لیے احکام شرعیہ پرعمل کرنا آسان کردیں گے اور اسلام کی مقانیت کے لیے اس کا سینہ کھول دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان نہیں لایا اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ثواب کی خبر سے بے پر وا رہا۔ اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ثواب کی خبر سے بے پر وا رہا۔ اور اللہ تعالی کے دعد اور وعید کی تکذیب کی ۔ تو ہم اللہ تعالی کی نافر مانی اور اس کی مخالفت کو اس شخص کے لیے آسان کردیں گے۔ حدیث ہیں ہے:

حضرت علی (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ دآلہ وسم) ایک جنازہ بیں تھے، آپ ایک تنگے سے زمیں کرید نے
لگے، پھر فرمایا: تم میں سے ہرشخص کا جنت میں یاد وزخ میں ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے، صحابہ نے کہا: یارسول الله (صلی اللہ علیه
وآلہ وسلم)! کیا ہم اس لکھے ہوئے پراعتا دیہ کرلیں اور عمل کوچھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا: عمل کرتے رہو، ہرشخص کے لیے
اسی عمل کوآسان کردیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، سوجوشخص اٹل سعادت سے ہے، اس کے لیے اٹل

سعادت كـ اعمال آسان كرديئي جائيس كـ اورجو شخص ابل شقادت سے ب، اس كـ ليه ابل شقاوت كـ اعمال آسان كرديئي جائيس مراه لليُسَرّر اللي من اعظلى وَاقْلَى وَصَدَّقَ بِالْحُسَنَى وَسَنَيْسِرُ اللّهُ اللّهُ مَرْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

( صحيح البخاري رقم الحديث ٤٩٤٩ : صحيح مسلم رقم الحديث ١٦٧٨ :)

### الله كي راه يس ديين كے مطلب ؟

فرمایا ہے: پس جس نے (الله کی راہ میں ) دیااور الله سے ڈرکر گنا ہوں سے بچتار ہا۔

الله کی راہ میں دینے سے مرادیہ ہے کہ اس نے نیکی کے تمام راستوں میں اپنامال خرچ کیا، مقروض لوگوں کا قرض ادا کیا،
علاموں کوآزاد کیا، جیسے حضرت ابو بکرصدین (رض) نے بہت گرال قیمت پر حضرت بلال (رض) کوامیہ بن خلف سے
خرید کرآزاد کیا، اس کا دو مرامعن ہے کہ اس نے مال کے حقوق بھی ادا کیے ادر اللہ تعالی کی اطاعت ادعبادت کر کے اپنی
جان کے حقوق بھی ادا کیے ادر فرمایا: وہ اللہ سے ڈرکر گناہوں سے بچتار ہا، یعنی ہر شم کے صغیرہ ادر گبیرہ گناہوں سے اجتناب
کرتار ہا۔

فرمایا : اور نیک با تول کی تصدیق کرتار ہا۔

#### وحنی کے متعدد معداق؛

اس آیت میں "حسن " کالفظ ہے،اس کامعنی ہے: حسن اور نوبی، اچھ ئی،عمرگی، نیکی اور سچائی۔

اس آیت میں نیک باتوں کے حسب ذیل محامل میں:

- (۱) \_ حسن \_ سے مراد \* لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ \* كى تصديق بے يعنى جس شخص فے اللہ كى راہ بيل خرچ كيا اور توحيد اور رسالت كى تصديق كى كيونكه كفر كے ساخة اللہ كى راہ بيل خرچ كرنے اور گنا ہوں سے بچنے كا آخرت بيل كوئى فائدہ نہيں ہے۔
- (۲) \_ حسنیٰ \_ سے مراد بدنی عبادات اور مالی عبادات کے فرائض ہیں یعنی جس شخص نے بدنی اور مالی عبادات کے فرائض کو داکا کے اور مالی عبادات کے فرائض کوادا کیااوراحکام شرعیہ کی تصدیق کی۔
- ( ٣ ) \_ "حسنیٰ \_ سے مرادیہ ہے کہ جوشخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو مال کاعوض اور بدل عطاء فرما تا ہے، حبیبا کہ اس آبیت میں ہے:

## وَمَأَ أَنْفَقُتُمُ تِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُغْلِفُهُ جُ (سبا ١٠٠)

اورتم جو بچھ بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو، اللہ اس کا پورابدل عطاء فرمائے گا۔

حضرت ابوہریرہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہ نی (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے فرمایا : مرروز جب بندے صبح کوا تھتے ہیں تو دو

فرشتے نا زل ہوتے ہیں ، ان میں ہے ایک دعا کرتا ہے : اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس مال کابدل عطافر مااور دوسرا دعا کرتا ہے :اے اللہ! بخیل کے مال کوضائع کردے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ١٤٤٢: محيح مسلم رقم الحديث ١٠١٠ :)

اس کی تابیداس آیت میں ہے:

مَعُلُ الَّذِيثَى يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَعَلِ حَبَّةٍ اَتَبَتَتَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّالَةُ حَبَّةٍ طوَ الله يُضْعِفُ لِبَنْ يُشَاءُ ط(البقرة: ١٠٠٠)

جولوگ اپنےاموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ،ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات خوشے اگائے اور ہر خوشے میں سودانے ہوں اور اللہ جسے جا ہتا ہے بڑھا چڑھا کرویتا ہے۔

اور جب کہ اللہ تعالی نے خرچ کرنے والے کواس کے خرچ کیے ہوئے مال ہے زیادہ بدل عطاء فر مایا تو بھیروہ ۔ "حسیٰ ۔ " ہے۔

(؛) \_ " حسنی \_ سے مراد ثواب ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد جنت ہے ، ایک قول ہے ہے کہ \_ " حسنی \_ ایسا لفظ ہے جوہر اچھی خصلت کی گنجائش رکھتا ہے۔

فرمایا: پس عنقریب ہم اس کوآسانی مہیا کریں گے۔

#### «يسريا» كےمصداق مِن متعدد اقرال؛

اس آیت میں "یسری " کالفظ ہے، اور اس کامعنی ہے : آسانی اور سہولت اور یہاں "یسریٰ " کے مصداق میں حسب ذیل اتوال میں: حسب ذیل اتوال میں:

- (۱) ہم اس کونیک اعمال کاطریقہ اورا چھے اور عمرہ اور صاف سے متصف ہونا سپولت سے عطافر مائیں گے۔
- (۲) بعض عبادات کوانجام دینے میں بہت مشکل ادر د شواری ہوتی ہے کیکن جب انسان کو بیاتین ہو کہ بیرعبادات اس کو جنت کی طرف سے لے جائیں گی تواس کے لیےان مشکل اور کھن عبادات کوانجام دینا آسان ہوجا تاہے۔
- (۳) جب انسان کو مال کی ضرورت ہواوراس کو مال حرام آسانی سے مثلاً رشوت سے مل رہا ہوتواس کے لیے اس مال حرام سے دامن کش ہونا بہت مثکل ہوتا ہے، اس طرح جب اس پر شہوت کا غلبہ ہواور کوئی عورت اس کوحرام کام پر غیب دے رہی ہوتو اس وقت اس حرام کام سے اجتناب کرنا نہا بت وشوار ہوتا ہے، اور جب وہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہواوراس کی موت کے گھا ہا تار نے کاموقع آسانی سے میسر ہو، اس وقت اپنے غیظ وغضب پر قابور کھنا بہت کھن ہوتا ہے، لیکن جس مسلم ن کے دل میں خوف غدااور تقوی ہوتو اللہ تعالی اس کے لیے ان تمام مشکل کاموں کو آسان فرما دیتا

فرمایا :اورجس نے بخل کیااوراللہ سے بے پروار ہا۔اور نیک باتوں کی تکذیب کی۔پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے۔

وہ خص جوابے نفس اور مال ہیں بخل اختیار کرتا ہے اور اللہ کریم ہے بے نیا زی اختیار کرتا ہے، اور اس کی ہدایات سے فافل ہوتا ہے اور اللہ کے دین اور اس کی دعوت کی تکذیب کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو انتہائی شروفساد کے لیے ہی جیز مشکل کرد ہے پر لے در ہے کے بگاڑ ہے اس کو دو چار کرتا ہے، تو وہ اس بات کے متحق ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ہی جیز مشکل کرد ہے اور استون کی سہولیات فراہم کی جا تیں اور استون کی مبولیات فراہم کی جا تیں اور استونی کی جائے کہ وہ ہر قدم پر مشکلات ہور ہی اس پر آسانیوں کا دروازہ بند کردیا جائے ، اور استون کی مرائع کی جائیں اور استون کی جائے کہ وہ ہر قدم پر مشکلات ہور ہی اس بی اور استون کی سہولیات فراہم کی جا تیں اور استون کی جو بیش ہوں ، جو اس در اور استون کی راہ پر جارا ہے۔

اس نیوں کا دروازہ بند کردیا جائے ، اور استون کی بھو کر سے بختے کے لیے دوسمری تھو کر کھا تا ہے، جس کی وجہ سے دو سیدھی راہ سال نکہ وہ تو تھو کر کھا تا ہے، جس کی وجہ سے دو سیدھی راہ براہ سے اور دور ہوجا تا ہے تا کہ وہ اللہ کی رضا ہے گو وہ ہوجا نے۔ اور جب وہ ٹھو کر دوں سے بھرے ہوئے اس منحر ف راہ پر آگے بڑھتا ہے اور آخر کار ہلاکت کے گڑھے ہیں گرتا ہے تواس وقت بھر اس کا مال اس کے س کام آئے گا جہا۔ وہ ہلاک بھوجا نے اسے اور آخر کار ور اور فساد کے لیے سہولیات فراہم کرنا اور اسے معمیت کی توفیق و بنا دراصل اس سے کہ گرا می کوئ مشکل میزل اور مراستا کی طرف موڑ نا ہے۔ اگر جو ایسا تحق اس دیا ہم کوئ مشکل میا نے قیام میں ہی ہے۔ اگر جو ایسا تحق اس مناس دیا ہم اس دیا ہم میا کہ مقال جائے قیام میں ہا ہے۔ اگر جو ایسانتون میں مواس دیا ہیں کامیاب نظر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم ہے کوئی مشکل مور نا ہے۔ اگر جو ایسانتون میں مور بڑنے ہیں مور ہو ہے۔

فرمایا: اورجب وہ بلاکت کے گڑھے میں گرے گاتواس کامال اس کے سی کام نہ آئے گا۔

### " تردى" كامعنى اوراس كامصداق:

اس آیت میں تردی \_ کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : پہاڑ سے نیچ گرا، یا گڑھے میں گرااور نود کو بلاکت کے لیے پیش کیا۔

ہم نے ذکر کیا ہے کہ "تردی " کامعن ہے : بہاڑ سے گرنا،اس کی تابید اس آبیت سے ہوتی ہے۔
وَالْمُتَرِقِیَةُ وَالنَّطِیْعُةُ (الممائدہ : ۳) اور جو جانوراونچی جگہ سے گر کرم اہوا ور جوکس کے سینگھ مار نے سے مراہو۔
مرادیہ ہے کہ اس کو تدفین کے وقت قبر میں گراویا گیا ہویا اس کو جہنم کے گڑھے میں جھونک دیا گیا ہو، گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا : جب ہم نے کافر کے لیے "العسری" کو مہیا کردیا اور وہ دوز خ ہے تو پھروہ مال اس کے سی کام نہ آئے گا ہس کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے وہ بخل کرتا تھا اور اس مال کو اپنے وارث کے لیے چھوڑتا تھا اور اپنی آخرت کے لیے اس کو نہیں رکھتا تھا، قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدُ جِمُعُهُوْوَا فَوَا الْمِى كَمَا خَلَقُهُ كُمْ أَوَّلَ مَنَّ فِي قَلْ كُنْهُ مَّا خَوَّلُهُ كُمْهُ وَدَا مُظَهُوْدِ كُمْرَ جَ (الانعام: ١٠٠) اورتم جارے پاس تنہا تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی ہر پیدا کیا تصاور جو پھی ہم نے تم کو دیا تصااس کوتم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ ہتایا ہے کہ انسان اجر آخرت کے لیے جونیک اعمال آئے بھیجتا ہے وہی اس کونفع ویتے ہیں مثلاً وہ ایمان لا کراپنے مال کواللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ نے اس کے مال میں مسکینوں اور سائلوں کے جوحقوق رکھے ہیں ان کے وہ حقوق ادا کرے، نہ کہ وہ اپنے مال کو بچا بچا کرر کھے اور اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے۔

# صرت الوبكرمدين (ش) كي فسيلت يس مورة الليل كانزول ؟

امام ابومنصور محد بن محد ماتر يدى سرقندى حنفى متوفى ٣٣٣ هدلكست بين:

یہ سورت حضرت ابو بکرصدیق ( رض ) کی فضیلت میں نا زل ہوئی ہے ،انھول نے حضرت بلال ( رض ) کوامیہ بن خلف اور ابی بن خلف سے ایک چادر اور دس اوقیہ سونے کے عوض خریدا ، کچھران کوالٹد کی راہ میں آزاد کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ آئیتیں نا زل کیں :

اوررات کی شم جب وہ (ون کو) چھپا لے۔اورون کی (شم) جب وہ روش ہو۔اوراس ذات کی (شم) جس نے زاور ما دہ کو پیدا کیا۔ بیشک بتہاری کو سشش ضرور مختلف ہے۔ (اللیل ٤ :۔۱) یعنی امید بن خلف اور حضرت ابو بکر کی کو سشش مروم ختلف ہے ، امید اور ابی ایمان لانے والوں کو عذاب و بینے کی کو سشش کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر ایمان والوں کو عذاب سے خیات دلانے کی کو سشش کر رہے ہیں ، پھر فر مایا : پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈر کر گنا ہوں سے بچتار ہا۔اور نیک ہاتوں کی تصدیق کرتا ہا۔ پس عنظریب ہم اس کو آسانی (جنت) مہیا کریں گے۔ یعنی حضرت ابو بکر کو جنبوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کیا اور حضرت بدال (رض) کو امید بن خلف سے مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا ، ان کو جم جنت عطاء فرمائیں گے ، پھر فرمایا :اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پر وار ہا۔ اور نیک ہاتوں کی تکذیب کی۔ پس عنظریب ہم اس کو دشوار کی (دوزخ) مہیا کریں گے۔ یعنی امید بن خلف اور ابی بن خلف کو دوز خ میں جھونک و بینگے ، یہ عنظریب ہم اس کو دشوار کی (دوزخ) مہیا کریں گے۔ یعنی امید بن خلف اور ابی بن خلف کو دوز خ میں جھونک و بینگے ، یہ تنظریب ہم اس کو دشوار کی (دوزخ) مہیا کریں گے۔ یعنی امید بن خلف اور ابی بن خلف کو دوز خ میں جھونک و بینگے ، یہ تنظریب ہم اس کو دشوار کی (دوزخ) مہیا کریں گے۔ یعنی امید بن خلف اور ابی بن خلف کو دوز خ میں جھونک و بینگے ، یہ تنظریب ہم اس کو دشوار داخل ) سے منتقول ہے۔ (تاویلات ابی السندج ہم ص ۲۷۷ ، مؤسسة الرسالة ، ھو

وَالَّيْلِ (وَ الْمَيْلِ) وَ، حرف جار قعميد، قتم ، ألَّيْلِ ، مجرور، مقىم به ، رات (رات كى قتم) إدّا، ظرف زمان مستقبّل بمعنى شرط (جب) يُعَثَى ، فعل مضادع واحد مذكر فائب عَنى أيغَثَى ، مصدر عَثَى ، جهاجانا ، ؤهان پينا ، (وه جهاجاتى ہے) وَالنَّمَادِ (وَ النَّمَادِ) وَ، حرف حطف ، حرف جار قسم اور وقتم ) ، اَلنَّمَادِ ، مجرور ، مقىم بد ، دن (اور دن كى (قتم)) إذا ، ظرف زمان ، مستقبّل به ولالت كرتا ہے ، بمعنی شرط (جب) تحلّی ، فعل ماضی واحد مذكر فائب تحلّی بیت شرف اس جله كاعطف جمله سابقه به مذكر فائب تحلّی بیت تحلی ، اس جمله كاعطف جمله سابقه به اور اور) نا، اسم موصول (اس كى جس نے بداكيا) الذّكر (مر) وَ،

تركيب توي وكتين مرنى؛

حرف عطف (اور) أمَّانِثُي (ماده) إنَّ ، حرف مشير بالفعل (ب شك) سَعَيْمُ (سُعْنَ - ثُمُ ) سَعْنَ ، مضاف، كوسش، ثم ، مضاف اليه، مغمير جمع مذكر حاضر، تهاري (تمهاري كوسش) كَشَنَّي (لَ-شُتَّى) لَ، لام تاكيد، يقينًا، شُتَّى، مخلف، جداجدا، طرح طرح (يقينًا مخلف) فآتًا (ف- آتًا) ف ، حرف عطف، پھر، لگا، حرف شرط و تفصیل، رباوہ، مگر، لیکن (پھر رباوہ) مَن ، شرطیہ (وہ جس نے) اِعظی، فعل ماضی واحد مذ کرغائب اِعظلی يُعَظِيُّ ، مصدر إعطاءٌ ، دينا (اس نے ديا) ؤ، حرف عطف (اور) إنَّلَى، نعل ماضى واحد مذكر فائب إنَّلَى يَبْقِيُّ ، مصدر إلِّفَاءٌ ، وُرناء پر بيزگارى اختيار كرنا (اس في بيزكاري اختياركي) وَ، حرف عطف (اور) صَدَّقَ ، فعل ماضي واحد مذكر عائب صَدَّقَ الصِّديُّ ، مصدر تَعند بنُّ ، تعديق كرنا، يج مانا (اس نے تقدیق کی) بالخسنی (ب-آلخسنی) ب، حرف جار، کی، آلخسنی، مجرور، محسن، معدرے افل التعفیل کامیغه، سب سے اچھی بات (سب سے اچھی بات کی) فسنٹیترزہ (ف س سُ نیتبرز۔ ہ) ف ، حرف علف جواب شرط ، تو، سُ ، حرف استقبال ، هل مفادع کو مستقبل ك معنى كيلية مخض كرتاب، منقريب، نيتير، هل مضادع جع معكم يُسَر بيتير، مصدر تينيز، آسان كرنا، سهولت دينا، بم سهولت وي عي، أ، حمير واحد مذكر غائب، اسے ( تو عنقريب جم اسے سهوات ديں محے ) النيسُواى (ل- أنيُسُواى) ل، حرف جار، كيلين، أنيُسُواى، بحر وربيُسُو، مصدر سے افعل انتفضیل کا صیغہ ، آسان طریقہ ، آسان، شریعت، آسان راستہ (آسان راستہ کیلیے) ؤ، حرف عطف (اور) قا، حرف شرط و تفصیل (رب، لیکن، مگر، بیرحال) مُن، شرطیه (وه جس نے) نکل ، فعل ماضی واحد مذکر غائب نُحِلَ یَبْحُلُ، مصدر نُکلًا، کِلُ کرنا (اس نے کِل کیا) ؤ، حرف عطف (اور) إِنْتَعَنَى، فعل ماضي واحد مذكر غائب إستَعَنَى يُنتَعَنِيُ، مصدر إستَتِنْكَ، بير واه ربنا (وه بيرير واه ربا) ؤ، حرف عطف (اور) كَذَّبِّ، فعل ماضى داحد مذكر غائب كدَّب يُكنِّب، مصدر مُنْزِيْت، جسطانا (اس نے جسلایا) بالخسنی (ب- أَنْحُسَنَي) ب، حرف جار، كو، الخسنى، جمرور، لحسنى، مصدر سے افعل التفضيل كا صيغه، سب سے اچھى يات، اچھائى، بھلائى (سب سے اچھى بات كو) فسننيسرو (ن ـ سُ - سُ بيسرو - أون ، حرف عطف جواب شرط، تو، سُ، حرف استقبال، فعل مفارع كومستقبل كے منی كيلے مخص كرتا ہے، عقريب، نيستر، فعل مفارع جمع متكلم يُشَرُ يُنَسِرُ ، مصدر يَنسِيرُ ، آسان كرناسهولت دينا، بم مهولت ويل على ، في ضمير واحد مذكر غائب، اس (توعنقريب بم است مهولت ويل على) لِلْعُسْرِاي (ل \_ اَلْعُسْرِاي) ل ، حرف جار، كيليّن، اَلْعُسْراي، مجرور، عُسْرُي، مصدر سے الهل التفسيل واحد مؤنث كا صيغه ، و شواري، سخيّ، مشكل، مشكل راسته (مشكل راستے (برائی) كيليے) ؤ، حرف عطف (اور) تا، نافيه (نہيں) يُغنِّيٰ، فعل مضارع واحد مذ كرعًا ئب اعنُّي يُغنِّيٰ، مصد راغنُلَاّهُ، كام آنا (وه كام آئے كا) عَنْ (عَن - 6) عَن ، حرف جار جمعنى ، بَاء ، كے ، ؤ ، مجرور ، همير واحد مذكرغائب، اس، (اس كے) بَالْ (بَالُ - 6) بَالُ ، مضاف، مال، ،ٌ ، مضاف اليه، همير واحد مذكر عائب، اس كا (اس كامال)إذا، ظرف زمان مستنتبل مجعني شرط (حيب) مُزرَدّي، فعل ماضي واحد مذكر عائب ترولى يتروي مدر تروي، مصدر تروي، الرح مين محرنا، إدا، كي وجد الترجم (والرح مين محراك)-

#### آيت ۱۲ تا ۲

إِنَّ عَلَيْمَا لَلْهُدَى (") وَإِنَّ لَمَا لَلَا خِرَةَ وَالْأُولَى (") فَأَنْلَا تُكُمُ نَارًا تَلَقَّى (") لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (") الَّذِي كَنَّبَ وَتَوَكَّى (") وَسَيُجَنَّمُ الْأَرْقِي (") إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُورَتِهِ وَتُوكَّى (") وَسَيُجَنَّمُ الْأَتْقَى (") إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُورَتِهِ وَتُوكَى (") وَسَيُجَنَّمُ الْأَنْ الْمُعَلَى (") وَلَسَوْفَ يَرُضَى (")

#### :27

بلاشبدراہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے (۱۲)اور بلاشبہ ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔ (۱۳) پس میں نے مصیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے۔ (۱۳)جس میں اس بڑے بدبخت کے سواکوئی داخل نہیں ہوگا۔ (۱۵)جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ (۱۲) اور عنقریب اس سے وہ بڑا پر ہمیزگار دور رکھا جائے گا۔ (۱۷)جواپیہ مال (اس لیے) دیتا ہے کہ پاک ہوجائے۔(۱۸) مالانکہ اس کے ہاں کس کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔(۱۹) مگر صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چہنے کے لیے۔(۲۰) اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہوجائے گا۔(۲۱)

# تغير؛

فرمایا؛ بلاشبدراه دکھانا ہمارے ذمہ ہے، الخ

### اس آیت کی توجهات کمالله پر بدات دیناداجب،

اس آیت میں بیالفاظ ہیں: "ان علینالله دی۔ "(اللیل ۱۲:) اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: ہم پر ہدایت وینا واجب ہے کہ واجب ہے کہ واجب ہے کہ واجب ہے کہ وہ بندوں کے لیے تاہم کر جاوراس سے معتزلہ یا ستدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پر واجب ہے کہ وہ بندوں کے لیے نقصان دہ ہواس کو نہ کرے ، ہم کہتے وہ بندوں کے لیے نقصان دہ ہواس کو نہ کرے ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی پر بچھواجب ہیں ہے ، بندول کو ہدایت دینا اور ان کے فائدہ کے کام کرنا اس پر واجب ہیں ، میخش اس کا لطف و کرم ہے ، اس طرح نیک مؤمنین کو جنت عطاء فرما نا اس کا فضل ہے اور بدکار کافروں کو دوز خ میں جھو فکنا اس کا عدل ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ لفظ "علی "وجوب کے لیے آتا ہے ، تو یہ قاعدہ کلیے ہیں ہے ، قر آئ مجید میں بہت مقامات پر " علی "وجوب کے لیے آتا ہے ، تو یہ قاعدہ کلیے ہیں ہے ، قر آئ مجید میں بہت مقامات پر " علی "وجوب کے لیے آتا ہے ، تو یہ قاعدہ کلیے ہیں ہے ، قر آئ مجید میں بہت مقامات پر " علی "وجوب کے لیے ہیں ہے ، مثلاً ان آیات میں :

وَمَا ذُنِعٌ عَلَى النَّصْبِ (المائدة ٣) اورجوجانوربتول كي لي المائدة على النَّاص المائدة على المائدة المائدة

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيِّلِ (النحل :) اورسيرهي راه پرچلاناالله ك دمه كرم پر ب-

وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِ هُ ط (الانعام: ١٠) اور كاش آب ديكھتے جب وہ اپنے رب كے ليے كھڑے ہول گ۔ لہذااس آیت كامعنی اس طرح ہوگا: بیشک ہماری عبادت کے لیے ضرور بندوں كوہدایت دینا ہے، یابیشک سیدھارات دكھانا ضرور ہمارے ذمہ كرم پر ہے یا جو تحض ہم سے ہدایت طلب كرے، اس كوہدایت دینا ہم را لطف وكرم ہے، جیسا كه اس آیت میں فرمایا:

وَالَّذِينَى جَاهَلُوهُ افِيْنَا لَنَهُ بِيَنَّهُمُ سُبُلَنَاط (العنكبوت : ١٠)

اور جولوگ ہمارے راستہ میں کو مشش کرتے ہیں ،ہم ضروران کواینے راستہ کی ہدایت ویتے ہیں۔

فرمایا : بیشک آخرت اورونیا کے ہم ہی مالک ہیں۔

## الله كى عبادت يريتول كى عبادت كوتر جيح ديين كى مذمت:

جولوگ اللہ تعالی کی عبادت پر بتوں کی عبادت کوترجیج دیتے تھے،اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہم کو معلوم ہے کہ دنیا اور آخرت ہم ری ملک میں ہے اور بتوں کی ملک میں نہیں ہے، پھرتم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو دنیا اورآخرت کے مالک نہیں ہیں مواس آیت میں اللہ تعالی نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کی مذمت فر مائی ہے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب بیہ ہے کہم ایمان لا کراللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے اورتم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں بخل کرتے ہواور بے پروائی برت رہے ہو، حالا نکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بی تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا نقع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔

فرمایا: پس بین تم کوبھڑ کتی ہوئی آ گے ہے ڈرا چکا ہوں۔

اس آیت میں "تلظی " کالفظ ہے، اس کامصدر "تلظی " ہے، اس کامعنی ہے : آگ کی کیپیٹیں مارنا، شعلے بلند کرنا اور کھڑ کنا۔

اس آیت میں کفار کو بھی ڈرایا گیا ہے اور مؤمنین فساق کو بھی۔

فرمایا: اس میں صرف بڑا بدبخت ہی جھو تکا جائے گا۔جس نے حق کی تکذیب کی اوراس سے پیٹے بھیری۔

### دائى مذاب يراهل منت دالجماعت كاموقف:

یہ آیت اہل سنت و جماعت کے مؤقف کے موافق ہے کہ دور ن میں دائی عذاب کے لیے کفار بی کو جھو لکا جاسک فساق مؤمنین اور مرتکب کہا تر دائی عذاب کے لیے دوز خ میں نہیں ڈالے جا کیں گے اور چونکہ یہ آیت معتزلہ کے مسلک کے خلاف تھی ،اس لیے انھوں نے اس آیت کی بہتا دیل کی کہاس آیت میں تکذیب کی حقیقت مراذ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور جن کا موں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے، ان کاارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کی عملاً تکذیب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کی تکذیب کرنے ہیں، لہذا جومؤمنین مرتکبین کہائز ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کی تکذیب کرنے والے ہیں، کیونکہ ابتداء میں تو وہ تو حید پر ایمان یائے اور بعد میں وہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہ کرنے سے کوئی احکام کے مقابلہ میں اپنی نوا ہوں پر عمل کرنے گے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا کیونکہ بہت آیتوں میں اللہ تعالی نے ناسق مومن کو مکذب نہیں قرار دیا بلکہ اس پر مومن کا اطلاق کیا ہے، مثلاً فرمایا:

يَاكِيُهَا الَّذِيثَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط (البقرة ١٠٨٠)

اے ایمان والواتم پر مقتولین میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔

قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے اور قاتل مرتکب گبیرہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اس پرمومن کا اطلاق فرمایا ہے : لہذا واضح ہوگیا کہ مرتکب گبیرہ اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا۔

## فاق مؤمنین کے متعلق الم منت وجماعت کامؤاف،

جن مؤمنین مرتکبین کبائر کوسخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے، مثلاً سودخوروں، زانیوں، یتیم کا مال کھانے والوں، شرابیوں

جھوٹوں اور بے نما زیوں کو،ہم ان کودی ہوئی وعیدوں کا اکارنہیں کرتے، اگر انھوں نے مرنے سے پہلے توبی جی نہیں کی اور
گناہوں کی تلافی نہیں کی تو وہ ضرور عذاب کی ان وعیدوں کے ستی ہیں المدید کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کی شفاعت
فرمادیں اور یا اللہ تعالی ان کو اپنے فضل محض سے معاف فرماد سے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے
گریہ عذاب کفار اور مکذبین کے عذاب سے کم ہوگا، کیفیت میں بھی کم ہوگا اور مقدار میں بھی کم ہوگا، کفار کاعذاب ان کی تو ہین
کے لیے ہوگا اور مؤمنین مرتکبین کیا ترکاعذاب تطہیر کے لیے ہوگا۔

فرمایا :اورعنقریباس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرانے والے کو دورر کھاجائے گا۔ جوابیٹا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے۔

ان آیتوں میں بیہ بتایا ہے کہ جوشخص سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، وہ اپنے تقویٰ، اپنے نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے دورر کھا جائے گا۔

# محى كاحمان كابدلددسين ك ليصدقه كاجواز اومحض اخلاص سعصدقددسين كالفل بوناء

فر مایا :اوراس پرکسی کا کوئی (ونیاوی)احسان نہیں جس کابدلہ دیا جائے۔ مگراس کامال دینا صرف اپنے رب اعلی کی رضاجوتی کے لیے ہے۔اور عنقریب اس کارب ضرور راضی ہوگا۔

یعنی و پخص صرف الله کی رضا کے لیے زکوۃ اور صدقات ویتا ہے، کسی کابدلدا تار نے کے لیے زکوۃ اور صدقات نہیں ویتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کابدلہ وینے کے لیے اس کوزکوۃ اور صدقات وینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جائز ہے، قرآن مجید میں ہے:

بَلْ جُرْآيُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ \_ (الرحل ١٠٠) نيكى كابدله نيكى كيدوااوركيا ب-

سکن اس سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کوصدقہ دیا جائے ،اس کے بعد فرمایا: اور عنقریب اس کارب ضرور راضی ہو گااور اس کی ایک تفسیر پیجی ہے کہ اس شخص کو اس کارب اتن جزادے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوجائے گا۔

# حنرت الوبكر كے حضرت بلال اور ديگر چرفلامول كوثر يدكر آزاد كرنے كے متعلق روايات ؟

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ٣١٠ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ بیآیت حضرت ابوبکر (رض) کے متعلق نازل ہوئی ہے، اٹھوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے چھ یا سات غلاموں کو آزاد کیا تھا، ان غلاموں کا حضرت ابوبکر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ بیہ کہ جائے کہ ان کابدلہ اتار نے کے لیے ان کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا تھا، ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت بدل اور حضرت عامر بن فہبرہ ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث ٢٩٠٢: ٢٩٠٢ ص ٢٨ دار الفكر، بيروت، ١٤١٥)

امام عبدالرحمن محمد بن ابی حاتم متونی ۲۷ ۳ هدروایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق (رض) نے سات ایسے غلاموں کوخرید کرآ زاد کیا، جنہیں اللہ پرایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا، وہ یہ ہیں: (۱) حضرت بلال (۲) حضرت عام بن فہیر ہ (۳) حضرت نہیدہ (٤) اوران کی بیٹی (۵) زنیرہ (۲) امام میسی (۷) ہنومول کی باندی اوران کے غلام خرید کرآ زاد کرنے کے متعمق بیآ بیت نا زل ہوئی۔ (تفسیرامام ابن ابی حاتم ج۰۱ص ۲۶۱ سے آلے دیث ۲۹۳۹۷: مکتبہ نز ارمصطفی ، مکیکر مد، ۲۲۷۷ھ)

### اس آیت کامصداق صرت ابوبکریس،اس پرامام دازی کاموقف؛

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متونی ۲۰۶ ه کھتے ہیں:

مفسرين كالس پراهماع به كداس آيت كامصداق حضرت ابوبكر (رض) بين، اس پريددليل به كدفر آن مجيديس به: وَيُوْ تُوْنَ الرَّهُ فَوَهُهُمْ ذِي كُوْنَ . (المها ثان عنه) ادر ده حالت ركوع بين زكوة ديته بين \_

اوراس سورت میں فرمایا ہے:

الُّلْ تَقَى الَّذِي يُوْقِي مَالَهُ يَتَوَكِّى (الليل ١٨٠١) سب سن ياده تقى ب- جوابينا مال زكوة ( بإكيز كى ) ك لي خرج كرتا ب-

اس آیت کے مصداق حضرت ابو بکر ہیں اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اس ' آقتیٰ ''سے مرا دوہ ہے جوافضل اکخلق ہو، اور جب اس طرح ہوتو بھر داجب ہے کہ اس سے مرا دحضرت ابو بکر ہیں ، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ '' الاقفیٰ '' سے مرا دافضل اکخلق ہے ، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے:

#### إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ آتُقَكُّم وط (الحجرات: ١٠)

بے شک اللہ کے نز دیک سب سے زیا دہ مکرم وہ ہے جوسب سے زیادہ متقی ہو۔

اس آیت میں <u>"ال</u>اتقیٰ <u>" سے</u>مرادحضرت ابو بکر ہیں اور وہی رسول الله( صلی الله علیه وآلہ وسلم ) کے بعد افضل انخلق ہیں ۔ ( تقسیر گبیرج ۷۱ ص ۸۸۸، داراحیاءالتراث العربی ، ۶۱۰ هے)

( تركيب تحوى وتحقيق صرفي:

معدر اندالا، ڈرانا، کم، ضمیر بتع مذکرحاضر، منہیں (تومیں نے حمہیں ڈراما ہے) نازا (آگ) تلقی، اصل میں، تُتلقی، تھا، ایک تا مخفیف کیلئے محذوف ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب تَلَقَّى يَتَلَقَّى، مصدر تُلَقِّى، بعثر كنا، شعلے مار تا (وہ شعلے مارتی ہے) لاَصْلَيمَا (لاَ يَصْلُي- يَا) لاَ يَصْلُى، فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب صَلِی یَعملی، مصدر صَلَی، واخل ہونا، واخل نہیں ہوگا، با، طمیر واحد موّنث غائب، اس، طمیر کا مرجح، نارًا، ہے (نہیں واعل ہوكاس میں) إلاً، حرف استنا (مكر، سوا) أما شكى شكارة، مصدر سے افعل التفضيل كا صيغه (برايد بخت، انتهائي يد بخت) الله يك، اسم موصول واحد مذكر (جس نے) كَذَب، هل ماضى واحد مذكر غائب كَذَّب يُكتِّب، مصدر تكنيني، جسلان (اس نے جسل با) وَ، حرف عطف (اور) تَوَلَّى، هل ماضى واحد مذكر عائب تَولّى يَتَولّى، مصدر تَولّى، منه موثر نا، روكر دانى كرنا (اس نے رو كردانى كى) ؤ، حرف عطف (اور) سَجُعَتُ بُهَا (سُ ۔ نیٹنٹ ۔ با) سَ ، حرف استقبال ، هل مضارع كو مستقبل كے معنى كيلئے مختص كرتا ہے، عقريب، نیٹنٹ ، هل مضارع مجبول واحد مذكر غائب بَنْبُ يُجْبِّبُ ، مصدر تَجْنِينِ ، دور ركھنا، بيانا، وہ دور ركھا جائے كا، با، ضمير داحد موّنث غائب، اس سے، ضمير كا مرجع، نازا، ہے (عقريب وه اس سے دور رکھاچائے كا) فاتكى، اصل ميں ، أولى، تھا، داؤكو تا سے بدل ديامجا ہے، وَفَي، مصدر سے اصل التفضيل كا صيغه (براير بيزكار) الَّذِي، اسم موصول واحد مذكر (جو) يُوثِق ، فعل مضارع واحد مذكر غائب الله يُوثِق ، مصدر إيتناه ، وينا (وه ويناسيه) مالله (مال- و) مالله مضاف، مال، ، مضاف اليه، طمير واحد مذكر غاتب، اينا (اينامال) يَتُرَثَّي، فعل مضارع واحد مذكر غائب بَرَتَّي بيَرَثّي، مصدر بَرَتَّي، ياك كرنا (وه ياك بوجائ ) وَ، حرف عطف (اور) ما، نافيه (نبيل) لأحور (ل-أحو) ل، حرف جار، كا، أحد، محرور، حسى ايك (كسى ايك كا) عِندُهُ (عِندَ-هُ) عِنْد، مضاف، ظرف مکان، بان، یاس، و، مضاف الید، همیر واحد مذکر قائب، اس کے، همیر کامر جع مال دینے والا ہے (اس کے بان، اس یر) مِن نُعْمَة (من - نِعْمَة) مِن ، حرف جار ، زائده برائع عوم ، نِعْمَة ، مجر ور (كوئي احسان) تُجيسي ، فعل مضارع مجبول واحد مؤنث عائب بحزي يَجزّي ، مسدر برَّاءٌ، بدله دينًا (وه بدله ديا جائے) إِنَّا، حرف استثنا (محر) إنتغاءً ، مصدر ب (جابنا، جائے (كيك)) وَجد (چره، رضا، خوشنودى) جمع، وليحوظ رّتير (رَتِ - وِ) رَتِ، مضاف، رب، و، مضاف اليد، ضمير واحد مذكر غائب، اين (اين رب) الأعلُّ - غلوم مصدر سے افعل التفضيل كا میغہ (سب سے بلندو برتز، سب سے اعلیٰ) و، حرف علف (اور) کسوف (ل۔ سُوف) لُ ، لام تاکید، ضرور، یقیناً، سُوف، حرف استقبال، فعل مضارع كومستقبل كے معنى كيلے مخص كروا ہے، عقريب (يقيناً عقريب) يَرْضَى، فعل مضارع واحد مذكر غائب رَضِي يَرْضى، معدررِضُواك، راضی ہونا (وہ راضی ہوجائے گا) بندہ اللہ کی عطاہے راضی ہوگا اور اللہ بندہ کی وفاسے راضی ہوگا۔

(الحدلله سوره ليل مكمل بيوكن)

# [سورة النحي]

### بِسُمِ ٱللَّهُ الرَّاحَمُ إِنَّ الرَّحِيمِ

#### آيت ا تا۵

وَالصُّحَى () وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى () مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى () وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى () وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ()

#### :27

قتىم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی!(۱)اور رات کی جب وہ چھا جئے!(۲)نہ تیرے رب نے تحجیے چھوڑااور نہ وہ ناراض ہوا۔(۳)اور بلاشبہ آپ کے لیے بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے(۴)اور بلاشبہ عنقریب تیرارب تحجیے عطا کرےگا، پس تو راضی ہو جائے گا۔(۵)

#### كواكك:

اس سورت کا نام سورۃ الفنی ہے۔ فنی کا افظ بہلی ہی آیت کر یمہ میں موجود ہےجس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس سے پہلے دس سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا گیار ھوال نمبر ہے۔ اس کا یک رکوع اور گیارہ آیتیں ہیں۔

### مأقبل مصديد؟

گزشتہ چند سورتوں میں آنحضرت (صمی الله علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت ورسالت کو ثابت کیا گیا تھا اور ایمان کا دار ومدار آخرت پر ایمان یقین کی شکل میں ہےتو اس کے دلائل بھی ذکر فرماد نئے گئے اب اس سورت میں ان خصوصی انعامات کا ذکر ہے جن سے آنحضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی ذات اقدس کوسم فراز فرمایا گیا اور ان انعامات کے ضمن میں آپ کی رسالت کے دلائل بھی ذکر کر دیئے گئے اور جن خاص کمالات اور اخلاق حسنہ سے پیغمبر کی ذات متصف ہونی جا ہے ، ان کو بھی بیان کردیا گیا ،

### ثان نزول:

اس سورت کی شان نزول بیہ ہے کہ بیہود نے آنحضرت (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) سے تین چیزوں کا سوال کیا۔ ایک بیہ پوچھا
کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ویسئلونک عن الروج۔ بیآپ (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) سے سوال کرتے ہیں روج کے
ہارے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ دوسراسوال نصا کہ اصح ب کہف کون لوگ تھے؟ تنیسراسوال تھا کہ ذوالقرنین کون
ہزرگ تھے؟ آنحضرت (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) نے ارشا وفر مایا کہ ہیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ زبان سے ان شا واللّٰہ کہنا بھول
گئے اس بات کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پینم ہر اللہ تعالیٰ سے بے پر واہ ہوں۔ لیکن ظاہری

طور پرزبان سے بدالفاظ ند کہدسکے۔

الله تعالیٰ کی حکمت اور قدرت که کل کادن آیا تو بمبودیوں نے آ کر کہا کہ ہمارے سوالات کا جواب دو۔ آپ (صلی الله علیہ وآله وسلم) نے فرمایا دمی نا زل نہیں ہموئی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے۔ حافظ ابن کثیر (رح) فرماتے ہیں۔ ننا خرالومی خست عشریو ما پندرہ دن ومی نا زل مذہوئی۔ بمبودیوں نے پراپیگنڈ اکیا کہ کل کا وعدہ تضا جواب دوں گا بھی اس کا کل مہیں آیا؟ اس کی یات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

آپ (صلی الله علیه وآلہ وسم ) کے سامنے آ کر جھنگڑے؟ ڈالتے کہ کل نہیں آیا۔ کوئی کہتااس کا کل قیامت والے دن آئے گا۔ مخاھ کوتو بات ملنی چاہیے وہ ان کول گئی۔ بیبود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اٹرایااور قریش کمہ نے کہا کہ اب اس کا کار مخاھ کوتو بات ملنی چاہیے وہ ان کول گئی۔ بیبود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اٹرایااور قریش کمہ نے کہا کہ اب اس کا رب ناراض ہوگیا ہے اس لیے وی نہیں آئی۔ آئے خضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی پچھو پھی تھی ۔ یہ خاندان قدرتی طور ابولہب کی بیبوی اور حضرت ابوسفیان (رض ) کی سی بہن اور حضرت امیر معاویہ (رض ) کی پھو پھی تھی ۔ یہ خاندان قدرتی طور پرسخت مزائ تھا۔ خاندانی اثرات لوگوں بیس ہوتے ہیں۔ اس نے آئے خضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کوآ کر کہا کہ وہ تیرا شیطان اب تیرے پاسٹہیں آتا وہ تیرا پیچھا چھوڑ گیا ہے قدر کک شیطا نک بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جبرائیل (علیہ السلام ) کے متعلق کمی تھی وہ تھے چھوڑ گیا ہے۔ بجیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر الله تعالی نے یہ ورت نازل فرمائی۔

المجمعہ کی متعلق کمی تھی وہ تھے چھوڑ گیا ہے۔ بجیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر الله تعالی نے یہ ورت نازل فرمائی۔

فرمایا بقتم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی االح دن اور دات کی قسم کھانے کی قوجیہ:

نبی (صلی اللّه علیہ وآلہ دسلم) پر جو چند دن وی نہیں نا زل کی گئی تھی ، اس کی وجہ بیتھی کہ ابتداء میں نز ول وی ہے آپ گھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہوجاتے تھے ، اس لیے اللّہ تعال نے چند دن کے لیے آپ سے سلسلہ نز ول وی کوموقوف کردیا، تا کہ آپ وی کاانتظار کریں اور آپ کے دل میں اس کااشتیاق پیدا ہو، جی کہ جب حضرت جبرائیل آپ پرسورۃ الفتیٰ لے کر نا زل ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم اب تک نہیں آئے حتی کہ میں تنہارا مشاق ہو گیا تھا،حضرت جبرائیل نے کہا: میں آپ سے زیادہ آپ کا مشاق تھا کیونکہ آپ اللہ عز وجل کے نزد یک بہت مکرم ہیں لیکن میں وحی لانے میں اللہ تعالی کے حکم کا پابند ہوں اور اس کے حکم پر چلتا ہوں۔ (تفسیر مقاتل جسم س

# والنحي والليل" (دن اوردات) كي قسم كامطلب:

الله تعالی نے دن اورات کی جوشم کھائی ہے، اس میں دن اوررات سے کیامراد ہے؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

# علامدعبدالكريم بن حوازن قيرى نيثا إدى كفيت إن:

(۱) اس سے مراد ہے : چاشت کے وقت کی نماز کی تئم یا دن کی اس ساعت کی تئم جب اللہ تعالی نے حضرت موسی (علیہ السلام) کو کلام سے مشرف کیا تھا۔

# امام فزالدين عمر بن عمر دازي متونى 606 والحقة ين:

- (۲) والضحیٰ "سے مراد ہے: آپ کے روش چہرے کی قسم (اور ُواللیل "سے مراد ہے: آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم )۔ ۳) " والضحیٰ " سے مراد ہے: نزول وحی کے ایام کی قسم اور " واللیل " سے مراد ہے: اس زمانہ کی قسم! جب آپ سے نزول وحی کوروک لیا گیا۔
- (۷) \_ "والفنى " ب مراد ب : ابتداء ميں اسلام كے ظهور كى قسم اور \_ "والليل " ب مراد ہے : قرب قيامت ميں اسلام كے خفا كى قسم، حبيبا كه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فر ، يا ، اسلام ابتداء ميں احبنى تضااور عنقريب احبنى موجائے گا۔ (مسند حمد ج ؛ ص 73)
- (۵)\_ والفخیٰ \_ سے مراد ہے: آپ کی ظاہر حیات کی شم جس میں مخلوق نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھااور \_ واللیل "

سے مراد ہے: آپ کی حیات کے باطن کی قسم جس میں عالم الغیب نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ( تفسیر گبیرج ١٩٢١ دو اراحیاء التراث العربی، بیروت 1415ھ)

# ثار عبد العزيز محدث و بلوى متونى 1239 ه لكھتے بين:

- (۲) \_ والضحیٰ \_ سے مراد ہے: آپ کے یوم ولادت کی شم اور \_ واللیل \_ سے مراد ہے: آپ کی شب معراج کی قسم یا آپ کی وفات کی شب کی شب کی شب معراج کی قسم یا آپ کی وفات کی شب کی شم۔
- (2)\_ والفنی بسے مراد ہے: آپ کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی تشم اور نے واللیل سے مراد ہے: آپ کے امت کے عیوب کوچھپانے کی تشم۔

# علامه ميدممود آلوى متوفى 1270 والحقة يل،

(۸) علامه طبی قدس سره نے کہاہے : دن اور رات کی تسم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں دونما زیں ہیں ، جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں ، دن کی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا : مجھ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تم کواس کا حکم نہیں دیا گیا اور رات کی نماز کے متعلق قرآن مجید میں ہے۔

ومن الیل فتحدب نافلہ لک (بنی اسر ائیل : 29) اور آپ رات کوتہد کی نماز پڑھے، وہ نصوصیت ہے آپ کے لیے زائد ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نماز چاشت کی شم اور آپ کی نماز تہجد کی شم۔

فرمایا: آپ کےرب نے آپ کونہیں جھوڑ ااور منہ وہ بےزار ہوا۔

ند کوره بالا آبیت کی تفسیرشان نزول میں دیکھ لی جائے۔

فرمایا :اوربیثک بعدوالی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے۔

# دن بددن نبي (ملى الله عليه وآلدوملم) في عزت اور كرامت كازياد وجوتا

یعنی اللہ تعالی دن بدن آپ کی عزت اور وجاہت میں اضافہ فر ما تا رہے گااور فراعنہ وقت اور منکروں اور معاندوں پر آپ کو غلبہ عطا فرما تار ہے گااور آپ کے متبعین اور پیروکار بڑھا تار ہے گااور آپ علوم اور معارف اور آپ کو بہ گرت فتو عات عطافر ما تار ہے گااور آپ کے متبعین اور پیروکار بڑھا تار ہے گااور آپ کا مربعد والا زمانہ پہلے زمانہ سے بڑھ چڑھ کراور افضل اور اعلی ہوگا اور پااس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مہمات کے مقابل ہمیں اخروی درج ت کی ترتی میں کو سشش کرنا آپ کے زیاوہ مائن سے۔

جب الله تعالی نے یہ فرمایا، آپ کرب نے آپ کوہیں جھوڑا تو نبی (صلی الله علیہ دآلہ وسلم) کواس سے عزت اور جا ہت ماصل ہوئی اور آپ کواس سے خوشی ہوئی تو الله تعالی نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مرتبا گرچ عظیم ہے کیکن الله تعالی کے پاس آپ کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے، نیزاس آیت میں الله تعالی نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہرروز ہرساعت الله تعالی آپ کو گزری ہوئی ساعت سے بڑھ کرعزت اور بلندی عطافر مائے گا، آپ یہ نہ گمان کریں کہ میں آپ سے ناراض ہوں بلکہ میں ہرروز آپ کو پہلے سے زیادہ سعادت اور کرامت عطافر ماؤں گا۔

فرمایا ؛ عنقریب آپ کارب آپ کواتنادے گا کہ آپ راضی ہوجائیں ،

اس ہیں جق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیادیں گے اس میں اشارہ عمومی کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کواتنی دیں گے کہ آپ راضی بموجائیں۔ آپ کی مرغوب چیز دل میں دین اسلام کی ترقی ، دین اسلام کاعام طور پر دنیا میں بھیلنا بھرامت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا ، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق بھیلہ ناسب داخل بیں۔ حدیث میں ہے کہ جب بی آیت نا زل بھوئی تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اذا لا ارضی و واحد من امتی فی النار بعنی جب بیات ہے تو میں اس وقت تک راضی مذہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدی بھی جہنم میں رہے گا ( قرطبی ) اور حضرت علی کرم الله و جہدی روایت ہے کدرسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ دسلم ) نے فرمایا کہ الله تعالیٰ میری شفاعت قبول فرما ئیں گے یہاں تک کمتن تعالیٰ فرمادیں گے رضیت یا محمہ اے محمد ( صلی الله علیہ وآلہ دسلم ) اب بھی آپ راضی ہیں ، تو میں عرض کروں گا پر رب رضیت یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں اور صحیح مسلم علیہ وآلہ دسلم ) اب بھی آپ راضی ہیں ، تو میں عرض کروں گا پر رب رضیت یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں اور صحیح مسلم میں صفرت عمر و بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روزرسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو صفرت ایرائیم ( علیہ السلام ) کے متعلق ہے فن تبعنی فائد منی و من عصافی فائک غفور رحیم پھر دومری آیت تلاوت فرمائی جس میں صفرت عیبی ( علیہ السلام ) کا قول ہے ان تعذ مجم فائحم عباد ک پھر آپ نے دوائیل ایس کو جیجا کہ آپ سے دریا فت اور گریہ وزراری شروع کی اور بار بار فرماتے سے المحم امتی امتی ، حق تعالی نے جبرائیل امیں کو جیجا کہ آپ سے دریا فت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں ( اوریہ جی فرمایا کہ آپ جبرائیل امین آپ اور اور کہدود کہ الله تعالی نے جبرائیل امین آپ کو اور کہدود کہ الله تعالی نے جبرائیل امین آپ کو جیدو فاؤاور کہدود کہ الله تعالی نے جبرائیل امین آپ کو آپ کی امت کی مغفرت چا جتا ہوں ۔ حق تعالی نے جبرائیل امین آپ کو آپ کی امت کی مغفرت چا جتا ہوں ۔ حق تعالی نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤاور کہدود کہ الله تعالی نے جبرائیل امین کی مقبرے کو آپ کی امت کی امت کے بارے میں راضی کردیں گا ور آپ کور جیدہ دیکریں گے۔

ترکیب بخوی و مین مرنی؛

وَالْفَعْلِ (وَالْفَعْلِ) وَمَ رَف جار، تميه، تشم ہے، اَلْفَعْلِ، مقىم ہد، دن پر سے، وعوب كا پھيئا اور روش ہونا، وہ وقت جب دعوب پڑھ جے، روات روش (قتم ہے وعوب پڑ سف كے وقت) وَالْبَلِ (وَ اَلْبَلِ) وَ، عرف عطف، حرف جار، قسيد، اور (قتم) ، اَلْبَلِ، مجرور، متم ہد، رات روز روش (قتم ہے وعوب پڑ سف كے وقت) وَالْبَلِ (وَ اَلْبِلِ) وَ، عرف عطف، حرف جار، تعيد، اور (قتم) ، اَلْبَلِ، مجرور، متم بد، رات وار رات كى (قتم ) اِوّا، خرف زمان بهتی شرط (جب) سی کی، فعل ماضی واحد مذکر خائب گؤر شا، ماسی واحد مذکر خائب وَوْرَاء ميں مصدر تَوَيْعَ وَلَهُ عَلَى اَرْبُ دَلَ عَلَى اَوْرَاء اِسَ نَے جھوڑا، وَتَهُ عَلَى اَوْرَاء اِسَ نَے جھوڑا، وَجَد واحد مذکر خاضر، آپ كو (اس نے آپ کو چھوڑا) رَبُّ و رَبُ دَلَ اَسْ ماحن واحد مذکر خاضر، آپ كو (اس نے آپ کوچھوڑا) رَبُّ وَ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### آيت ٢ تا١١

ٱلمُريَجِلُك يَتِيهَافَأَوَى ( ) وَوَجَنَكَ ضَالًا فَهَنَى ( ) وَوَجَنَكَ عَائِلًا فَأَعْنَى ( ) فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا السَّائِلُ فَلَا

#### :27

کیااس نے تھے یتیم نہیں پایا، پس جگہ دی۔ (۲) اور اس نے تھے راستے سے ناوا قف پایا تو راستہ دکھا دیا۔ (۷) اور اس نے تھے تنگدست پایا توغنی کردیا۔ (۸) پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر(۹) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کر(۱۰) اور اپنے رب کی فعتوں کو بیان کرتارہ۔ (۱۱)

# تفيير! ـ

فرمایا؛ کیاس نے تجے یتیم نہیں پایا، پس جگددی؛ الخ رب العلمین کی دیمة العلمین برنواز شات؛

سابقہ انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو پیتی نہیں پایا تھا۔ پھراس حالت ہیں آپ کی پرورش کس طریقہ پر کی۔ آپ کو تھکا نادیا۔ باپ کا سابہ و ادت سے پہلے اٹھے چکا تھا۔ چھسال کی عمر بیں والدہ بھی وفات پاگئے۔ پھر اللہ نے قوم کے سر دارعبد المطلب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ جس نے آپ کی پرورش نہا ہے اچھے طریقے پر کی۔ دوسال کے عرضے بعد دادا بھی فوت ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ کی پرورش کی خدمت آپ کے پچچاابو طالب سے لی۔ وہ آپ کوسفر و مضرین ساجھ رکھتا تھا۔ تا کہ خدا نخواستہ آپ کوکوئی گزنہ نہ پہنچ جائے۔ بیسب کچھاللہ تعالی کی خاص مہر بانی سے ہواایک اور بہت بڑی مہر بانی اللہ نے ہی کہ دھنور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نا واقف تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کوشریعت اور کتا ب کا علم دیا در منزل مقصود تک پہنچایا۔

فرمایا ؟ اوراس نے تجھے راستے سے ناوا قف پایا توراستہ و کھا دیا۔

### دل بعراركقراراميا

جب حضور (صلی الله علیه وآله وسلم ) جوان ہوئے ،قوم کے مشر کانہ اطوار اور ہیہودہ رسم ورواج سے سخت ہیز ارتھے اور قلب ہیں فدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجز ن تھا۔ عشق اللی کی آگ سینہ مبارک ہیں ہڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی ۔وصول الی الله اور ہدایت خلق کی اس اکم لی ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کرنفس قدسی میں ودیعت کیا گیا متھا۔ اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ و سیح قلب کو تسکین ہوتی ۔ اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ (صلی الله علیه وآله وسلم) ہوتر اراور سرگرداں بھرتے اور غاروں اور بہاڑوں میں جاکر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے ۔ آخر الله تعالی

نے" غارِحرا" میں فرشتہ کووحی دے کربھیجااوروصول الی اللّٰداورا صلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ ( صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ) پر کھول دیں۔ یعنی دین حق نا زل فرمایا۔

### حنور(ملى الدعليه وآله دملم) كالمتغناء؛

اس کے بعد اگھے احسان کے متعلق فرمایا و وجد ک عاتماً ابتدائی دور میں اللہ تعالی نے آپ کومفلس پایا فاغنی پس اس نے مستغنی کردیا، بے پرواہ کردیا۔ عائل کا معنی بحتاج ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی مالی حالت کمز ورضی۔ عائل کا دو سرا معنی عیالدار بھی ہوتا ہے۔ جس کی کفالت میں ایل وعیال زیادہ ہوں اور ضروریات زندگی بخو بی پوری نہوتی ہوں ۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی ابتدائی زندگی احتیاج کی زندگی تھی بچپن میں آپ وا وا اور بچپا کے زیر کفالت رہے۔ بعد میں آپ نے سجارت خروع کی تو اللہ نے کا فی نفع دیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کی ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے مال میں مضاربت کرنے گئے اس سلسلہ میں آپ نے سفر بھی اللہ تعالی نے تجارت میں بڑا نفع ویا۔ اس خاتون نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی خواہش کے مطابق صرف مضاربت کرنے گئی۔ حضرت ابو بمرصد بی نے بھی آپ کی حسب منشال بی ساری دولت صرف کردی۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی خواہش کے مطابق صرف کرنے گئی۔ حضرت ابو بمرصد بی نے بھی تھے کسی کے مال نے اشافائدہ نہیں پہنچایا، جتنا حضرت صدیت ارشاد ہے۔ مانفعنی مال احد قط مانفعنی مال ابی بحریعتی میں کے مال نے اشافائدہ نہیں پہنچایا، جتنا حضرت صدیت کے مال نے انتافائدہ نہیں پہنچایا، جتنا حضرت صدیت کے مال نے الغرض اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بی (علیہ السلام )! آپ نادار منے ہم نے آپ کوغنی کردیا۔

### غناءٌ قلب؛

اغنی کاعام نہم معنی تو ہے کہ اللہ تعالی نے آپ جیسی ہے مثال شخصیت کو وسیع قلب، عطا فربایا اور آپ کو وہ اخلاق حسنہ عطا کیا کہ جس کی تعریف اس نے تو و فربائی وائک لعلی خلق عظیمہ " یعنی آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے بھی آپ کی بھیت اور آپ کے اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتے تھے تو غنی کا مطلب صرف پنہیں ہے کہ حضرت فد یجہ یا حضرت ابو بکر یا خاندان بنو ہاشم کا مال آپ کے حسب منشاخر کے ہوا۔ بلکہ قیقی غناء ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو غناء کے حسب منشاخر کے ہوا۔ بلکہ قیقی غناء ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو غناء کے حسب منشاخر کے ہوا۔ بلکہ قیقی غناء ہے کہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں الغنی علی کثرة الغرض ولکن غناء ہے۔ خواہ الغنی علی النفسی ایعنی علی کثرة الغرض ولکن فناء ہے۔ خواہ فام ری المناد میں بیدا سنتاء ہیدا کیا تھا۔ آپ ظام ری اسباب کم ہی کیوں نہوں نے واللہ تعالی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے دل میں بیحد استعناء پیدا کیا تھا۔ آپ ظام ری اسباب کم ہی کیوں نے ہوں نے واللہ تعالی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے دل میں بیحد استعناء پیدا کیا تھا۔ آپ

حقیر چیز دن کی طرف قطعی متوجه نہیں ہوتے ،ای لیے سعدی صاحب کہتے ہیں۔ع

تو گری بدل است نه بمال، بزرگ بعقل است نه بهال، تونگری دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ نہیں کیونکہ بعض اوقات جھوٹی تونگری دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ نہیں کیونکہ بعض اوقات جھوٹی

عمر کے لوگ بھی دانائی کی باتیں کرتے ہیں جب کے عمر رسیدہ حماقت کر بیٹے ہیں۔

الغرض بیاللد تعالی کے حضور ( صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) پر انعامات تھے کہ آپ یتیم تھے تو اللہ نے ٹھکا نافراہم کیا۔ آپ ناوا قف تھے ، اللہ کریم نے کتاب وشریعت کے ذریعے علم ویا آپ محتاج تھے اللہ نے مستغنی بنا ویا۔ ان آیات میں اخسیں با توں کا تذکرہ ہے۔

فرمایا ؛ پس یتیم پرتوبھی شختی نه کیا کر(۹)اور نه سوال کرنے والے کوڈانٹ ڈپٹ کر(۱۰)اوراپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ (۱۱)

### تين انعامات اورتين احكامات:

# (۱) يتيم كرا فرشفت

ند کورہ تین احکام کے مقابلے میں اللہ نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو تین احکام بھی دیے ہیں آپ کی بیتی کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ بہلاحکم یہ ہور ہا ہے۔ فاما البتیم فلا تھر بیتی پر قبر نہ کریں۔ آپ نے خود بحیثیت بیتی جان بیا کہ وہ کس قسم کے ساتھ تحق ہوتا ہے لہٰذاللہ نے آپ کو اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو تعلیم دی کہ بیتیم کے ساتھ تحق سے پیش نہیں اللہ آتا، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور جمدر دی کا سلوک کرنا ہے جب کسی بیتیم کو دیکھوتو یا دکرو کہ جمار سے حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) بھی بیتیم حق آپ نے فرمایا بیتیم کے ساتھ مہر بانی کیا کرو۔ اس کا اجر یہ ملے گا۔ اناوکافل البیتیم کھا تین میں اور علیہ والد وسلم ) بھی بیتیم حق آپ نے فرمایا بیتیم کے ساتھ مہر بانی کیا کرو۔ اس کا اجر یہ ملے گا۔ اناوکافل البیتیم کھا تین میں اور بیتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اکھے ہوں گے۔ گویا ایسے شخص کومیر اقر ب نصیب ہوگا۔

مسنداحد کی روابت گزشتہ درس میں بیان ہوچکی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور اِمیں اپنے دل میں شختی پا تا ہوں۔ آپ نے فر مایا بیٹیم کے سر پر ہا تھر کھوا ور سکین کو کھانا کھلا یا کرو۔ فدا تنہاری شختی دو کر دے گا۔ بیٹیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق سورۃ نساء میں آتا ہے۔ ان الذین یا کلون اموال البیٹمی ظلماً انما یا کلون فی بطوشھم تارا جولوگ بیٹیموں کا مال دھو کے فریب سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں دوز رخ کی آگ ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگ عنظریب جہنم کا شکار بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بیٹیم

کے سا تھڑ یا دتی مذکرہ بلکہ ان کی پر درش کر دینتی سر پرست سے محر دم ہوتا ہے اور مسکین ہے کس ہوتا ہے ۔ ان کی پر ورش کر د اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہاری جماعت مضبوط ہوگی جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر دگے ۔ وہ تمہاری جماعت میں شامل ہوجائیں گے ۔ جوقوم اپنے کمز ورطبقوں کا ہا تھ نہیں پکڑتی ان کی پر درش نہیں کرتی ۔ وہ ناکامی کامنہ دیکھتی ہے ۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے " ات ذا القربی حقہ والمسکین "اپنے قربات داردں اور سکین کاحق ادا کر د۔ (۲) سائل کے ماقد حن ملوک:

الله تعالى نے دوسراحكم يدارشاد فرماياوامااليا كل فلا تنهر سائل كومت جهر كو، سائل سے مراد حقيقى محتاج بے-ان كے متعلق

الله کافر مان ہے کہ فی اموالھم حق معلوم کی تا وارمسنو نداور مستحب بھی۔ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ بید بات قابل ذکر ہے کہ ہر سائل ادا کرو۔ ان کے فرضی حقوق بھی بیں اور مسنو نداور مستحب بھی۔ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ بید بات قابل ذکر ہے کہ ہر سائل اس کا مصداق نہیں۔ بلکہ وہ حقیق سائل مراد ہے جو اعانت کا مستحق ہے۔ یہ پیشہ ور بھکاری جو اکر کر کھڑا ہموجائے اس کے لیے یہ کھن نہیں ہے انسے سائل کوڈ انٹ دنیا بھی روا ہے۔روح المعانی والے مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ ندڈ النے کا حکم اس سائل کے لیے ہے جونر می سے سوال کرتا ہے۔ اور واقعی محتاج ہے کھی اس سے نرمی سے بات کرو۔اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کہ سے جونر می سے معافی ما نگ اوکیونکہ قول معروف و مغفر ہ خیر من صد قدیم بنیجھا آدی، موجس صدقے کے بعد کر سکتے۔ تو اس سے نرمی سے معافی ما نگ اوکیونکہ قول معروف و مغفر ہ خیر من صد قدیم بنیجھا آدی، موجس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے گیا

گالی دی جائے۔ مارا بیٹا جائے یا طعنہ دیا جائے۔اس صدقے کی بجائے اس سے زمی کی بات زیادہ بہتر ہے۔ بیسب سائل کے ساختوسن سلوک سے متعلق ہیں۔

### (٣)انعامات البي كايزكره؛

تین انعامات کے مقابلے میں اللہ تعالی نے تیسراھم دیا۔ واما ہیمہ تربک فحدث اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ یعنی اللہ تعالی نے جو انعام تم پر کیا ہے۔ اس کو بیان کرو۔ اللہ کے احسان کو چھپانا نہیں چا ہیے بلکہ ظاہر کرنا چا ہیے۔ تا کہ اس کے احسانات کا شکریدا دا ہو۔ اللہ تعالی نے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر بیشار احسان کے ختم نبوت عطافر مائی جو کہ بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن یا کے جیسی عظیم دولت عنایت کی۔ یہ تحفہ آپ کی وساطت سے ساری امت کو نصیب ہوا۔

#### نعمت كاالمار؛

بہر حال قرآن پاک اللہ تعالی کی بہت بڑی تعت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کوظاہر کرو، اس کی تعلیم کو دنیا میں عام کرو۔ علاوہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی مادی تعت بھی عطا کرے ، تواس کے اظہار میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے دریا فت کیا۔ کیا اللہ نے تہمین مال ووسعت دی ہے۔ عرض کیا۔ یارسول اللہ! اللہ نے جھے دسعت دی ہے۔ میرے پاس اونٹ ، بھیڑ ، بکریاں اور دیگر جانور ہیں۔ زمیں ہے مال و دولت ہے۔ فلام ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تھے اتی نعمتوں سے نواز اہے۔ گراس کا افر تم پر ظاہر نہیں ہور باہے۔ حتہاری کپڑوں سے اندازہ ہوتا ہے کتم ایک محتاج آدی ہو۔ کم از کم حمہار ہے اس سے تواللہ کی تعمت کا افر ظاہر ہونا جا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام کوظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا اظہار یا کاری بیں شار مذہوجائے۔

بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ نیکی کوظاہر کرنا چاہیے۔ تا کہ دوسرے بھی دیکھ کراس کی اقتدا کرسکیں۔وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے

عطا کردہ انعام کودوسروں کے سامنے بیان کرنا تحدیث نعمت میں داخل ہے۔

الغرض! الله تعالی نے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد تین حکم دیے کہ کمز ورطبقوں کا خیال رکھو، یتیم پر قہر نہ کرو۔ سائل کو حجم طرف اور اینے رہ کی نعمت کو بیان کرواور مخلوق کے سامنے ظام کروو۔

#### رئيب نوى وخين مرنى: مريب موي والمين مرنى:

أَلَمْ مَكِذك (أ لَمُ مُكِد ك ) أ، بمزواستنفهاميه، كيا، لم مُكِد ، فعل مضارع منني واحد مد كر غائب وَجَدَ مجد، وجدَاتًا، ياد، لم ، كي وجد سرترجمه، اس نے نہیں پایا، ک، ضمیر واحد مذکر حاضر،آپ کو (کیااس نے آپ کو نہیں پایا) یکٹیگا ( یکٹیم) فاوی (ف\_اوی) ف، حرف عطف، محر، اوی، قعل ماضی واحد مذکر غائب اُڈی یُوَدِی، مصدرایوکاءٌ، یناہ دیناء ٹھکانہ دینا، اس نے ٹھکانہ دیا ( پھر اس نے ٹھکانہ دیا) وَ، حرف مطف (اور) وَجَدَک (وَجَدَرك ) وَجَدَ، فَعَلَ ماضى واحدمذ كرغائب وَجَدَ مَعُدر وجِداتًا، يانا، اس نے يا، ك، معمر واحدمذ كرحاضر، آب كو (اس نے آب كويايا) ضَآلًا۔ صَلَال، معدد سے اسم فاعل واحد مذکر (راستے سے ناواقف) فَنَذى (ف بلري) ف، حرف عطف، تو، بلري، فعل ماضي واحد مذکر غاتب حَذِي يَحْدِيْ، مصدر حِدَايَةٌ، بدايت دينا، راسته و كله نا، اس نے راسته و كلها يا (تواس نے راسته د كلها يا) ؤ، حرف عطف (اور) وَجَدَك (وَجَدَ ـ ك ) وَجَدَ، فعل ماضى واحد مذكر عائب وَجَدَ عَجْد، مصدر وِجَداثا، يانا، اس نے يايا، ك، ضمير واحد مذكر حاضر، آپ كو (اس نے آپ كويايا) عَآيلًا- عَيْلًا، مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ( ٹنگ وست، حیال وار، نا دار، حاجت مند) فَاعَنَىٰ (نَ۔ اعْنَىٰ) فَ، حرف عطف، تو، اعْنَى، فعل مانَّمَى واحد مذكرعًا ئب اعنى يُغنِي ، مصدراعنًا أهُ، غن كرنا، مالدار كرنا (اس نے غن كرديا) فآتَا الْيَتَيْعُ (ف-الكار الْيَتِيْمُ ) ف، حرف عطف، پس، لكا، حرف شرط و تفصيل، رباء محر، ليكن، أينتيم ، يتيم (پس ربايتيم) قلاً تَقْسَرَ (ف-الاَقْسَرَ) ف، حرف عطف، تو، فاتَقْسَرَ، فعل نبي واحد مذكر حاضر أَفَسَرَ يَعْمَرُ، معدر قَفْرُا، تخيّ كرنا، زيادتي كرنا (نوآب (اس پر) مخيّ نه يجيّه) وَلِمَّالسِّدَيلَ - وَ، حرف عطف، اور، تنّا، حرف شرط و تفصيل، ربا، ليكن، مكر، السّآيلُ ۔ شؤاگا، مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر، سوال کرنے والا، مانگنے والا، جمع، اکتبابیلین (اور رہا مانگنے والا) فکا تنتسر (ف ، ما تنتسر ) ف ، حرف عطف، تو، مَا تَنْهُمْر، تعل نهی واحد مذكرها ضر نَعَرُ ينهُمُر، مصدر نَعْرُ، نبركا بهان، بهنا، بسيا كرنا، جهر كنا، آپ ست جمر كير (توآپ مت جهر كير) و، حرف عطف (اور) آثا، حرف شرط و تفصيل (محر، ليكن، ربا) دِنعِمَة (بِ - نعِمَةِ) بِ، حرف جار، كو، نعِمَةٍ، مجرور، نعمت (نعمت كو) رَبِّك (رَبِّ -ك ) رَبّ ، مضاف، رب، يرود كار، ك، مضاف اليه، صمير واحد مذكر حاضر، اسيخ (اسيخ رب كي) فَخَيْتُ (ف-حَيِّثُ) ف، حرف عطف، تق عَدِّتْ، نعل امر واحد مذكر حاضر عَدَّثَ مُعَدِّثُ، مصدر تَعَدِينْ، بيان كرنا، آب بيان كرمي ( پس آب بيان كرمي)

(الحدلله سور ضحيٰ مكمل بيوگني )

### [مورة الانشراح]

### بِسُمِ ٱللَّهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ

#### آيت ا تلا

ٱلْمُ نَشَرَ خُلَكَ صَنْدَكَ () وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ () الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ () وَرَفَعْنَا لَكَذِكُ () فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا () أَلَّذَ فَتَ فَانْصَبْ () وَإِنِّ لَكَفَارْغَبْ () () فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ () وَإِنِّ لِكَفَارْغَبْ ()

#### :27

کیا ہم نے تیرے لیے تیراسینہ نہیں کھول دیا۔ (۱) اور ہم نے جھے سے تیرا بوجھا تار دیا۔ (۲) دہ جس نے تیری پیٹے توڑ دی۔ (۳) اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کردیا۔ (۴) پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ (۵) بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ (۲) تو جب تو فارغ ہوجائے تو محنت کر۔ (۷) اور اپنے رب بی کی طرف پس رغبت کر۔ (۸)

#### كوالك:

اس سورت کا نام الم تشرح ہے۔ پہلی ہی آبت کریمہ میں الم نشرح کالفظ موجود ہے جس سے بینام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بارھوال نمبر ہے۔ سورۃ ضحیٰ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اورآ ٹھآ بیتیں ہیں۔

### ماقبل سے دیو؛

شان کس قدر بلند بوگی اور اس کادین کس قدر مقبول وسر بلند بوگا،

تفيير؛ ـ

فرمایا ؛ کیاہم نے تیرے لیے تیراسینٹہیں کھول دیا۔الخ

#### شرح مدركامعنى:

اس سے پہلےصورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہ ئب کے صیغہ کے ساختہ تعبیر فرمایا تھا، کیااس نے آپ کویٹیم نہیں پایا، پھر آپ کوٹھکانا دیااور اس سورت میں منگلم کے صیغہ کے ساتھ آپ سے خطاب فرمایا ہے : کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا۔

اس آیت میں "نشرح" کالفظ ہے، اس کا مصدر "شرح" ہے "شرح" کامعنی ہے : زم کرنا، وسیع کرنا اور کھولنا یعنی کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کاسینہ زم کردیا۔

کفار کےطعن وتشنیج اوران کی دل آ زار با تول سے آپ کور خج موتا تھااور آپ کا سینه تنگ موتا تھا تواللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیااوروسیع کردیا۔

### فرح مدرى تفسيل:

عتبہ بن عبد السلمی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سوال کیا : یا رسول اللہ! آپ کی بیلی نشانی کیا بیٹی بنا کہ ایک بنوت کی پہلی نشانی کیا بیٹی ؟ آپ نے فربایا : بیس بنوسعد بن بکر کے ہاں اپنی دایہ کے پاس بھا، بیس اور ان کا بیٹا بکر یاں چرانے گئے ہم نے اپنے ساتھ ناشتہ کہیں اپر تھا، بیس نے کہا : اے بھائی ! جاؤ ہمار کی باس سے ناشتہ لے آؤ، میرا بھائی چلا گیا اور بیل بکر یوں کے پاس رہا، پھر گدھ کی طرح دوسفید پرندے آئے ، ایک نے دور سے سے کہد : کیا یہ و می سے اس نے کہا : ہاں، پھر افھوں نے میرا سے دوسیاہ لوٹھڑے ، ان دونوں جھے پکڑ کرزیین پر چیھے کے بل گراد یا، پھر افھوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرادل کا الاور اس سے دوسیاہ لوٹھڑے کا لے پھر ایک نے دوسرے سے کہا : برف کا پائی لاؤ ، پھر محسلہ اپنی سے میرے پیٹ کو دھویا، پھر کہا، محسنہ آپائی لاؤ ، پھر محسلہ آپائی میرے دل پرچھڑکا، پھر کہا : اس دل کوسیو اور اس پرنبوت کی مہر لگا دو، پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ان کوا یک پلڑے میں رکھو اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھو اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھو اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں کسی نے کہا، ان کوا یک پلڑ اس بیاں بیٹ کی امت کو دوسرے پلڑے میں کسی نے کہا، اگر ان کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلڑ ا بھاری ہوگا، پھر میں اپنی رضائی ماں کے پاس گیا اور ان کوا میں واقعہ کی جہر دی ، ان کو پیٹ کی میں اپنی رضائی ماں کے پاس گیا اور ان کو بیوں، دو اپنے اور شور کردی اور اپنے ذمہ کو پورا کردیا ؟ اوروہ واقعہ بیان کیا جو جھے پیش آپا تھا، میری والدہ تک بہنی گی امانت اوا کردی اورانے ذمہ کو پورا کردیا ؟ اوروہ واقعہ بیان کیا جو جھے پیش آپا تھا، میری والدہ اس کیا ہی ایک امانت اور کیوں اور اپنے ذمہ میری والدہ تک بہنی کی بیٹی گئے میری والدہ اس کیا کہ ایک ان کیا المانت اور کیوں کی اور این کو اور اکور کیورا کردیا ؟ اوروہ واقعہ بیان کیا جو جھے پیش آپائی تھا، میری والدہ تک کیا بی نے ایک امانت اور کوری کی والدہ اس کیا کی بھر جھے پیش آپائی تھا، میری والدہ تک کیا بیان کیا کی بالم نے اپنی کیا کہ تھا کی کور اس کی دوسر کی والدہ تک کیا بیان کیا کیا کیا گیا گیا کھورا کر دیا ؟ اوروہ واقعہ بیان کیا کور تھے کی بھر کی والدہ تک کیا گیا گیا گورا کر دیا کور کوروں کیا کیا کوروٹور کیا کیا کیا کوروٹور کیا کیا کیا کوروٹور کیا کی کوروٹو

سے خوفز دہ نہیں ہوئیں اور فرمایا: میں نے دیکھاتھا کہ مجھ سے ایک نور نکلاتھا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے تھے۔ (مسنداحمد ج ۶ ص 184 – 185 طبع قدیم ،مسنداحمد رقم الحدیث 1181: ،، دلائل النبوۃ للبہقی ج ۲ ص ۷ مجمع الزوائدر قم الحدیٰ ۲۲ ۸ ۲۲ ، عافظ آہیٹٹمی نے کہا: امام احمد کی سندحسن ہے ، البدایہ والنہایہ ج۲

# آپ کاش مدرکتنی بارجوا؟

# ماظ احمد بن في بن جرمت قاني متوفى 582 هداور ماظ محمود بن احمد عيني متوفى 855 ه المحتدين:

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ بعض علما نے معراج کی شقِ صدر کا افکار کیا ہے اور کہا ہے کہ شق صدر صرف آپ کے بچپن میں
(چاریا پانچ سال کی عمر میں ) ہوا ہے، جب آپ بنوسعد میں مضے اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کاشق صدر بعثت (اعلان نبوت) کے وقت بھی ہوا ہے اور معراج کی شب بھی ہوا ہے اور اس کے الکار کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ خلاف عادت امور سے ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کے تحت ہے اور اس میں معجزہ کا اظہار ہے اور شق صدر کی حکمتیں حسب ذیل ہیں:

(۱) بچین میں آپ کاشق صدر مواتا کہ آپ کی نشو دنما کامل ترین احوال میں موااور آپ شیطان ہے معصوم رہیں ، یہی وجہ ہے کوشیح مسلم میں حضرت انس (رض) سے روایت ہے کہ آپ کے سینہ سے جمامواخون لکائی کر پھینک دیااور کہا :یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔

(۲) بعثت کے دقت آپ کاشق صدر ہوا تا کہ آپ کے قلب میں وہ چیز ڈالی جائے ،جس ہے آپ کا قلب قو کی ہوجائے اور وی کوقبول کر کیے۔

(۳) معراج کے موقع پر آپ کاشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے قلب میں اللہ تعالی سے مناجات کی صلاحیت حاصل ہو۔ (عمدۃ القاری ج۷۷ ص30۔ 31 فتح البری ج۷ ص604–605)

فرمایا : اورآپ سے (پرمشقت چیزون کا) بوجھا تاردیا۔جس نے آپ کی بشت کو بوجھل کردیا تھا۔

### نى (ملى الله عليه والدوسلم) ير" وزر" كامطلب:

اس آیت میں "وزر " کالفظ ہے بعض مفسرین نے اس کامعنی گناہ کیا ہے ، چونکہ "وزر " کی نسبت نبی ( صلی الله علیہ وآلہ دسلم ) کی طرف ہے ، اس لیے اس کامعنی گناہ کرنا تھے نہیں ہے ، سویہاں اس کامعنی ہے ، پرمشقت کاموں کا بوجھ علا مدا بوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں :

عبدالعزیز بن بیمیٰ اور ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنی ہے: ہم نے آپ سے نبوت کے بوجھ اور اس کے فرئاض کی ادائیگی میں تخفیف کردی تا کہ فرائض نبوت کوادا کرنا آپ پردشوار نہ ہو۔

حضرت عائشہ (رض) فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے ایام میں آپ پر دحی نا زل ہوتی تو وحی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ ہدر ہا ہوتا تھا۔ (جیح البخاری رقم الحدیث ۲ : صحیح مسلم رقم الحدیث : ) حضرت عائشہ (رض) کی روایت کر دہ طویل حدیث کے آخر میں ہے:

حضرت فد یجر (رض) آپ کو ورقد بن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقد بن نوفس نے آپ کوسلی دی اور کہا : آپ کے پاس وی ناموس آیا ہے جوحضرت موئی کے پاس آیا تھا۔۔ پھر پچھ دنوں بعد ورقہ فوت ہوگئے اور وئی کا آنارک گیا، جتی کہ نی (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ) بہت غم گین ہوئے (امام زہری فرماتے ہیں: ) ہمیں جو حدیث پینی ہے، اس ہیں یہ نہ کور ہے کہ آپ پرغم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نئی بارخود کو پہاڑکی چوٹیوں سے گرانے کاارادہ کیا اور ہر بار جب بھی آپ نود کو پہاڑکی چوٹیوں سے گرانے کاارادہ کیا اور ہر بار جب بھی آپ نود کو پہاڑکی چوٹی سے گرانے کا ارادہ کیا اور کہتے :اے محد (صلی پہاڑکی چوٹی سے گرانے کا ارادہ کی اور کہتے :اے محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) آبا ہے کہ اور آپ کا ارادہ کیا منافر آپ کے سامنے حضرت جبر ائیل (علیہ السلام ) آبا ہے اور کہتے :اور کہتے :اور کہتے :اور کہتے :اور بہاڑکی بلندی سے فود کو گرانے کا ارادہ کرتے اور جبر ائیل آپ کے سامنے مودار ہوکراسی طرح کہتے ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۹۸۷ :)

مافظ احمد بن علی بن حجرعسقلانی متونی 258 ھاس مدیث کی شرح بیل کھتے ہیں:

اس مدیث کے آخریل بیاضافہ صرف معمر کی روایت ہیں ہے، امام ابوقیم نے ابنی مستخرج ہیں شیخ بخاری بیکی بن پکیرسے اس مدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے، اساعیل نے بھی کہا ہے کہ بیاضافہ صرف معمر کی روایت ہیں ہے، امام سلم، امام اسماعیلی اور ان م ابوقیم نے اس مدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے اور بید مدیث بلاغات زم ری سے اور متصل نہیں ہے (لبذا یہ حدیث منقطع ہے اور چونکہ امام بخاری کے شیخ بیجی بن پکیر اور دیگر انکہ مدیث نے اس مدیث کواس اضافہ کے بغیر روایت کیا ہے، اس لی مید مدیث شافہ ہے اور کیونکہ اس مدیث کامتن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر موجب طعن ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے :اس روایت کامتصل نہ ہونا ہی معتمد ہے۔ (فتح الباری ج ۱۵ صلی 383 مدی)

امام فخرالدين محد بن عمر را زي اس آيت كي تفسيريس لكھتے ہيں ،

(۱) \_ وزر سے مرادیہ ہے کہ آپ کی قوم حضرت ابر اہمیم (علیہ السلام) کی سنت کے خلاف جو کام کرتی تھی ، آپ ان کا موں کو مکروہ جانتے تھے اور ان کی وجہ ہے آپ کی طبیعت پر ہو جھے تھا اور آپ خو د ان میں تغیر کرنے پر قادریہ تھے، حق کہ اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

فاتبعوا ملة ابر اهيم حنيفاً ط (آل عمر ان نهه) تم لوگ ملت ابرا بيم كى پيروى كرو، جو باطل اديان سالگ بير ـ اوريول الله تعالى نے آپ كى طبيعت كے اس بوجھ كواتارديا ـ

(۲) نبوت کے فرائض منصبی کاجوآپ پر ثقل تھا ،اس ہوجھ کوا تار کرآپ کے فرائض منصبی میں تخفیف کردی۔

(٣) امت کے گناہ بھی آپ کی طبیعت پر بوجھ تھے، اللہ تعالی نے آپ سے شفاعت کا وعدہ فرما کراور " ولسوف يعطيك

ربك فترضى\_" ( الفحلي : ۵) نازل فرما كراس بوجه كوا تارويا\_

( ۴ ) اگرآپ کے گذہ ہوتے تو ان کے بوجھ سے آپ کی تمرٹوٹ جاتی ، اللہ تعالی نے آپ کومعصوم بنا کر اس بوجھ سے معصوم اور مامون کر دیا۔

۵) اگریہ سورت ابوطالب کی موت کے بعد نا زل ہوئی ہے تو ان کی موت سے جو آپ کوشدید قلق ہوا تھا ،اس ہو جھ سے مراد و وہ قلق ہے اور جب شب معراج سب نبیوں نے آپ کو ثوش آصدید کہا اور آپ کی تحسین کی اور آپ کاذ کر بلند فرمایا تو الله تعالیٰ نے آپ کے اس بو جھ کواتار دیا۔

(تفسير گبيرج١١ص 207 - هـ)

فرمایا : اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔

## رفع ذكر كي تفسيل؛

(۱) آپ کے ذکر کو بلند کر نے کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق پر لازم کردیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لاۓ،

حتی کہ کسی شخص کا اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا، اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان یہ

لا نے اور ہاس وقت تک اللہ تعالی کی اطاعت مقبول ہوگی، جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہ کرے، قرآن مجید شل ہے:

من بطع الرسول فقد اطاع اللہ (التسام نہ ٥٠) جس نے رسول کی اطاعت کی پس بیشک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

(۲) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے،

اللہ تعالی نے اذان میں اقامت میں ، نماز میں ، تشہد میں ، غرض ہر مقام پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کاذکر کر کھا ہے۔

(۳) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر رسالت اور نبوت کے آپ کاذکر کر نہیں کیا، پس فر بایا : "

مجمد رسول اللہ " ( نفتے : ۲۹) اور فر مایا : " یا پھا الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک " (المائدہ : ۲۷) اور فر مایا : " یا پہا المدی کے بھر ما احل اللہ لک " (التحریح :۱) اور اللہ تعالی نے ( تاویلات اہل السد ج م ص ۲۸ می )

المدی کھر می ما احل اللہ لک " (التحریح :۱) اور اللہ تعالی نے ( تاویلات اہل السد ج م ص ۲۸ می )

المدی کھر می ما احل اللہ لک " (التحریح :۱) اور اللہ تعالی نے ( تاویلات اہل السد ج م ص ۲۸ می )

ضحاک نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیا ہے کہ ا ذان ، اقامت ، تشہد اور جمعہ ، عیدالفطر ، عیدالا سی منبروں پر اور ایام تشریق ، یوم عرفہ اور رمی جمار کے وقت اور صفا اور مروہ پر ، اور خطبہ ذکاح بیں اور زبین کے مشارق اور مغارب بیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کمیا جاتا ہے تواس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کمیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ عزوجل کی عبادت کرے اور جنت اور دوز خ اور تمام مغیبات کی تصدیق کرے اور بیشہادت نہ دے کہ سیدنا محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دسول بیں تواس کی عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کا فررہے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں بیجی کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کردیااور آپ سے پہلے تازل کی ہوئی کتابوں میں آپ کا

ذکر کیااور پہے رسولوں کوآپ کی بشارت دینے کا حکم دیااور ہردین پرآپ کے دین کوغالب کردیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
آسان کے فرشتوں میں آپ کے ذکر کو بلند کیااور زمین پرمومنین میں آپ کے ذکر کو بلند کیااور ہم آخرت میں آپ کے ذکر کو
بلند کریں گے اور آپ کومقام محمود اور بلند درجات عطا کریں گے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۲۲ ص ۹۶ھ)
فرمایا؛ پس بیٹک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ ( تبلیغ سے ) فارغ
ہول توعبادت پر کمربستہ ہوں۔ اور اپنے رب ہی کی طرف دا غب ہول۔

## ایک منکل کے ساتھ دو آسانیاں:

الانشراح : اورالانشراح تنس لفظ "العسر " مكرر ہے اور بيد معرف ہے اور لفظ نيسر " بھى مكر در ہے اور بينكرہ ہے اور بيد النشراح و النشراح و العسر " اور " العسر " اور " العسر " اور " العسر " كامعنى ہے : آسانى ، سوايك مشكل كساتھ دو آسانياں بيں : پس جب كسى انسان كو اپنى مهم بيں مشكلات در پيش بوں تو اسے تصبرا تا نهيں چاہيے اور ان آيتوں بيل غور كرنا چاہيے كداللہ تعالى نے مرمشكل كے ساتھ دو آسانياں ركھى بيل، حديث بيں ہے:

حضرت عمر اورحضرت علی (رض) نے کہا کہ ایک مشکل کبھی دوآ سانیوں پر غالب نہیں آسکے گی۔ حافظ ذہبی نے کہا : یہ حدیث صحیح ہے۔

حسن بصری نے اس آیت کی تسیر میں بیربیان کیا کہ ایک دن نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہنتے ہوئے نوش نوش ہاہر آئے، آپ نے فرمایا: ایک مشکل دوآ سانیوں پر کبھی غالب نہیں آسکتی ، پھر آپ نے ان دوآیتوں کی تلاوت فرمائی۔ (المستد رک ج ہ ص 528 طبع قدیم ، المستد رک رقم الحدیث 395: المتکدیۃ العربیہ ، کنز العمال ۲۲ ص14) اس آیت میں دوآ سانیوں سے مراد اسلام اور دین ہے اور یہجی ہوسکتا ہے کہ ایک آسانی سے مراد دنیا کی فتو حات ہوں اور

اس آبت میں دوآسانیوں سے مراد اسلام اور دین ہے اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ ایک آسائی سے مراد دنیا کی فتو حات ہوں اور دوسری آسانی سے مراد جنت کی متنیں ہوں۔

فرمایا : پس جب آپ (تبلیغ سے ) فارغ ہوں توعبادت پر تمر بستہ ہوں۔

### تبلیغ کے بعد اللہ تعالی کی عبادت میں وسٹ ش کرنا؟

قنادہ ،ضحاک اور مقاتل نے کہا، جب آپ فرض نما زے فارغ ہوں تو پھر کوسٹش کے سا تھاللہ تعالی ہے رغبت کے ساتھ دعا کریں ،آپ اللہ تعالی ہے رغبت کے ساتھ سوال کریں تو وہ آپ کوعطا فر مائے گا۔

شعبی نے کہا؛ جب آپ نماز میں تشہد پڑھنے سے فارغ ہوں تو کھر اللہ تعالی سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں -

على بن طلحہ نے کہا : اپنی فراغت کے اوقات کو اللہ تعالی کی نفلی عبا دات کے ساتھ خاص کرلیں۔

ایک تول یہ ہے کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تواس کے متصل دوسری عبادت شروع کردیں، حتیٰ کہ آپ کا کوئی وقت اللہ تعال کی عبادت سے خالی نہ گزرے۔

مخاریہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے اور کا تبلیغ سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالی کی عبادت پر تمر بستہوں۔ صر**ف اللہ تعالیٰ کی طرف موال کرنے میں رغت کی جائے**؟

یعنی صرف اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں اور اسی پر اعتماد رکھیں اور اسی پر توکل کریں، ظامبر ہے کہ سیدنا محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اللہ سے ہی سوال کرتے تھے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتے تھے، تو آپ کوجو بیچکم دیا گیا ہے وہ تقریر اور تاکید کے لیے ہے یعنی جس طرف آپ صرف اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اسی طریقہ پر قائم رہیں اور اسی طریقہ کو جمیشہ برقر ارر کھے ہیں اور یا بھراس آبت میں بظاہر آپ کو تھکم دیا ہے اور اس سے مراد آپ کی امت ہے۔

اوراس آیت میں آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات میں صرف اللہ عزوجل ہے۔ ہواں کیا کریں ، ہمارے زمانہ میں لوگ اللہ تعالی ہے اس قدر گڑا گڑا کر سوال نہیں کرتے ہیں ، یا پیروں اور نقیروں کے پاس کر سوال نہیں کرتے ہیں ، یا پیروں اور نقیروں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں ، یا پیروں اور نقیروں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں ، یا ہمزارات پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور منتیں اور مراویں ماضتے ہیں ، کیکن اللہ تعالی کی طرف رغبت نہیں کرتے ، حالا نکہ چاہیے یہ کہ لوگ صرف اللہ تعالی کی طرف رغبت کریں ، اس سے اپنی حاجت طلب کریں۔

# ر کیب بخوی و مین مرنی:

آئم نَشُرَنُ (اَ لَمْ نَشُرَنُ) اَ بهزه استنهامید، کیا، لَمْ نَشُرِنُ ، فعل مضارع منقی جحد بلم جع متعلم شرع بنشرخ ، مصدر فربعا، کهوواد بیا، لَم، نَشُرن اَ اَ بهزه استنهامید، کیا، لَم نَشُر و احد مذکر حاضر، کلیے ، ک ، جرور مضیر واحد مذکر حاضر، ایسیا که (اَپ کلیے) ک ، جرور مضیر واحد مذکر حاضر، ایسیا کا آئم نُشُرَعُ (اَ لَمُ مَشَاف ، سید، ک ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکر حاضر، آپ کا (آپ کا سید) اَلَم نُشُرَعُ (اَ لَمُ مَشَاف ، سید، ک ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکر حاضر، آپ کا (آپ کا سید) اَلَم نُشُرَعُ (اَ لَمُ مَشَرَعُ ) اَ ، ہمزه استفهامید، کیا، لَم نَشُرَعُ ، همل مضاف ، سید، ک ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکر عاضر، آپ الله کول و یا ایک (اَپ کا سید) الله کهول و یا (کیا ہم نے نہیں کھول و یا) لک (اَپ ک) ان ، حرف جار ، کیلئے ، ک ، جرور ، همیر واحد مذکر عاضر، آپ (آپ کیا) مندزک (شدرَ ک ک مندز ، مضاف ، سید، ک ، مضاف الید، ضمیر واحد مذکر عاضر، آپ کا (آپ کا مندز ک فشرَ ک الله کا مندز ، مضاف ، الله که مندز کردیا (ہم نے بلند کردیا (اُس کردیا (اُس

وعده کی تاکید کیلئے آیا ہے۔ فاؤا (ف۔ اِزَا) ف، حرف عطف، پس، اِزَا، ظرف زمان مستقبل بمعنی شرط، جب (پس جب) فَرغَتَ، فعل ماضی واحد مذکر حاضر فَرَعَ بَعَمَ عُلَم مَعْنی شرط، جب (پس جب) فَرغَتَ، فعل ماضی واحد مذکر حاضر فَرعَ بَعَمَ عُلَم مُعَنی شرط، جو باکیس) فانصنب (ف، اِنصنب) فن، معدد فَر نَعَ بَعَمَ عُلف، فنی اِنصنب، فعل امر واحد مذکر حاضر نَعِب یَشَت به معدد نَعْبًا، محنت کرنا، آپ محنت کریں (وآپ (عبادت میں) محنت کریں) وَ، حرف عطف، فنی اِنْسَ بَالُ رَبِّ بِ مَعَن مَعْن الله، خمیر واحد مذکر حاضر اَلله رَبِ بِ بِ اِنْل رَبِّ بِ بِ کَ طرف، رَبّ، محرور، مضاف، دب، پرود دکار، ک، مضاف الید، خمیر واحد مذکر حاضر دَخِب اَلله، خمیر واحد مذکر حاضر دَخِب اَلله، معدد مذکر حاضر دَخِب اَلله معدد من عطف، پس، اِدْعَب، فعل امر واحد مذکر حاضر دَخِب اَلهُ عَب، معدد دَخَرَتْ وَبْ دَبُ مِن وَدِ بِهُ وَنَا، داخب ہو نا۔

## (الحدلله سوره انشراح مكمل ہوگئي)

### [سورةالتين]

### بِسٰمِ اللَّهُ الرَّحْمُٰنِ الرَّحِيمِ

#### آيت ا تا ۸

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ () وَطُورِ سِيئِينَ () وَهَلَا الْبَلْبِ الْأَمِينِ () لَقَلْ خَلَقُنَا الْإِلْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويِمٍ () ثُمَّرَ دَدُدَاتُهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ () إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُ مَعْنُونٍ () فَمَا يُكَلِّهُ كَابُونَ () أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْكُمِ الْحَاكِمِينَ ()

#### :37

قسم ہے انجیری!اورزیتون کی!(۱)اورطورسینین کی!(۲)اوراس امن والے شہر کی!(۳) بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کوسب سے انجیری بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔(۴) بچرہم نے اسے تمام نیچوں سے نیچے درجے میں لوٹا دیا (۵) مگر وہ لوگ جوایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کے توان کے لیے تتم نہونے والا اجر ہے۔(۲) پس اس کے بعد کون می چیز تحجے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟(۷) کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟(۸)

#### كوائف:

اس سورت کا نام سورۃ النین ہے۔ پہلی ہی آیت کر یمد میں تین کالفظ موجود ہے۔جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔اس سے پہلے ستائیس سورتیں نا زل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھائیوسواں نمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور آٹھ آیتیں ہیں۔

## ماقبل سدريد؛

گزشتہ سورت میں حضورا کرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوجن خاص انعامات سے نوا زاگیا تھا، ان کاذکر تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے قلب کووتی الہی اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لیے کھول دیا اور آپ کے نوصلہ کواس قدر مبلند اور قلب مبارک کو وسیع کر دیا کہ اس میں علوم ومعارف اور حقائق وعکم کے سمندر سما گئے، اور آپ کانام بلند کردیا۔اورشان اس قدراو پنجی که اس سے بڑھ کر کسی عظمت وبلندی کا تصور نہیں ہوسکتا،اب اس مناسبت سے
اس سورت میں انجیر وزیتوں جیسے عظیم المنفعۃ بچگوں اور درخیوں اور طور سینین اور بلدۃ الحرام جیسے متبرک اور مقدس مقامات
کی قسم کھا کرانسان تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی زندگی میں واقع ہونے والے تغیرات سے بعد الموت اور مسئلہ مجازات کو
ثابت فرمایا گیا،

## تفيير؛

فرمایا بقسم ہے المجیر کی ااور زیتون کی ا(۱) اور طور سینین کی االح "التین کامعنی اوراس کے لیبی فوائد

التین ۱: بیں "تین "اور " زیتون " کے الفظ بیں۔ "تین " کامعنی ہے انجیر، انجیر اورزیوتن دومشہور پھل بیں، انجیرعدہ اورلذیذ پھل ہے، اس میں فضلہ اور فالتو ماوہ نہیں ہوتا، اس میں لطیف غذائیت ہوتی ہے، بیزودہ ضم ہے، نفع آور دوا ہے، طبیعت کونرم کرتا ہے، بلغم کو کلیل کرتا ہے، گردوں کوصاف کرتا ہے، مثانہ کی پتھری کوتو ترتا ہے، جگراور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے اور بدن کو فریہ کرتا ہے اور حدیث میں ہے یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور شخصیا کے در دمیں فائدہ پہنچا تا ہے۔ کو کھولتا ہے اور شخصیا کے در دمیں فائدہ پہنچا تا ہے۔ (بیضہ دی مع الحدید جی میں الحدید ، بیروت، ۱۶۷۷ھ)

انجیر یونان، ترکی، اسپین اوفرانس میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ انجیرقیض کشاء ہے، انجیر کا دودھ بواسیری مسول کا علاج ہے، اس کا دودھ مسول پرلگانے سے معمولی ورم آتا ہے کیکن خود بخو و دور ہوجاتا ہے اور مساتجھڑ جاتا ہے۔ بلغم کو پکا کرخ، ارج کرتا ہے، اس کو کھانے سے پیشاب کھل کرآتا ہے، پسینہ آور ہے، اس سے تلی کا ورم اور جگر کی تخی دور ہوجاتی ہے، چونکہ یہ پیشا ب آور ہے اس لیے گردہ اور مثانہ کی پھری کا لتا ہے۔

### " زینون" کامعنی اوراس کے بلی **ف**ائد

زیون مشہور پھل ہے، یہ زیادہ تربحیرہ ردم کے ساحلی ملکوں میں ہیدا ہوتا ہے، مثلاً یونان بلسطین اوراسپین وغیرہ، اس کا پھل قدرے کسیلہ ہوتا ہے، اس سے تیل فکالا جا تا ہے جس کوروغن زیتون کہتے ہیں، روغن زیون جوڑوں کے در دمیں مفید ہے، قرآن مجید میں زیتون کے ورخت کاذکر فرمایا ہے:

(المومنون ۲۰ :) اور وہ درخت جوطور سینا پہاڑ ہے نکلتا ہے، جوتیل فکالتا ہے اور کھنے و لوں کے لیے سالن ہے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، سالن پر ڈھنج ۔ کا اطلاق فرمایا ہے ۔ "صبغ ۔ "کامعنی رنگ ہے اور روٹی سالن کے ڈبونے سے رنگین ہوجاتی ہے، طور سینا اور اس کے قرب دجوار کے علاقہ میں عمدہ قسم کا زیتون ہیدا ہوا ہے۔ زیوتن کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے:

حضرت معاذین جبل (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کویہ فرماتے ہوئے ساہے:

زیون کی مسواک کیاخوب ہے، وہ مبارک درخت کی ہے، وہ بد ہو کوزائل کرتی ہے ادر مند کوخوش ہو دار کرتی ہے، یہ میری مسواک ہے ادر مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ (امعجم الاوسط رقم الحدیث ۲۸۲: مافظ ابن مجرعسقلانی نے کہا،اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ حاشیۃ الکشاف ج ٤ ص 773)

# " والتين والزيون كي تفيريس مفرين كاقوال:

## ملامدا بوعبدالد محد بن احمد مالى قربى متوفى 668 ه كفت ين:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : "افتین " ہے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد ہے، جوجودی پر بنی ہوئی تھی،
اور زیتوں ہے مراد مسجد بیت المقدس ہے۔ ضحاک نے کہا : "افتین " مسجد میت المقدس ہے، قادہ نے کہا : "افتین " مسجد افضیٰ ہے۔ ابن زید نے کہا "افتین " مسجد مشق ہے اور "الزیتون " مسجد میت المقدس ہے، قادہ نے کہا : "افتین " ومشق کا پہاڑ ہے اور می الزیتون " اصحاب الکہف کی مسجد میت کا پہاڑ ہے اور "الزیتون " مسجد المقدس کا پہاڑ ہے اور می مراد المجد کیا ، "افتین " ومشق ہے اور "الزیتون " بیت ہے اور "الزیتون " مسجد الملیاء ہے، کعب الاحبر اور عکر مہ نے کہا ، "افتین " ومشق ہے اور " الزیتون " بیت المقدس ہے، الفرعا نے کہا : "افتین " علوان سے حمد الن تک کے پہاڑ میں اور "الزیتون شام کے پہاڑ ہیں ، ال کو طورزینا اور طور تینا کہا جاتا ہے، عکر مہ ہے ایک روایت ہے کہ "افتین " اور "الزیتون شام کے دو پہاڑ ہیں۔ لزیادہ صحیح یہ ہے اور تین کے درخت ہیں اور ان ہے مسجد یا شہر مراد لینا مجاز یون کے درخت ہیں اور ان سے مسجد یا شہر مراد لینا مجاز بیس ہے۔ ہے اور بینی شام کے دو پہاڑ ہیں۔

فرمایا :اورطورسینین کی۔

### « طور مينين كامعداق:

عجابد نے کہا "طور سے مراد پہاڑ ہے اور "سینین " سریانی زبان کالفظ ہے،اس کامعنی ہے: مبرک، قنادہ نے کہا:
اس کامعنی ہے: خوب صورت اور مبارک، نیز عکرمہ نے کہا: 'طور "وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سجانہ نے حضرت موی (علیہ السلام) کوندا کی تھی۔مقاتل اور کلبی نے کہا: "سینین " ہراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں پھل دار در خت ہوں، بیا ہل السلام) کوندا کی تھی۔مقاتل اور کلبی نے کہا: "سینین " ہراس پہاڑ شام میں اور ارض مقدسہ میں ہے اور اللہ تعالی نے اس علی کہ یہ بہاڑ شام میں اور ارض مقدسہ میں ہے اور اللہ تعالی نے اس عبد ہرکت دی ہے، اللہ تعالی نے میں ہے:

المسجد الاقتصاالذي بركناحوله (بني امرائيل ۱۰) وهمسجدقاصي جس كے اردگردہم نے بركت دى ہے۔ فرمایا :اوراس امن دالے شہر ( كمه ) كى۔

# شېرمكه كي قدم كان جيد

اس آیت میں مکہ کو "امیں فرمایا ہے، کیونکہ جوجانوریاانسان مکہ میں داخل ہووہ امن والے ہوجا تا ہے۔

الله تعالی نے دمشق کے بہاڑی شم کھائی کیونکہ وہ حضرت عیسی (علیہ السلام) کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی شم کھائی کیونکہ وہ حضرت عیسی (علیہ السلام) کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کیونکہ وہ انبیاء (علیہ السلام) کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی شم کھائی کیونکہ وہ انبیاء علیہ مال سلام کے قیام کی جگہ ہے ، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی نشانی ہے اور شہر کمہ کی شم کھائی کیونکہ وہ حضرت سیدنامحمد علیہ الصلو قالسلام کا مولد اور مصبط وقی ہے۔

فرمایا، بیشک ہم نے انسان کوبہترین ساخت میں پیدا کیا۔

### "انمان" کے معداق میں اقرال اوراس کے بہترین مالت میں ہونے کی توجیہ؟

ایک تول بہ ہے کہ "انسان " ہے مراد کافر ہے، ایک قول بہ ہے کہ اس ہے مراد الولید بن المغیر ہ ہے، ایک قول بہ ہے کہ اس سے مراد کلدۃ بن اسید ہے، ان اقوال کی بناء پر بہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جومر نے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا اکار کرتے تھے اور ایک قول بہ ہے کہ اس "انسان " سے مراد حضرت آدم (علیہ السلام) اور ان کی اولاد ہے۔

مہترین ساخت سے مرادیہ ہے کہ انس کومعتدل اور سیدھی قامت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ دوسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہوتے بیں اور ان کا چہرہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے برعکس انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی چیز پکڑ کرمنہ میں لے جاتا ہے، منہ کو کھانے کی چیز کی طرف نہیں جھکا تا۔

قاضی ابوبکرین العربی نے کہا : اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ن یانسان میں علم، قدرت ارادہ کرنے، باتیں کرنے، سننے، دیکھنے، تدبیر کرنے اور حکمت کی صلاحیت رکھی اور یہ تمام رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، حدیث میں ہے، حضرت ابوہریرہ (رض) بیون کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا؛ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، حدیث میں ہے : حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا:

ان الله خلق آدم على صورية بيشك الله تعالى نے آدم كواپنى صورت پر پيدا كيا۔ (صحيح البخارى رقم الحديث 627: محيح مسلم رقم الحديث 2841: )

علاء نے بیان کیاہے کہ اس مدیث میں صورت بہ معنی صفت ہے ، کیونکہ اللہ تعالی صورت کے معروف معنی سے پاک ہے اور کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔

فرمایا؛ پھرہم نے اس کوسب سے ٹیلے طبقہ میں اٹوادیا۔ سواان ہو گوں کے جوایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے، سو ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والاا جر ہے۔ سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب کرے۔ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔

## مونين كاملين كاارذل عمر مص محفوظ ربناء

### مب سے نجلے طبقہ میں اوٹانے کامطلب؟

(۱) سب سے تجلے طبقہ سے مراد دوخ ہے، یعنی کافر کوہم نے دوزخ میں لوٹا دیا اور مومن کو چنت کی طرف لوٹا دیا جیسا کہ دوسری آبیت کے استناء سے ظاہر ہے۔

(۷) کافر کوہم نے اس کے اختیار کئے ہوئے سب سے ٹیلے افعال اوراعمال کی طرف لوٹا دیا ، جوشرک اور کفر ہیں اور مومن کوہم نے اس کے اختیار سے کئے ہوئے سب سے بلنداور بالااعمال کی طرف لوٹا دیا ، جوتو حید ورسالت پر ایمان اوراعمال صالحہ ہیں۔

(٣) انسان کوہم نے ارذ ل عمر کی طرف لوٹا دیا ، جب اس کی قویٰ کم زورا ورحواس معطل ہوجاتے ہیں۔

فر مایا :سواان لوگوں کے جوا بیمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے ،سوان کے لیے بھی ختم نے ہونے واله اجر ہے ۔ یعنی ہر انسان کوارڈ ل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، ماسوا مومنین صالحین کے ضخاک نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جوانی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور زیادہ روزے رکھتا ہے اور زیادہ صدقات کرتا ہے، پھر جب وہ بوڑھا ہوجا تا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کرسکتا تو اللہ تعالی اس کوجوانی کے نیک اعمال کا اجرعطافر ما تا ہے۔

حضرت ابومویٰ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا: جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیار پڑجا تا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لیے اس کی اقامت اور صحت کے ایام کے کئے ہوئے نیک اعمال کا اجر لکھ دیتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث 2996:)

عکرمہ نے بیان کیا :جوقر آن مجید کی تلاوت کرتار ہتا ہے، وہ ار ذل عمر کی طرف نہیں اوٹے گا(تا ہم یہ کلیے نہیں ہے۔) حضرت ابن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ اس کومبارک ہوجس کی عمر لمبی ہو اور اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث 6329: ،حلیتہ الاولیائ،ج۲ ص ۷۷۰ ،مسند احدج٤ ص 188)

فرمایا : سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب کرے۔

یعنی ان دلائل کے ظہر ہونے کے بعد اے دسول مکرم! آپ کی کون تکیذب کرسکتا ہے۔

الله تعالی نے پانی کی ایک بوند سے تدریجاً مکمل انسان بنادیا ، پھراس کوجوان مرد بنایا ، پھرادھیر عمر تک پہنچایا ، پھر تدریجا اس کو کم زور کرتار ہاجتی کہ اسے نا کارہ عمر تک پہنچادیا اور اس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کوم نے کے بعد پھرزندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے پرقا در ہے۔

فرمایا کیاالله تمام حاکوں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔۔

کہتے: "بلی وافاعلی ذالك من الشهداین، كيون نہيں اميں بھی اس پر گوا ہوں ہیں سے ہوں۔ حضرت ابوہر برہ (رض) نے كہاجس نے سورة التين پڑھی اور بيآيت پڑھی: "اليس الله باحكم المحمين "اس كو چاہيے كه بيه پڑھے: "بلی واناعلی ذالك من الشاھدين "(سنن ترمذی رقم الحدیث ٣٣٤٧)

# ترئيب نوى وخين مرنى؛

وَالنَّيْنِ (وَ النَّيْنِ) وَ، حرف جار، تميه، فتم، النَّيْنِ، مجرور، مقىم به، تين، انجير (انجير كي فتم) دَالزَّيْنُونِ (دَ الزَّيْنُونِ) وَ، حرف مطف، حرف جار، قىمىداور (قىم)،الزَيْنُون،مقىم بد،زينون (اورزينون كى (قىنم)) دَعُورِ سِيْنَيْنَ - دَ،حرف عطف،حرف جار، قىمىداور (قىنم) كلورِ سِيْنَيْنَ ، مقىم بد، ظوم، مجرور، مضاف، طور، يهاز، سينتينن، مضاف اليد، سيناسك (سيناسك يهازكي فتم، طور سيناكي (فتم)) وقد البُلدِ الأتينن (و، قدا، البُلدِ، أَنَائِينِ ) وَ، حرف عطف، حرف جار قسيه، اور (فتم) فِذا الْبُلَدِ الأَمِينِ ، مقىم به، فِرا، اسم الثاره واحد مذكر قريب، بيه، اس، الْبُلَدِ ، مثار اليه، موصوف، مقمم یہ، شہر، مراد کہ، اَناکینن ،صفیت، اَمُرُقی، مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر، امن والا (اوراس امن واسلے شہر (مکہ) کی (فتم)) لکٹر (لَ - قَدَ) لَ ، لام تاكيد، بلاشبه، قَدَ، حرف متحقق، يقينًا ( بلاشبه يقينًا ) خَلَقَنَا الإِنْسَانَ - خَلَقَنَا، هل ماضى جمع متكلم خَلَقَ يَكُلُنُ ، مصدرخَلَقًا، يبدأ كزنا، ہم نے پیداکیا، اُوَانْسَانَ ، انسان کو (ہم نے انسان کو پیداکیا) فی آئسس تَقْوِیْم فی ، حرف جار، میں، آئسس ، مجرود، مضاف، محشق، معدد سے افعل التفضيل كاصيغه ، سب سے التھى، تُغُوِيْكِي ، مضا فاليه ، تَوَّمَ لِعَوِمُ ، كامصدر ہے، شكل و صورت ، بناوث، ساخت، (سب سے التھى شكل و صورت میں) شم ، حرف عطف (پھر) رَدَدُيْد (رَدَدُنُا أَن رَدُونَا ، فعل ماضى جن منظم رَدَّ يُرُدُّ ، مصدررَدُّا، لو ثانا، واپس كرنا، بهم نے لو ثاديا، أ، منمير واحد مذكر غائب، اسے (جم نے اسے لوفاديا) انتقل سطين ، انتقل ، مضاف، سفُولل، مصدرے افعل التفضيل كا صيغه، سب سے ينج، سب سے بست، سلطنین ، مضاف الید، شفول، مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر، نیچے ہونے والے، ٹیجوں میں ، واحد، سَاقِل ( نیچوں میں سب سے يعي ) قِنَا، حرف استثنا (مكر) الله ين ، اسم موصول جمع مذكر (وولوك جو) مسُّوا، فعل ماضي جمع مذكر غائب امكن يُؤمرن ، مصدر ليكما مَّاء ايمان لانا (وه ا کیان لائے) ؤ، حرف عطف (اور) عُمِلُولا، فعل مامنی جع مذکر غائب عَمِلَ یَعْمَلُ ، مصدر عَمَلًا، عمل کرنا (اسوں نے عمل کیے) العَلْلِاتِ (نیک، ا يهي واحد، الطَّالِحَةُ ، فَكُمُ (فَ - لَ - بُمُ ) فَ ، حرف عطف، تو، لَ ، حرف جاد، كيليّ، بُمُ ، مجرود، ضير جع مذكرة أنب، ان (توان كيليّ) أبجر (اجر، بدلد، جزا) غَيْرُ مُتُونِ . غَيْرُ، مضاف، ند، مُتُونِ ، مضاف اليد، من ، مصدرت اسم مفعول واحد مذكر، فتم بون والا (ند فتم بون وال ) فَمَا (فَ-تا) فَ، حرف عطف، چمر، تاء إستغباميه، كون ( پجر كون ) يُكَذِّبُك ( يُكَذِّبُ - ك ) يُكَذِّبُ، فعل مضارع واحد مذكر فائب كَذَّبَ يكترب، معدر تكذيب، جعطان، وه جعطاسكتاب،ك، عمير واحد مذكر حاضر، آب كو (وه جعطاسكا بية آب كو) بعد (اس مح) بعد) بالبين (ب-الدِّينَ) ب، حرف جار، مح معامله ميں، الدِّينَ ، مجرور، دين ، جزاد سزا (جزاد سزامے معاملے) أَنْيْسَ اللّهُ-أ، ہمزه استفهاميد، كيا، كَيْسَ ، فعل ناقص واحد مذكر فائب، نہيں ہے،اس كا فعل مضارع اور فعل امر نہيں آتے، الله، خالق كا حات كا ذاتى نام، الله (كيانييں ہے الله) باعظم المحمين والمستعلم من المحمين إب ، ترف جارع بمعنى ، من ، عد ، الحكم ، مجرور ، مضاف ، علم ، معدر عد العل التفضيل كاصيف ، سب عد برا حاكم، أتحمين ، مضاف اليد، تحمُّ ، مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر، حاكموں، واحد، ألحاكم (سب حاكموں سے براحاكم) (الحدللة سوره تين مكمل بوگئي)

## [مورة العلق]

#### آیت ا تا۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ () حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ () اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ()

#### :27

ا پنے رب کے نام سے پڑھ جس نے بیدا کیا۔ (۱) اس نے انسان کوایک جے ہوئے خون سے بیدا کیا۔ (۲) پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ (۳) وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ (۴) اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جاننا تھا۔ (۵)

#### كواكف:

اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں علق کالفظ موجود ہےجس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ بیقر آن پاک کی دہ سورت ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پوری تونہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں ۔ تو نزول کے اعتبار سے اس کا پہلانمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس آیتیں ہیں۔

### ماقبل مصربد؛

گزشته سورت بین ارتقائے انسانی کاذ کرتھا،اس کی پستی و بلندی کاذ کرہوا۔ یہاں پستی و بلندی کارا زبتایہ جار ہاہے،انسا نیت کی ترتی کا را زعلم میں ہے وہ علم جو انسان کو اللہ سے قریب کرے۔ " اقراباسم ربک الذی خلق «جس کی ابتدا اور " واسجد واقترب" جس کی انتہا ہے۔ یہی علم،روح کی غذاہے۔اس کا سرچشمہ دحی الہٰی ہے۔

### ثان زول:

اس کاشان نزول اس طرح ہے کہ آنحضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نبوت ملنے سے پہلے غار حرامیں بیٹے کر الله الله کرتے ہے۔ یہ فارحراجبل نور کی چوٹی پر آج بھی اصی شکل میں موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں میں جبل نور کانام فاران تھا۔ یہ کانی دشوار گزار پہاڑ ہے۔ اس پر چڑھنا کانی مشکل ہے۔ ہمت والے وگ چڑھتے ہیں۔ آخضرت (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) تھوری، پانی کی صراحی ستو اور خشک جوبھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کرکئی گئی دن اور راتیں وہ ب عبادت کیا کہ تھے، تو حضرت جبرائیل (علیہ السلام) جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشی کپڑا تھا، سر صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے کیا اور اقرا آپ پڑھیں۔ آپ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے کیا اور اقرا آپ پڑھیں۔ آپ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے کیا اور اقرا آپ پڑھیں۔ آپ (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے کیا اور اقرا آپ پڑھیں۔ آپ (صلی الله علیہ وآلہ

وسلم) نے فرمایا ماانا بقار، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل (علیہ السلام) نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو سینے کے ساتھ لگا کرزور سے دبایا اور کہا اقرا پڑھو۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پھر فرمایا ، انا بقاری ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل (علیہ السلام) نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوسینے کے ساتھ لگا یا اور کہا اقراء پڑھا بینے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، سے لے کرما لم یعلم تک پہلی وی نازل ہوئی ہے۔ (بخاری) نفیم وی نازل ہوئی ہے۔ (بخاری) نفیم وی نازل ہوئی ہے۔ (بخاری)

فرمایا؛ اینےرب کے نام سے پڑھجس نے پیدا کیا الخ آفاز وی وزول قرائن؛

نبوت سے پہلے دخرت محد ( ﷺ کُھڑ کے آینس تا وت کیں۔ نی ( بگل کُھڑ کا ان واقعہ کُلافی ایک جبریل ایمن آے اوراس نے آپ

کے سامنے اس سورت کی ابتدائی پانچ آینس تا وت کیں۔ نی ( بگل کُھڑ کا کے اس واقعہ کُلافی الله (ﷺ) یَرَجُف فُوَا دُفَا فَلَافَ اَنْ اَلْمُورِیَ اِللّٰهُ اَلَّا اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللللّٰهِ الللللللّٰهِ اللللللللللللهِ الللللللللهِ اللللللللهِ الللللللهِ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهِ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

" حضرت ما کشد (رض) و جی بارے اس طرح بیان کرتی بیل که۔۔رسول الله ( بیل نظایم اس و جی کے ساتھ والیس لوٹے تو آپ کادل تھرار ہا تھا۔ آپ فد یجہ (رض) کے پاس آئے اور ان سے فرمایا مجھے! کمبل اوڑ ھا دو۔ انہوں نے آپ کو کپڑا اوڑ ھاد یا بیبال تک آپ سے نوف کی کیفیت دور ہوگئی۔ آپ نے حضرت فد یجہ (رض) کو سارا ما جرابیان کیااور فرمایا : مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، انہوں نے آپ کو تھی دی کہ اید ہر گرنہیں ہوگا۔ الله کی شم! الله تعالی آپ کو تبھی صالح نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، پی بات کہتے ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھا تے ہیں، بختاج کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں اور مصیبت زدہ اور ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ (رض) آپ کو ورقہ بن نوفل کے باس کے بعد خدیجہ (رض) آپ کو ورقہ بن نوفل کے بیٹے اس کے بعد خدیجہ (رض) آپ کو ورقہ بنے اور بھتے ہیں؟ نی ( میلا نیٹی کی اس نے برا وا قعہ ایٹ کیا۔ اس کے بعد خدیجہ کی بات سیں۔ ورقہ نے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نی ( میلانیٹی کے اسے پورا وا قعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یو وی فرشتہ ہے جے اللہ تعالی نے موئی ( علیہ السلام ) کی طرف دی دے کرجیجا تھا۔ کاش ایس

تنہ رے عہد نبوت میں جوان ہوتا اور کاش! میں اس دقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ ہے لکال دے گا۔ نبی ( عبال فاقی نائی نے بوچھا۔ کیاوہ مجھے لکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں! کیوں نہیں جب بھی کسی کورسالت سے نوازا گیا تواس کے ساخھ دشمنی کی گئے۔ جب اوگ جہس نکالیں گا گرمیں اس دقت تک زندہ رہا، تو تنہاری بھر پور مدد کروں گا۔ اس کے بعد درقہ بن نوفل زیادہ دن زندہ نہیں رہ اور آپ پروٹی کا سلسلہ چندروز کے لیے منقطع رہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کی درقہ بن نوفل زیادہ دن زندہ نہیں رہ اور آپ پروٹی کا سلسلہ چندروز کے لیے منقطع رہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کی بہلی پانچ آیتیں بالا تفاق پہلی وی شار بھوتی میں جیس کہ سے جین میں حضرت عائش (رض ) کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سورة کا دوسر احصد اس وقت نازل ہوا جب نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حرم میں نماز پر ھنی شروع کی اور ابوجیس نے ڈرا دھمکا کرآپ کورد کئے کی کوسٹش کی۔ سورة کے آخر میں نبی ( صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ) کوسلی دی ہے کہ بلاخوف وخطر نماز پڑھتے رہے اوران دھمکیوں کی پروامت سے بحثے۔

فرمایا؟اس نے انسان کوایک جے ہوئے خون سے پیدا کیا الخ ا**نمان کی پیدائش؛** 

منی کے قطرے کو اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے خون کا لوتھڑا ابنا دیتا ہے پھروہ سخت ہوکر بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے انسانی ڈھا نچہ تیار ہوجاتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ پھر چار ماہ بعد اللہ تعالی اس کے بدن میں روح بھونک دیتے ہیں۔ پانچ ماہ بچہ بغیر سائس لیے ماں کے پیٹ میں پر درش پاتا ہے مرتانہیں۔ گروہی بچہ پیٹ سے ہاہر آنے کے بعد ایسی جگہ رکھ دیا جائے گاہ تک ماں کے پیٹ کے بیل ایسی جگہ رکھ دیا جائے گاہ تک ماں کے پیٹ کے بیل زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کہ کوئی راستے ہمیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن معود (رض) بیان کرتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ داّلہ وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے

کہ جب نطفہ پر بیالیس را تیں گر رجاتی ہیں تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بیجتا ہے، پھر اس کی تصویر بنا تا ہے اور اس

ہیں اس کی ساعت، اس کی بصارت، اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کی ہٹریاں پیدا فر ما تا ہے، پھر فرشتہ بوچھتا ہے،

اے میرے رب! بید کر ہے یا مونث! پھر حمتها را رب جو چاہتا ہے فیصلہ فر ما تا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے، پھر فرشتہ بوچھتا ہے تا ہے، پھر فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے، پھر فرشتہ بوچھتا ہے تا ہے، پھر ارب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فر ما تا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے، پھر رفضتہ بوچھتا ہے تا ہے، بھر فرشتہ ساس کا رفق کتنا ہے پھر حملہ پر کوئی زیادتی ہوئی ہے دکی۔ (صیح رقم الحدیث 2645:)

دیگراہ دیث میں اس طرح ہے : چالیس دن نطفہ رہتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد نطفہ جما ہوا تون بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد نطفہ جما ہوا تون بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد نطفہ جما ہوا تون بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر چالیس دن بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس میں چار چیزوں کے چالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر اس میں دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر جالیس دن بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس میں چار چیزوں کے خاصے کا عکم دیاجا تا ہے، پھر جالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر جالیس دن بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس میں جاتا ہے، پھر اس میں جاتا ہے، پھر خات کی جاتا ہے، پھر جاتا ہے کی جاتا ہے کہ جاتا ہے کی جاتا ہے کی

(صحيح البخارى رقم الحديث 6594: صحيح مسلم رقم الحديث 2643: سنن ابودا وُورِقم الحديث 4708: سنن ترمذى رقم الحديث 2137: سنن ابن ماجدر قم الحديث 176: السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث 11246: )

فرمایا؛ وہ جس نے لم کے ساتھ سکھایا، اخ

## لى فنيلت اور كھنے كے تتحلق اماديث؛

قلم الله تعالی کی عظیم نعمت ہے، اگر قلم نہ ہوتا تواحکام شرعیہ کولکھ کر مفوظ نہ کیاجا تا اور نہ معاش کے معاملات کولکھ کر منف بط کیا جاتا ، الله سبح نہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا کہ ان کوللم سے لکھنا سکھایا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے ہم کی روشنی میں طرف لایا ، اگر قلم نہ ہوتا توعلوم کو مدون نہ کیا جاتا اور حکمتوں کو مقید نہ کیاجا تا ، اور نہ اولین اور آخرین کی خبروں کو جمع کیاجا تا اور نہ الله تعالی کی نازل کی ہوئی آسمانی کتا بول کو محفوظ کیا جاتا اور نہ ہمارے نبی سیدنا محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی احادیث اور آثار صحابہ اور اقوال مجتبدین کو مدون اور منضبط کیا جاتا ، غرض یہ کہ اگر قلم نہ ہوتا تو وین اور دنیا کے حصول علم کا دروازہ بندر ہتا

حضرت عبداللہ بن عمر و (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے جو چیز بھی سنتا تھا، اس کو یاد
رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا، قریش نے مجھے اس ہے منع کیا اور کہا: تم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے ہے ہر
بات سن کر لکھ لیتے ہوا ور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بشر ہیں، بھی عضہ میں بات کرتے ہیں اور بھی خوشی میں بات
کرتے ہیں، بھر میں لکھنے ہے رک گیا اور میں نے اس واقعہ کا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ذکر کیا، آپ نے
اپنی انگی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: تم کھتے رہو، اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے،
اس منہ سے حق کے سوا کھے نہیں تکاتا۔

### (سنن ترمذي رقم الحديث 3646:)

حضرت رافع بن خدیج (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) باہر آئے تو آپ نے فربایا : میری حدیث بیان کر داور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، وہ اپنی جگہ دوز خ میں بنا لے، میں نے عرض کیا، یا رسول الله! ہم آپ سے مہمت احاد بیث سنتے ہیں، کیمران کولکھ لیتے ہیں، آپ نے فرمایا : لکھتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ (المعجم الکبیررقم الحدیث معمد الشامیین رقم الحدیث میں 151)

حضرت عبداللہ بن عمرو (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله عید وآلہ وسلم) کے پاس آپ کے اصحاب بیٹے ہوئے سے موسے تنے اور میں ان میں سب سے کم عمرتھا، نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جس نے مجھ برعداً جھوٹ باندھاوہ ووزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے، میں نے صحاب سے کہا: آپ لوگ کیسے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی احادیث بیان کرتے ہیں، حالا نکہ آپ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کا ارشادسن چکے ہیں اور آپ وگ احادیث بیان کرنے میں بیان کرنے میں

منهمک رہتے ہیں توصحابہ بہننے لگے اور کہنے لگے :اے ہمارے تھتے !ہم نے جو پھوآپ سے سناہے، وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ (جمع الزوائد ج ق م 152 ، حافظ المیشی نے کہا :اس حدیث کی سند میں ایک راوی متروک ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو (رض) ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : علم کوقید کرو، میں نے بوچھا :علم کی قید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : لکھنا۔ (اہمجم الاوسط رقم الحدیث 852:، حافظ آئیشی نے کہا :اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن المؤل ہے، ابن معین اور ابن حبان نے اس کو ثقہ قر اردیا، اور امام حمد نے لکھا :اس کی احادیث منکر ہیں ہمجمع الزوائد ج م 152)

شمامہ بیان کرتے ہیں کہم سے حضرت انس (رض ) نے کہا: علم کولکھ کر قید کراو۔

صفرت عبادة بن ال صامت (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کویہ فریاتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک الله نے سب سے پہلے تلم کو بیدا کیااوراس سے فرمایا: لکھ، اس نے پوچھا: کیالکھوں؟ فرمایا: تقدیر کولکھ، جو پھھ ہو چکا ہے اور جو پھھ ابدتک ہونے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث 2155: مسندا تعدج ہ ص317) علامہ ابوع بداللہ محمد بن احمر مالکی قرطبی متونی 668 ھ لکھتے ہیں:

اصل میں اقلام تین ہیں: (۱) قلم اول وہ ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے باتھ سے پیدا کیااوراس کولکھنے کا حکم ویا (۲) قلم ثانی فرشتوں کے اقلام ہیں، وہ قلم اللہ تعالی نے ان کے باتھ میں رکھ دیئے ہیں، وہ ان قلموں سے تقدیر مستقبل میں ہونے والے امور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں (۳) قلم ثالث لوگوں کے قلم ہیں، جواللہ تعالی نے ان کے باتھوں میں رکھ دیئے ہیں جن سے وہ اپنی باتیں لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کوتھریر میں لاتے ہیں اور کتا ہیں اور رسائل لکھتے ہیں۔

فرمایا :انسان کووه سکھایاجس کووہ جیں جانتا تھا۔

### اس آیت میں انسان کے معداق میں کی اقرال میں:

علامه الحسين بن مسعود الفراء البغوى متوفى ٥٦٦ ه طلصة بين:

ایک قول یہ ہے کہاس آیت میں "انسان " ہے مرادحضرت آدم (علیہ السلام) بیں کیونکہ ان کے متعمق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

علم ادم الاسماء كلها (البقرة: ) آدم كوتمام اساء كاعلم ودريا

دوسراقول بيه به كداس آيت ميس" انسان "سمرا دسيدنامحد (صلى الله عبيه دآلدوسلم ) بين كيونكه آپ كے متعلق الله تعالى نے فرمایا:

وعليك مألعه تكن تعلمه (النساء :۱۱۳) اور الله نے آپ كووه تمام چيزيں سكھاديں جن كوآپ نهيں جائے تھے۔ (معالم النز يل ج ٥ ص ٢٨١ دارا حياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢هـ) امام عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزى المتونى ٧ ٩ ٥ هـ نے لکھا ہے:

\_"انسان \_" سے مراداس آیت بیں سیدنامحمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) ہیں۔ (زادالمسیر ج ۹ ص بیروت)
علامہ ابوعبدالله محمد بن حمد مالکی قرطبی متو نی 668ھ نے لکھا ہے :اس آیت میں \_"انسان \_" کے متعلق تین قول ہیں:
(۱) \_"انسان \_" سے مراد حضرت آ دم (علیہ السلام) ہیں (۲) اس سے مراد سیدنامحمد (صلی الله علیہ وآلہ وسم) ہیں (۳)
اس سے مرادعام انسان ہے۔ (الجامع لاحکام لقرآن جز۲۲ ص 106 دار الفکر ہیروت، ۱۶۱۵ھ)
علامہ سدمحمود آلوی متو نی 1270ھ کی سے ہیں:

یعنی اللہ تعالی نے انسان کو قلم کے ساتھ اور بغیر قلم کے ایسے امور کلیہ اور جزیہ اور ظاہر اور مخفی سکھا دیئے، جن کا دل میں خطرہ بھی نہیں گزرتا، یہ اللہ تعالی کی کمال قدرت اور کمال کرم ہے اور اس میں پنجبر دی ہے کہ اللہ تعالی نبی (علیہ الصلو ۃ والسلام) کو ایسے علوم سکھار اِہے، جن کاعقلیں احاط نہیں کرسکتیں۔ (روح المعانی جز 30 ص 324 وار الفکر، بیروت، 1324 ھ)

# ز *کیب نوی دخین مر*نی؛

اِفْراً، فعل امر واحد مذکر حاضر قرایَ آفراً، مصدر قرایَ قرار هنا (آپ پڑھے) پائم (ب۔ اِنٹم) ب، حرف جاربہ علی، من ، سے، اِنٹم، بحرور، اسم، تام (نام سے) رَبَّتِ (رَبِّ ۔ کَ ) رَبِّ ، مغاف، رب، بروردگار، کَ ، مغاف الید، مغیر واحد مذکر حاضر، اپنے (اپنے رب کے) الَّذِی ، اسم موصول واحد مذکر (جس نے) مَلَنَ ، فعل ماضی واحد مذکر عائب حَلَق مَعْلَ بعدا کرنا (اس نے بیدا کیا) حَلَق ، فعل ماضی واحد مذکر عائب حَلَق مَلْ اس معدر حَلَقا، بیدا کونا (اس نے بیدا کیا) اَلاَئُسانَ (انسان کو) مِن عَلَق ۔ مِن ، حرف جار، سے، عَلَق، بحر ورد بھے ہوئے خون، جو منی سے بیدا ہوتا ہے، واحد، عَلَق (آپ بڑھے) وَ، حون عطف (اور) رَبِّی اُر بُ ۔ کَ ) رَبُّ ، مفاف، رب بروردگار، کُ ، مفاف الید، مغیر واحد مذکر حاضر، آپ کا (آپ کا رب) اَلاَئُرَ مُ ۔ حرف عطف (اور) رَبِّی کُ اَبُ مَان واحد مذکر عال التفسیل کاحیف (سب سے زیادہ کرم وال) اللّه کُ ، معمول واحد مذکر اجس نے عظم سکھانا (اس نے علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم رب ، حرف جور، سے ذریع ورد اور بھام اللّه معمدر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم واحد مذکر عائب عَلَم بُعَلَم ، معمدر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمدر تنظیم ، موصول واحد مذکر (جس نے) عَلَم ، محمدر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، محمدر تنظیم ، تعلیم و بنا، علم سکھانا (اس نے علم سکھانا) بالظّم ، محمودر تنظیم ، محمدر تنظیم ، مح

#### آيت ۲ تا ۱۲

كَلَّإِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى () أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى () إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى () أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى () عَبْدًا إِذَا صَلَّى () أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (") أَوْ أَمَرَ بِالطَّقُوَى (") أَرَأَيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتَوَلَّى (") أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (")

#### :27

مرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے۔(۱)اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہوگیا ہے۔(۷) یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوشاہے۔(۸) کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جومنع کرتا ہے۔(۹) ایک ہندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔(۱۰) کیا تو نے دیکھااگر وہ ہدایت پر ہو۔(۱۱) یااس نے پر ہیزگاری کاحکم دیا ہو۔(۱۲) کیا تو نے دیکھا اگر اس ( منع کرنے والے ) نے جھٹلایا اور مندموڑا۔ (۱۳ ) تو کیا اس نے بیہ نہ جانا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ (۱۴۷)

# تغيير؟

فرمایا؛ ہر گزنهیں، بےشک انسان یقیناً حدسے نکل جا تا ہے۔ الخ

### "طغيان" كامعنى ؟

مفسرین نے کہا: آیت ٦: ہے لے کر آخر سورت تک تمام آیات ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہیں ، اس آیت میں " لیطغی "کالفظ ہے، اس کامصدر "طغیان" ہے، اس کامعنی ہے: اللّٰہ کی نافر مانی میں صدی تجاوز کرنا۔

صفرت ابن عباس (رض) نے کہا : جب بیآئیں نا زل ہوئیں اور مشرکین نے ان کوسنا تو ابوجہل نے آپ کے پاس آکر کہا : اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کا بیزعم ہے کہ جومستغنی ہوتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے تو آپ ہمارے لیے مکہ کے بہاڑوں کوسونا بنادیں مثنا یہ ہم اس سے بچھ سونا لے لیس ، پھر ہم اپنادین چھوڑ کرآپ کے دین کی بیروی کریں گے ، تب آپ کہ پاڑوں کوسونا بنادیں مثنا یہ ماس سے بچھ سونا لے لیس ، پھر ہم اپنادین چھوڑ کرآپ کے دین کی بیروی کریں گے ، تب آپ کے پاس حضرت جبرائیل (علیہ السلام) آئے اور کہا : اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ ان کواختیار دیں ، اگر یہ چاہیں تو ہم بہا بڑکوسونا بنادیں اس کے باوجو داگر انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم ان پر وہ عذا ب نا زل کریں گے ، جو اصحاب مائدہ پر نا زل کیا تھا ، بیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو علم تھا کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گے ، اس لیے آپ نے ان کوان کے اس ماں پر باقی رکھا۔

فرمایا،اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔

یعنی اپنے قبیلہ اور دیگر مددگارول کے ہونے کی بناء پر اپنے آپ کو بے نیا زسمجھ لیتا ہے اور اس کو جب مل جاتا ہے تووہ اپنے کھ نے ، پینے ، لباس اور سواریوں میں بہت اضافہ کرتا ہے۔

فرمایا: بیشک آپ کےرب کی طرف ہی اوٹا ہے۔

یعنی جب ابوجہل آخرت میں پہنچے گا تواہے اپنے تکبر اورسرکشی کی سز امل جائے گ۔

### ابوجبل كى مذمت؛

فرمایا: کیا آپ نے اس کودیکھا جومنع کرتا ہے۔ ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔

امام ابوالحق على بن احدواحدى متونى 468 ها بنى سند كے ساتھ روابت كرتے ہيں، حضرت حضرت ابوہريره (رض) بيان ہيان كرتے ہيں كدابوجهل نے ابنے ساتھيوں ہے كہا: كياييں شبهار بسامنے (سيدنا) محد (صلى الله عليه وآله وسلم) كامنه خاك آلود كروں؟ لوگوں نے كہا: بال اس نے كہا: يين شم كھا تا ہوں كدا گرييں نے ان كونما زيڑھتے ہوئے ويكھا توييں ان كے كردن كوروند نے ان كوئما زيڑھ دہے ہيں، وہ آپ كی گردن كوروند نے ان كے كردن كوروند نے

کے لیے آگے بڑھا، پھرفوراً الٹے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے باتھوں سے اپنا بچاؤ کرر باتھا، لوگوں نے اس سے پوچھا :اے ابوالحکم! کیا ہوا، کیوں واپس آگ گئے؟ اس نے کہا :میرے اور ان کے ورمیان آگ کی خندق ہے اور اس میں ہول ناک چیزیں ہیں، پھر نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا :اگریہ ذرابھی میرے قریب آتا تو فرشتے اس پرجھپٹ پڑتے اور اس کے فکڑے فکڑے کردیتے۔

تب الله تعالی نے یہ آیات نا زل کیں : کیا آپ نے اس کو دیکھا جومنع کرتا ہے۔ ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ (الوسیط ج٤ ص 529 دارا لکتب العلمیہ ، بیروت، 1415ھ)

فرمایا: آپ بتائیں اگروهمنع کرنے والابدایت پر ہوتا۔ یاوہ اللدے ورنے کا حکم دیتا۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے اس کافر سے خطاب فرمایا ہے کہ اے کافر! بیبتا کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جونما زیڑھ رہے ہیں اور اور گوں کو مذاب سے ڈرار ہے ہیں اور خوف مدا کا حکم دے رہے ہیں اور توان کوان نیک کاموں سے ڈرار باہے۔

فرمایا: آپ بتائیں اگروہ فق کی تکذیب کرے اور پدیٹھ پھیرے۔

یعنی ابوجہل الله عز وجل کی کتاب کی تکذیب کرتا ہے اور ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے۔

فرمایا؛ تو کیاس نے بینه جانا که یقیناً الله دیکھر باہے۔

### الوجل كے ليے مذاب كى وعيد؛

یعنی کیاابوجهل نے پہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھر باہے، اوراس کواس کی شرارتوں اور خباشتوں کاعلم ہے۔ **تر میب نحوی وکین صرفی:** 

کَمَّ، حِن دوع و رُج (الم حُر نہیں) إِنَّ الْإِنْسَانَ۔ إِنَّ ، حرف مشب بالنعل، بِ فَک، بلاشب اَلَانَ اِن النان ( بلاشب انسان ) يَنظَيُّ ( لَ . يَطَلَى ) لَن ، لام حاكيد، يقينا ، يُظَلَّى، فعل مضارع واحد مذكر غائب بمعنی مضارع رأی برکشی كرنا، وہ سرکشی كرتا ( بقيناً وہ سرکش كرتا ب ) آن ، مصدر به (كَيَّة وَيَحَنّا، وَلَا بَهِ وَهُمَّا بِ ، هُمْ مِر واحد مذكر غائب، محدر به الله علی و اور مذكر كائب به عنی مضارع رأی برگئی مصدر اِنتَخِنّاتَ ، بِ واوه بونا، فی بونا (وہ فی بوگا ہے) آن ، اب کو (وہ این آئی کو وہ این کے دیکھا ہے) اِنتَخَنّی، فعل ماضی واحد مذكر غائب اِنتَخَنّی مُنتَخَنّی، مصدر اِنتَخِنّاتَ ، بِ واوه بونا، فی بونا (وہ فی بوگا ہے) اِنَّ ، حرف مشب بالفعل (بِ قلّ ، بلاشب ) إِنَّ دَيَّلَ ( إِلّ - رَبّ - کے ) إلی حرف جار کی طرف، رَبّ ، مجرور مغاف، رب، برور دگار، ک ، ضمير واحد مذكر حاضر، آپ کے دب کی طرف آرائبلی ۔ رَبّی بَرْخَیْ ، کا مصدر ہے (اوٹنا، پھر جانا) آدریَتَ (اَ دَرَیْتَ ) اَ ، ہمزہ احتفاجا الله علیہ واحد مذكر حاضر، آلی برائی بنگی مصدر تُحَیّا، تو نے دیکھا) الله کی الله علیہ واحد مذكر حاضر رائی برائی، مصدر آدریَتِیْ ، وکتا، من کرنا (وہ من کرنا ہے) عَبْدا ( ایک برد ) مرا وہ وہ بہل ہے ۔ یکنی ، فعل مضارع واحد مذكر عائب تَمَی بنگی ، مصدر تَحَیْن ، وکتا، من کرنا ، وہ من کرتا ہے) عَبْدا ( ایک برد ) منگی محدر تَحَیْن ، وکتا ، برد واحد مذكر خائب عَبْد ، نَدِیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد ، نَدِیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد ، نَدِیْن ، نَد بر حال ، اِنْد بر حال ، اِنْد بر حال ، اِنْد برد بیکا، اُن یُکون ، حصدر تُحَیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد نَدِی کے واحد واحد رُدَیْن ، قبل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد کی خاضر رَدُیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد کی خاضر رَدُیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد کی خائب عَبْد کی خاضر رَدُیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد کی خاضر رَدُیْن ، فعل ماضی واحد مذكر خائب عَبْد کی خائب ، فعل ماضی واحد مذكر خائب كان بُکُون ، فعل ماضی واحد مذكر خائب كان بُ

#### آيت 10 تا19

كَلَّالَوْنُ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (۱۰) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِقَةٍ (۱۰) فَلْيَكُ عُنَادِيَهُ (۱۰) سَنَكُ عُالِزَبَائِيَةَ (۱۰) كَلَّالَا تُطِعْهُ وَاشْهُدُوا فَتَرِبْ ۱۵(۱۰)

#### :27

ہر گزنہیں، یقیناً اگردہ با زیر آیا توہم ضروراہے پیشانی کے بالوں کے ساتھ تھسیٹیں گے۔(۱۵) پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں۔(۱۲) پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔(۱۷) ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔(۱۸) ہرگزنہیں،اس کا کہنامت مان اور سجدہ کراور بہت قریب ہوجا۔(۱۹)

### تغير:

فرمایا ؛ ہر گزنہیں ، یقیناً اگروہ بازندآیا توہم ضروراسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ تھسیٹیں گے۔

یہ آیت ہر چند کہ ابوجہل کے متعلق نا زل ہوئی ہے لیکن بہتمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور اس آیت سے ان تمام لوگوں کو اللّٰہ تعالٰٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے، جواللّٰہ تعالٰی کے احکام کونہیں مانتے اور اس کے سامنے سرکشی کرتے ہیں اور سیدنا محمد (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کوایذ اء پہنچا تے ہیں۔

اس آیت میں سلنسفعا' کالفظ ہے ۔ "سفع " کامعنی ہے: کسی چیز کو پکڑ کرختی سے کھینچنااور "ناصیة " کامعنی ہے: پیشانی کے اویرسرکے بال۔

فرمایا : اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے ہم بھی عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابوجہل کہنے لگا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا ہیں نے آپ کونما ز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا تو ابوجہل کہنے لگا: اے محمد! آپ مجھے کس چیزے ڈرار ہے ہیں؟اللہ کی قسم!اس وا دی کے اکثر لوگ میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، تب اللہ سبحانہ نے یہ آئیسی نازل فرمائیں کہتم اپنی مجلس کے مدد گاروں کو بلاؤ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔

### سجده سے الدہ بحانہ کے قرب کا حصول ؟

فرمایا: ہر گزنہیں،آپ اس کی کوئی بات ندمانیں،آپ سجدہ کریں اور زیاوہ قریب ہوں۔

یعنی ابوجہل جوآپ کونما زیڑھنے ہے منع کرر ہے،آپ ہرگزاس کی کوئی بات ندمانیں،آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اوراس کی اطاعت اورعبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں، ایک قول یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اللہ سے دعا کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله عبیہ دآلہ وسلم) نے فرمایا، بندہ کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اورسب سے زیادہ محبت اس دقت ہوتی ہے، جب اس کی پیشانی زمین پر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ٤٨٢ :)

عبارت کا خلاصہ ہے :اللہ سجانہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا اور غایت تذلل سجدہ میں ہے کیونکہ انسان سجدہ میں اپنے مشرف ترین عضو کواللہ کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔

نی (صلی اللہ علیہ دآلہ دسلم) نے فرمایا: رکوع میں رب کی تعظیم کروا درر ہاسجو د تواس میں دعا کی خوب کو سشش کرو کیونکہ اس میں تمھاری دعا کا قبول ہونا متوقع ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث 479: سنن ابوداؤدر قم الحدیث 867:)

زید بن اسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: اے محد! آپ نمازے اللہ کا قرب حاصل کرتے رئیں اور اے ابوجہل! تو دوزخ کے قریب ہوتارہ۔

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان نے کہا: میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ "اذاالسمآء انشقت وضرت ابوہریرہ (رض) بیان نے کہا: میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ سے دہ اللہ یہ 578: سنن (الانشاق، :) میں سجدہ کیا۔ (صحیح رقم الحدیث 578: سنن ترمذی رقم الحدیث 573:) اور بیاحدیث نص صرح ہے کہاس آیت میں سجدہ سے مراد سجدہ تلاوت ہے۔

# تركيب تحوى وتحقين سرني؟

کّا، حرف ردع و زجر (ہر گزنیں) لین (ل۔ اِن ) ل ، لام تاکید، یقینا ، اِن ، شرطید، اگر (یقینا اگر) کم یَنْتُر ، فعل مضارع منفی جمد بلم داحد مذکر فائب انتها می ینتُشی ، مصدر اِنْتِحَاد ، بازآنا، اِن ، کی وجہ سے ترجہ (وہ باز شائے کا) کَشَقُک ا بِالنَّاصِیَةِ ۱۰۰ یقینا ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کو ضرور گھسیٹیں گے۔ کَشَنفکا، فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید خفیفہ جمع مشکل ، بید اصل میں ، انسَفعَن ، نقا، نون خفیفہ کوساکن توین سے کھا گیا ہے ، سُفَعَ بُسنفک ، مصدر سنفکا، جم کے کسی عضو کو پکڑ کر گھسیٹنا (بقینا ہم ضرور پکڑ کر گھسیٹیں گے) بِالنَّاصِیَةِ (بِ۔ اَلنَّاصِیَةِ ) بِ مفرون جار، کو، اَلنَّامِییَةِ ، مصدر سنفکا، جم کے کسی عضو کو پکڑ کر گھسیٹنا (بقینا ہم ضرور پکڑ کر گھسیٹیں گے) بِالنَّامِیَةِ (بِ۔ اَلنَّامِیکِةِ ، اِسم مفرون جار، کو، اَلنَّامِیکِةِ ، مورد ، اسم معرف ، پیشانی ، چم ، نَوامِسی (پیشانی کے بالوں سے) نَامِیکِة کافویہ فالمَن مُعَلِّیَة ، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَلِّیَة ، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَلِّیَة ، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَارَّد، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَلِّی ، مُعَارِّد، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَارِّد، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَارَّد، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَارِّد ، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مُعَارَّد ، مصدر سے اسم قاعل داحد مؤنث ، جموثی ، خَامِیکُة ، مسلم سے کہ میں کہ کے بال ، چم ، نَوامِیکُة ، کُور کے بال ، چم ، نَوامِیکُة ، کَارُ کے بال ، چم ، نَوامِیکُة ، کُور کے بال ، چم ، کُور کے کُور کے کُور کے کُور کے کُور کے کُور کے کہ کے کُور کے کہ کے کُور ک

اسم فاعل واحد مؤخث، تطاکار، ((وه) پیشانی (جو) جمونی، نطاکار ہے) فکیدن (نسب ل سین کرف، حفف، پس، ل ، الم امر، چاہیے کہ،

ید ط ، فعل مضارع واحد مذکر خائب دَعَایَدْ عُوا، مصدر دُعَایْ وَدُعَوْقَ، بلانا، پکار نا، وہ بلائے (پس چاہیے کہ وہ بلائے) تادید (نادی کے مُعنی مضارع واحد مذکر خائب، اپن (اپنی مجلس کو) سَنَدَعُ (سُ سَ مَدَعُ ) سَ، حرف استقبال، عفر بسب، فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کیلیے محقل کرتا ہے، تُدُعُ ، فعل مضارع جمع شکلم دَعَ یَدُعُوا، مصدر دُعَا وَدُعَوْقَ، بلانا، پکارنا، ہم بلائی کے معنی کیلیے محقل کرتا ہے، تُدُعُ ، فعل مضارع جمع شکلم دَعَ یَدُعُوا، مصدر دُعَا وَدُعَ وَرِجُ وَمُو الله الله عَلَمُ مِن الله وَاحد، تَدِیْنَ، کَلَا، حرف ردع و زجر (ہر گزنہیں) کا تُعِیَّ وَلَا تَعْ ، فعل نمی واحد مذکر حاضر اَعْ اِسَ اِس کا کہنا مانا، آپ کہا نہ مانیں، وُ، خمیر واحد مذکر غائب، اس کا (آپ اس کا کہنا واحد مذکر حاضر اَعْ اَسُ اُس کو محدد اِلْحَرْبُ الله علی اور واحد مذکر حاضر سَجُد کُرا، تعلی محدد سُجُدہ کُرا، تابعد اور کرنا، تابعد اور کو اُس محدد کر حاضر اَعْ رَبُ محدد کر حاضر اَعْ رَبُ نَعْ امر واحد مذکر حاضر سَجُد کُرا، تابعد اور اور اُس کُرا، محدد کر حاضر اَعْ رَبُ الله علی اُس واحد مذکر حاضر اَعْرَبُ الله محدد کر حاضر اَعْرَبُ الله الله محدد کر حاضر اِعْرَبُ الله الله واحد مذکر حاضر سَجُد کُرا، تابعد اور اور) اُسْجُد، نقل امر واحد مذکر حاضر سَجُد کُرا، تبیدہ کرنا (آپ سجدہ کریں) وَ، حرف عطف (اور) اُسْجُد، محدد اِعْرَبُ اَعْ معدد الله کُرب واحد مذکر حاضر اِعْرَبُ اِعْ الله معدد الله کُرب واحد مذکر حاضر اِعْرَبُ اِعْ الله کُرب واحد مذکر حاضر اِعْرب حاصل کریں)

### (الحدالله سوره علق مكمل بوگئ)

### [مورة القدر]

#### آيت ا تا٥

يِسْمِ النَّوالرَّحْنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْوَلْمَا كُوْلَهُ الْقَلْدِ () وَمَا أَخْرَاكِمَا لَيْلَةُ الْقَلْدِ () لَيْلَةُ الْقَلْدِ خَيْرُونَ أَلْفِ شَهْرٍ () تَنَكَّلُ الْبَلَاثِكَةُ وَالرُّوثُ فِيهَا بِإِنْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ () سَلَاثُر فِي حَتَّى مَطْلَحِ الْفَجْرِ ()

#### : 27

یقین ہم نے اس ( قرآن ) کوشب قدریں نازل کیا( ا ) اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ (۲) قدر کی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ (۳) اس رات میں فرشتے اور جبریل روح الدمین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لیکرائر تے ہیں (۴) وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسرسلامتی ہے۔ (۵)

#### كوالا:

اس سورۃ کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کی پیلی آیت میں قدر کا غظ مذ کور ہے۔جس سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ پا چج آیات پرمشتل ہے

### ما قبل سے دیو:

گزشته سورة اقر امین آغه زاور ابتداء بعثت کاذ کرتها، اب اس سورت مین نز ول قر آن کا زمانه اور شب قدر کی فضیلت بیان کی

جارى ہے جس میں اللدرب العزت نے قرآن جیسی نعمت اور عظیم كتاب مدایت نا زل فرمائی۔

یا یہ کہدو یکئے کہ گزشتہ سورت میں انسان پرعنایات والط ف خداوندی کا ذکر تھااور اس کی ترقیات کا، اب اس مناسبت سے
انسانی سعادت اور فوزوفلاح کی اصل اساس کتاب انہی اور قرآن حکیم کانزول بیان کیا جارہا ہے کہ وہ شب قدر میں ہوا، جس
میں عقائد، عبادات، معاملات، تہذیب نفس، اور سیاست مدینہ کے جملہ اصول واحکام موجود بیں اور پھر یہ کہ انسان حصول
سعادت میں جدو جہد کا محتاح ہے اور عملی زندگی ہی اس کوفلاح وسعادت کی منزل تک پہنچاتی ہے امم سابقہ طویل طویل
مدتوں تک ،عبادات شاقہ کر کے بارگاہ رب العزت میں جوتقرب حاصل کرتی تھیں وہ اس امت کے لیے ایک رات کی چند
گھڑ یوں میں ہی مقدر فر ، ویا۔ (معارف کا ندھلوی)

### شان نزول:

اس سورت کاشان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہواہیے کہ ایک موقع پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کواللہ تعالی کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی۔ستر سے زائد عمر والے کم لوگ ہوں گے۔ یہ سبق صحابہ کرام (رض) کو یادتھا۔

پھر ایک موقع پر آخصرت (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے بنی اسمرائیل کے ایک مجابد اور عابد کاذکر کیا کہ بنی اسمرائیل بیں ایک مجابد تھ کہت کامعول تھا کہ دات کو تہجد پڑھتا اور دن کو الله تعالی کے داستے ہیں جہاد کر تا اور د دبہر کو تھوڑ اساسوتا تھا، آرام کرتا تاھے۔ یعمل اس نے چوراسی ساں کیا۔ چوراسی سال کے تقریباً ایک ہزار مہینے بغتے بیں صحابہ کرام (رض) نے جب یہ بات نی تو پر بیثان ہو گئے، سب عملین ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ آپ (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فربایا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ تن کر عملین ہو گئے ہو؟ کہنے لگے حضرت! آپ نے ایک موقع پر فربایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمری ساٹھ ستر سال کے در میان ہوں گی۔ اور آج آپ نے فربایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے چوراسی سال اس طرح گزارے کہ در میان ہوں گی۔ بھر ان میں ساٹھ سے ستر سال کے در میان ہوں گی۔ بھر ان میں سے نابانی کا وقت بھی گزرجا تا ہے۔

ناباننی کے زمانے میں آدی جوعبادت کرتا ہے اس کا تواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اگر ناباننی میں عبادت نہیں کرتا تواس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ مگر عادت پر اے گی۔ اگر بچپن میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پر اس لیے عدیث یا کہ میں عبادت نہیں اور نہ پر صیں توان کو مارو۔ اور بالغ عدیث یا ک میں عکم آیا ہے کہ سات سال کے بچوں کونما زکا حکم دواور دس کے ہوجا کیں اور نہ پر صیں توان کو مارو۔ اور بالغ ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے آب و ہوا، خوراک، ماحول، صحت، ان چیز دل پر موقوف ہے۔ اگر اور کے اور کی کے بالغ ہونے کی کوئی عدامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال باچودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال باچودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال باچودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال باچودہ سال کی عمر میں لازما بالغ ہوجائے تو ہوسکتا ہے۔

توخیر صحابہ کرام (رض) نے کہا حضرت ہماری توعمریں ساٹھ ہے ستر کے درمیان رہیں گی ان میں پھوز مانہ نابائنی کا بھی ہے تو وہ بنی اسمرائیل کا مجاہد تونمبر لے گیا، اس کا درجہ تو بڑھ گیا اس لیے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہس ایک رات ایسی دی ہے کہ جو ہزار مہینے یعنی چوراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ( ذخیر ق الجنان )

## تغيير؛

فرمایا؛ یقیناہم نے اس (قرآن) کوشب قدریس نا زل کیا؛ الخ \*لیاد القدر یس قرآن مجیرکا آسمان دنیا کی طرف نازل ہونا؛

"انزلناه" كى ضمير قرآن مجيد كى طرف راجع ہے، ہر چند كه اس سورت بيں اس سے پہلے قرآن مجيد كاذ كرنہيں ہے، كيونكه قرآن مجيد كامعنى ہر پڑھنے والے كومعلوم ہے اور اس كاذكر اس كے ذہن ميں مرتكز ہے، درج ذيل آيات ميں قرآن مجيد كے نزول كاذكر ہے:

(البقره ٥٨ : )رمضان كامهينه وه بيجنس ميں قرآن كونا زل كيا گيا۔

(الدفان ٣ :١٠) عاميم-كتاب مبين كي قسم-هم في اس كتاب كوبركت والى رات بين نا زل كياب-

اس آیت میں "لیلہ مبارکۃ سے مراد" لیلہ القدر' ہے۔ شعبی نے کہا: اس آیت کامعنی ہے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کونازل کرنے کی ابتداء "لیلہ القدر "میں کی ہے، ایک قول ہے ہے کہ حضرت جبرائیل (علیہ السلام) الین (علیہ السلام) نے پورے قرآن مجید کولید تہ القدر میں لوج محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بیت العزۃ میں نازل کیا، پھر حضرت حضرت جبرائیل (علیہ السلام) اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پرنازل کرتے رہے اور بیدت شعیس (۲۳) سال ہے۔

صحیح یمی ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ ہے آسمان دنیا کی طرف مکمل نا زل ہوا، پیر امر اور نہی اور حلال اور حرام اور مواعظ اور قصص اور لوگوں کے سوالات کے جو اہات میں حسب ضرورت سیدنا محمد (صلی اللّد علیہ وآلہ وسلم ) پر تھیس (۲۳ ) سال تک تھوڑ اتھوڑ ا کر کے حضرت جبر ائیل کے واسطے سے نا زل ہو تاریا۔

امام ابوبكر عبدالله بن محد بن ابي شيبه متوفى 235 ها يني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن ساتویں آسان سے آسان دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا، پھر الله تعالی جس چیز کو تا زل فرمانا چاہتا، نا زل فرہ دیتا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ٤٤ ة رقم الحدیث 30178: دارالکتنب)

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ آسمانی کتا ہیں چوہیس رمضان کونا زل ہوئی ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبے رقم الحدیث 30180: )

ابوالعاليه سے روایت کرتے بیں کہ صحفے کیم رمصان کی شب میں نا زل ہوئے اور زبور چھ رمصان کونا زل ہوئی اور انجیل الشارہ رمصان کونا زل ہوئی اور قرآن چوہیں رمصان کونا زل ہوا۔ (مصنف این ابی شیبرقم الحدیث 30182:)
ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ تورا قاس دن نا زل ہوئی جب رمصان میں چھ دن رہتے تھے اور قرآن چوہیں رمصان کونا زل ہوا۔ (مصنف بن ابی شیبرقم الحدیث 30179:)

### بعض مقامات اور بعض اوقات يس عبادت كے اجريس اضافه:

اس رات میں جو فضیلت رکھی گئی ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ اس رات میں عباوت کی وجہ سے فضیلت ہے یااس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یااس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یااس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتداء کی وجہ سے نضیلت ہے یائی نفسہ اس رات میں فضیلت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے بعض مقامات پر عباوت کرنے کی فضیلت رکھی ہے، نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا : مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ ایک لاکھناریں پڑھنے کے برابر ہے اور میری مسجد، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا، دوسری جگہ سوامسجد حرام کے ایک ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث 1406) ان مقامات اور عگہوں کو عبادات کے لیے خاص کرلیا گیا اور ان مقامات پر عبادات کرنے کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، اس طرح بعض اوقات کو بھی عبادات کے لیے خاص کرلیا گیا اور ان اوقات میں عبادات کے اجرو ثواب کو بڑھ دیا گیا، جیسے دمضان کے مہینہ میں نوافل عبادات کے ایک اللہ القدر کی عبادت کو مہزار ماہ کی عبادت کو ہزاد ماہ کی

### ليلمة القدريس" قدر كمعانى:

اسرات كوليلة القدراس لي فرمايا م كد قدر "كامعن تقدير ب تخطى كل شيء فقدر لا تقديراً." (الفرقان :۱)

اس نے ہر چیز کو پیدا کیااور س کامناسب اندازہ کیااس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جوامور چاہتا ہے وہ مقدر فرمادیتا کہ اس سال میں کتنے لوگوں پرموت آئے گی، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور لوگوں کو کتنارزق دیا جائے گا، پھر بیامور اس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کوسونپ دینے جائے بیں اور وہ چار فرشتے ہیں :اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل (علیہ ہم السلام) حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنارزق دیا جائے گا اور کتنے مرجائیل گے، عرمہ نے کہا :لیلتہ القدر میں ہیت اللہ کا تج جائے گا ورکتنے مرجائیل گے، عرمہ نے کہا :لیلتہ القدر میں ہیت اللہ کا تج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباء کے نام کھ دینے جاتے ہیں ، ان میں سے سی نام کی کی جاتی ہے اور چہسی نام کا اضافہ کیا جاتے۔

حضرت ابن عباس (رض) سے بی بھی روایت ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی شب میں مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق فیصلے فریا تا ہے اوران فیصلوں کوان فرشتوں کے حوالے کردیتا ہے جوان کونا فذکر تے ہیں۔

اس رات کولیلۃ القدر فربانے کی دوسری وجہ ہے کہ دور "کامعنی عظمت اور شرف ہے" وما قدر واللہ حق قدرہ (الا تعام ۹۱ :) انھوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی کی بہت قدر ومنزلت ہے، زہری نے کہا :اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر ومنزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر داتو اب ہے، ابو وراق نے کہا :جسشخص کی کوئی قدر ومنزلت دبوء جب وہ اس رات کوعبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہوج تا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو بہت قدر ومنزلت وائی کتاب ، بہت عظیم اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کولیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر ومنزلت وائی کتاب ، بہت عظمت وائی امت کے لیے نازل کی گئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کولیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر ومنزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اوا یک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بہت خیراور ہر کت اور مغفرت نازل فرما تا ہے بہل نے کہا :اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اللہ تعالی نے مومنین کے لیے دھمت کومقدر کردیا ہے۔

ظلل نے کہا، "قدر " کامعیٰ تنگی بھی ہے، جبیا قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

ومن قدر علیه رزقه (الطلاق:) جس شخص پراس کارزق تنگ کردیه گیا۔اس رات میں اتن کثرت سے فرشتے نا زل ہوتے بیں کہ زمیں ان سے تنگ ہوجاتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ ص۱۱۸ دارالفکر، بیروت، ۱۶۱۰ھ) فرمایا اورآپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟۔شب قدر ہزارِ مہینوں سے بہتر ہے۔

# مارے نی میدنامحد(ملی الدملیدوالدوسلم) ولیاسة القدری تعین كاعلم تعالیا نبیس؟

امام بخاری فرماتے ہیں کہامام این عینیہ نے کہا: قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا: \* ومااورک "اس کا الله تعالی نے آپ کوعلم وے دیا ہے اور جس کے متعلق فرمایا ہے: \* وما مدریک "اس کاعلم آپ کونہیں دیا۔ (صحیح البخاری )

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابوسعید خدری (رض) سے لیلت القدر کے متعلق سوال کیا، جومیرے دوست تھے،
انھوں نے کہا: ہم نے رمضان کے متوسط عشرہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اعتکاف کیا، آپ بیس رمضان کی صبح کو ہا ہم آئے اور آپ نے ہیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا: جھے لیلتہ القدر دکھائی گیتھی، پھر بھلا دی گئی، ابتم اس کوآخری عشرہ کی طاق را توں میں تلاش کرو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی ادر مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پس جس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوٹ جائے، ہم لوٹ گئے اور ہم آسمان میں کوئی بادر نہیں دیکھتے تھے، پھر اچا نک بادل آیا اور بارش ہوئی اور مسجد کی چھت طیکے گئی اور اس کی چھت میں بھجور کی شاخیں تھیں، اور نماز کی

ا قامت کہی گئی، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) پانی اور مٹی میں سجدہ کررہے تھے، جی کہ میں نے آپ کی ہیشانی پرمٹی کانشان دیکھا۔ (صحیح البخاری)

حضرت عبادہ بن الصامت (رض) بیان کرتے بیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمیں لیلتہ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے اس وقت دومسلمان آپس میں لڑ پڑے، آپ نے فرمایا: میں تمہیں لیلتہ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، پس فلال اور فلال آپس میں لڑ پڑے آولیات القدر کی تعیین اٹھا کی اور ہوسکتا ہے کہ بیتم ہارے لیے بہترہ، پس تم اس کو انتیب ویں شب،ستا مکیبویں شب اور پچیبویں شب میں تلاش کرو۔ (صحیح البخاری)

### ليلة القدر ومخفى ركھنے كى حكمت ؟

شب قدر کی تعیین کے علم کواٹھانے کی حکمت بیتھی کہ اللہ کے بند بے لیلتہ القدد کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات جاگ کرعبد دت میں گزاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کواپنے بندوں کاعبادت میں جاگنا پسندہے۔

اورتا کہ کوئی عادی مجرم اس رات کوبھی گناہوں میں گزار دے تواس کے نامہ اعمال میں بیہ نہ لکھا جائے کہ اس نے اس عظیم رات کی دانستہ بے توقیری کی ہے۔

فرمایا؛ قدر کی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

### ليلمة القدرك فشيلت؛

امام ما لک بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے معتمداہل علم سے سناہے کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور بید کہ وہ اتنے عمل نہیں کرسکیں گے جینے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے تو الله تعالی نے آپ کو بیلیۃ القدر عطاکی ، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (موطاء امام مالک رقم الحدیث 1721: باب المیلیۃ القدر)

مجابد بیان کرتے ہیں کہ بی (صی الله علیه وآلہ وسلم) نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کاذکر کیا، جواللہ کی راہ ہیں ایک ہزار سال ہتھیار پہنے رہا، مسلمانوں کواس پر بہت تعجب ہوا تواللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں: "اناانز لنہ فی لیلہ القدر وما اورک مالیلته القدر المیانیہ الفدر فیرمن الف تھر ۔ " (القدر ۳ : ۱۰) (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث 19424: مقسیرابن کثیرج ٤ ص 593)

امام ویلمی نے حضرت انس (رض) سے روایت کیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسم) نے فرمایا :اللہ تعالیٰ نے میری امت کولیاء القدرعطا کی ہے اوراس سے پہلی امتوں کوعطانہیں کی۔ (الدرالمنٹو رج ۸ ص ۲۲ ۵ واراحیاءالتراث العربی، بیروت،۱۶۱۵ھ)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا : جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، الله تعالیٰ اس کے گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے اورجس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلتہ القدر میں قیام کیا تو الله سبح نہ اس کے گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث 2014: مسنداح ج م ۵۰۰ )

فرمایا ؛ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہرام کے متعلق اتر تے ہیں۔ الخ فرمتوں کے نوول کی تفسیل ؛

امام فخرالدین محد بن عمر را زی متوفی ۲۰۶ ه فرماتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے :اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس آیت کے ظاہر کا تقاضایہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا مختاریہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیکن اکثر مفسرین کا مختاریہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ بہت احادیث میں یہ وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضرہوتے ہیں، پس جب عام ایام میں فرشتے زمین پر نازل ہوں گے پھر اس میں اور سے کہ فرشتے بہطریق اولی زمین پر نازل ہوں گے پھر اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے کس لیے زمین پر نازں ہوتے ہیں اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا: فرشتے اس لیے تا زل ہوتے ہیں کہ بشرکی عبادت اور اطاعت میں اس کی کو مشش کودیکھیں۔ (۲) فرشتوں نے کہا تھا:

وما نتنزل الا بأمر ربك (مريعه :۳) ہم صرف آپ كے رب كے كم سے نا زل ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا كه اس رات الله تعالیٰ ان كوزین پر نا زل ہونے كاحكم دیتا ہے۔

(٣) الله تعالى نے وعدہ فرمایا ہے كہ آخرت میں اہل جنت کے پاس فرشتے نا زل ہوں گے:

يدخلون عليهم من كل بأب سلم عليكم (الرعد : ١٠٠٠)

فرشتے ان کے پاس مروروازے سے آئیں گے۔اورکہیں گے: تم پرسلام ہو۔

روح كےمعداق من اقوال مفرين؟

روح کے متعلق حسب ذیل اقوال امام رازی نے ذکر کئے ہیں:

- (۱) روج بہت بڑا فرشتہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ تمام آسی ن اورزمینیں اس کے سامنے ایک لقمہ کی طرح ہیں۔
- (۲) روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے،جس کوعام فرشتے صرف لیلنہ القدر کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔
- (٣) وہ الله كى ايك خاص مخلوق ہے جو يہ فرشتوں كى جنس سے ہے، يہ انسانوں كى جنس سے ہے، ہوسكتا ہے وہ اہل جنت كے خادم ہوں۔
- (٤) اس سے مراد خاص رحمت ہے، کیونکہ رحمت کوبھی روح فر مایا ہے: قرآن مجید میں ہے: یوسف ۸۷:) اللہ کی رحمت سے مایوس میہو۔
  - (ہ)اس سے مراد بہت بزرگ اور مکرم فرشتہ ہے۔
- (۲) ابو تجیج نے کہا :اس سے مراد کراماً کا تبین ہیں، جومومن کے نیک کام لکھتے ہیں اور برے کاموں کے ترک کرنے کو لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔
- (۷) زیادہ مجیح بیہ ہے کہروح سے مرادحضرت جبرائیل (علیہ السلام) ہیں، ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کوعام فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے۔ (تفییر کبیرج ۱۷ ص ۲۳ داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۶۱۵ھ)

### من كل امر يسراد؛

یعنی سال بھر میں جو کام ہوتا ہے اس رات اللہ تعالی اس کا فیصلہ کرتا ہے اور فرشتے اور روح اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ وخان میں لیلہ مبار کہ کے ذکر کے بعد فر مایا فیھا یفرق کل امر عکیم امرامن عندنا اس میں ہمارے حکم کے مطابق ہر حکمت والے کام کا نتظام کیا جاتا ہے۔

فرمایا ؛ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسرسلامتی ہے۔

### سرامرسلاتى كامطلب:

- (۱) اس میں شرنہیں یااس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کوشیطان کے شرسے محفوظ رہتے ہیں
- (۲)جو فرشتے نا زل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن وسلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں
- (۳) ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر وسلامتی پر مبنی ہوتے ہیں ، حتی کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت پاکسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمیں کی خیر وسلامتی پر مبنی ہوگا۔

# ترئيب نوي وخين مرفى:

إِنَّا (إِنَّ - مَا) إِنَّ ، حرف مشرِ بالفعل، به فلك، فا، ضمير بحع شكلم، أنْرَنْدُ (أنْرَلْنَاء ف) أنْرَلْنَا، فعل ماضى بحع شكلم أثرَلَ يُمزلُ، معد إثرَالًا، الارناء نازل کرنا، ہم نے نازل کیاہے، ؤ، همیر واحد مذکر غائب، اس کی همیر کا مرجع، اَلْقُرْان، ہے (ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیاہے) فی اُیلَیّۃ القَدْرِ (فَيْ - لَيْلَةِ - اَلْقَدْرِ } فِيْ ، حرف جار، ميں ، لَيْنَةِ ، مجرور ، مضاف، رات ، شب ، اَلْقَدْر ، مضا فاليه ، مصدر ہے بمعنی قدرت ، عزت ، شرف ومنزلت ، تدركي (قدركي رات ميں، شب قدر ميں) وئا۔ و، حرف عطف، اور، نا، استقباميه جمعنی، اَکُشی، ، کس چز (اور کس چز)اَوْل يك (اَوْل ك-ك) اَدَری، قعل ماضی واحدمذ کر غاتب اَدَری یدری، مصدراِدر آی، جاننا، معلوم کروانا، آگاه کرنا، خبر دینا، اس نے معلوم کروا ما، ک، هنمير واحد مذكرحاضر، آبيه كو (اس نے آب مومعلوم كروايا، استفهاميه (كيا) كَيْلَةُ القَدْرِ (كَيْلَةُ - الْقَدْرِ ) كَيْلَةِ، مضاف، رات، شب، الْقَدْرِ ، مضافاليه، مصدر ہے، قدرت ، اندازہ کرنا، حزت، شرف و منزلت، قدر کی (قدر کی دات، شب قدر) کینئةُ القذرِ کیئیة، مضاف، رات، شب، اَلقذر، مضا قالید، مصدر ہے ، قدرت ، اعازه کرنا، عزت ، شرف و منزلت، قدر کی (قدر کی رات، شب قدر) خَيْرٌ (بهتر، اچھا) مِّن ٱلْفِ شَمْرِ - مِن ، حرف جار، ے، اُنف، مجرور، مضاف، ایک ہزار، شَسْر، مضاف الید، مهینه، جمع، شمُولا (ایک بزار مهینوں سے) تَمَرِّلُ، اصل میں، تَتَسَرُّلُ، تفا، ایک " تا " تخفیف کیلئے عذ فکر دی مخی ہے ، فعل مضارع واحد موّنث غائب تَرّلَ بِيَتُمَّالُ ، مصدر تَرُيُلٌ ، اترنا ، الْمُدْيِكُة ، فرشتے ، بحم كا ميغه ہے ، اس ليے ترجمه (وه الزيني بين) موكك المُنْتِيكَةُ (فرشينة) واحد، الْمُلَك، وَ، حرف عطف (اور) الرُّورُخ، حضرت جبراتيل أَ عليه السلام) كو كما جاتا ہے (روح الامین) نیتنا (فی با)فی، حرف جار، میں، نا، محرور، ضمیر واحد مؤنث فائب، اس، ضمیر کا مرجع، لیکهٔ افتذر، ہے (اس میں) پاؤن (ب-اؤن )ب، حرف جار جمعنی، مین ، سے، اِدِّن ، مجرور، حكم (حكم سے) رَقِيمُ (رَبّ به بِمُ ) رَبّ ، مضاف، رب ، يروردكار، بِمُ ، مضاف اليه، ضمير مُحَع مذكر غائب، اينے (اپنے دب کے) مِن كُلِّ اَمْرِ۔ مِن ، حرف جار بمعنی، بَاء، کے ساتھ، كُلِّ ، مجرور، مضاف، ہر، اُمْرِ، مضاف اليد، مصد دہے، کام ، معلد، حالت، حكم، امركا لفظ تمام ا توال وافعال كيلية عام ب (مر امر يحساته ) مراوم اس كام كي غرض سے جو اس رات سے الكي سال تك كيليج هو تا ہے۔ سَلُمْ - سَلِحَ يَسَلُمُ ، كا مصدر (سلامتى، امان، سلام) بِيَ ، صمير واحد مؤنث خائب (وه) حَتَّى مَطَلَع الْقَجْرِ (حَتَّى - مَطَلَع - ٱلْغَجْرِ ) حَتَّى ، حرف چار، تک ، پیال تک کړ، مُظلَع ، مجرور، مضاف، مصدرمیبی، طلوع ہونا، طلوع ، أَلْفَجْرِ ، مضاف الیہ، اسم فعل ومصدر، فجر کے ، وقت فجر، صبح کی روشنی (نجر کے طلوع ہونے تک )۔

(الحدللة سوره قدرمكمل بيوگئي)

### [مورة البيئة]

#### آيت ا تا۵

يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهْ يَكُنِ الَّذِيثَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِ كِينَ مُنَفَكِّ لِنَ حَثَّى تَأْلِيَهُمُ الْمَيِّنَةُ () رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً () فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ () وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيثَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّامِنُ بَعْنِ مَا جَاءَتُهُمُ الْمَيِّنَةُ () وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّكَاةَ وَكُلِكَ دِينُ الْقَيْنَ مُعَنَفًاءَ وَيُقِيمُوا الطَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَكُلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ()

#### -:27

وہ لوگ جضوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، باز آنے والے مذہ ہے، بیہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ولیل آئے۔(۱) اللہ کی طرف سے ایک رسول، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔(۲) جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں۔(۳) اور وہ لوگ جنسیں کتاب دی گئی، جدا جدا نہیں ہوئے مگراس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ولیل آگئی۔(۴) اور اخسیں اس کے سواحکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں اور قما زقائم کریں اور زکو قدیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔(۵)

### كواتف:

اس سورت کانام ہے سورة البیند۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبارے اس کا سوال نمبر ہے۔ اس سے پہلے ننانویں سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کاایک رکوع اورآ ٹھآ بیتیں ہیں۔

### ماقبل سے دید؛

گزشته سورت القدر میں شب قدر کی عظمت وفضیلت کاذکر تھا، اس مناسبت ہے اب اس سورت میں قبولیت عبادت کی اساس بیان کی جارتی ہے کہ وہ بندہ کا اخلاص اور قلب کی طہارت ہے اور اس کو نام حنیفیت ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا شعار تھا، نیز یہ کہ سورة قدر میں لیلہ القدر کی قضیلت بیان کی گئی تھی تواب اس سورت میں سعادت وشقاوت کے اصول بیان کئے گئے تا کہ ایمان و کفر اور بدایت و گمراہی میں کسی کوالتباس ندر ہے۔

## تغير؛۔

فرمایا ؛ دہلوگ جنموں نے اٹل کتاب اورمشر کین میں ہے کفر کیا ، بازآنے دالے ندیتے ، یہاں تک کہان کے پاس کھلی دلیل آئے۔الخ

ان آیات کی مفسرین نے کی تقریب کی ہیں۔

امام الومنمور محدين محدمات يدى مرقدى حقى متونى ٣٣٣ ه تحقيدين:

البینہ ۱: بیں اہل کتاب سے پہلے " من " تبعیضیہ کا ذکر ہے اور مشرکین سے پہلے نہیں ہے، اس کی دجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعدد فرقے تھے، ان میں سے بعض کا فرشحا ور ابعض کا فرنہیں تھے اور مشرکین تمام کے تمام کا فرتے۔
اہل کتاب میں سے بعض وہ تھے، جو ہمارے نبی سیدنامحمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان سے آ تے اور بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں الاسے اور جب ان کے متعدد فرقے تھے تو اہل کتاب سے پہلے لائے اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کا فر تھے اور بعد میں بھی کا فرر ہے اور جب ان کے متعدد فرقے تھے تو اہل کتاب سے پہلے سے اسے کا فر تھے نور بھی تھی کا فر سے اور جب ان کے متعدد فر سے تھے تو اہل کتاب سے پہلے سے متعدد فر سے تعینے کا ذکر کیا یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رہے مشرکین تو ان کی ایک ہی قتم تھی اور وہ سے کا فر شے۔
سے کا فرشے۔

اس آیت میں "بین " کی ایک تقسیر ہے ہے کہ اس ہمرا در سول الله ( صی الله علیہ و آلہ وسلم ) ہیں، جیسا کہ البینہ ۲ : میں فر مایا : وہ الله کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کر تے ہیں ، اور رسول الله ( صلی الله عیب و آلہ وسلم ) کو "بینه فر مایا ہے کہ قراور باطل کو آپ نے ہی بیان فر مایا ہے اور و نیا اور آخرت کی ہم اہم چیز آپ نے بیان فر مائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی صداقت پر آپ نے ہی معجز ات پیش کئے، سب سے بڑا معجز ہ قرآن کریم ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھ کرسایا، سوالله تعالی کی تو حید اور آپ کی نبوت پر جمت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرا می ہے، اس لیے ان و دنول آپ پڑھ کرسایا، سوالله تعالی کی تو حید اور آپ کی نبوت پر جمت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرا می ہے، اس لیے ان و دنول آپ کی کہ اہل کتاب میں سے جن بعض اوگوں نے کفر کیا، وہ اور مشرکین اپنے دین کوچھوڑ نے والے نہیں ہیں، حتی کہ ان کے باس رسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) آجا ئیں اور آپ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، جس میں معتدل احکام ہیں اور اہل کتاب میں ای وقت تفرقہ ہوا، جب آپ مبعوث ہو گئے، ان میں سے بعض آپ پر ایمان سے آ سے اور ان مجید کی علاوت کریں بو گئے۔

البینہ ۱: کا دوسرامحمں بیہ ہے کہ اہل کتا ہ میں سے بعض کفار اور مشرکین دنیا سے اس وقت تک نُطنے والے نہیں ہیں ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے اور واضح دلیل سے مراد بیہ ہے کہ موت کے وقت ان کوعذاب کے فرشتے دکھائے جائیں گے اور وہ عذاب کا مشاہدہ کرلیں گے اور اس وقت دنیا ہے نکل جائیں گے۔

البینہ ۲ : میں پہلی تقریر کے مطابق جمت واضحہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں ، اور دوسری تقریر کے مطابق جب جب جب واضحہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں ، اور دوسری تقریر کے مطابق جب جب واضحہ سے مرادعذاب کے فرشتے ہوں تو بھر یہاں سے نیا کلام شروع ہور ہاہے یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں ، پاک صحیفوں سے مراد قرآن مجید ہے ، قرآن مجید ہر چند کہ ایک صحیفہ ہے کہ قرآن مجید کا ذکر کتب سابقہ میں بھی تھا ، جبیہا کہ فرمایا:

(الشعراء ١٩٦٠) كتب سابقه مين بهي اس قرآن كاذ كرہے۔ كتب سابقه بين بهي اس قرآن كاذ كرہے۔

(الاعلى18: -19) يضيحت بيب صحيفول مين بهي ب -ابراجيم اورموس كے صحيفول ميں -

ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں سابقہ صحائف میں ہے اور سابقہ صحائف قرآن مجید میں ہیں، پس جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو گویا سابقہ صحائف کی تلاوت کی۔

البينة ٣ : بين فرمايا : ان مين معتدل احكام بين \_

اس آبت میں "قیمۃ " کالفظ ہے "قیمۃ " کامعنی ہے : صادقہ، صواب پر مبنی، درست، معاش اور معاد کو درست کرنے والی تھیں اور قرآن کرنے والی مرادیہ ہے کہ سابقہ آسانی کتابیں درست اور مستقیم تھیں، انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھیں اور قرآن مجید ان سابقہ کتابوں کے عقائد اور صنعاح پر مشتمل ہے، یعنی اس کتاب میں بہت احکام شرعیہ ہیں جو معتدل ہیں اور حکمت کے موافق ہیں۔

البینہ ٤: میں فرمایا: اہل کتاب میں ای وقت تفرقہ ہوا، جب ان کے پاس واضح دلیل آچکی تھی۔اس آیت کے دومطلب ہیں:

(۱) بعض اہل کتاب نے سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا، جب ان کے نز دیک دلیل ہے آپ کی نبوت ثابت ہوگئی، حالا نکہ اس سے پہلے وہ اس پر متفق تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کے وسلہ ہے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعا تیں کیا کرتے تھے، ان کا نبیال تھا کہ وہ بنی بنواسم اسیل سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب وہ بنی بنواسم اسیل سے مبعوث ہو سینے تو ضد ، عنادا ور تعصب کی وجہ سے انصول نے آپ کی نبوت کا الکار کردیا۔
لیکن جب وہ بنی بنواسماعیل سے مبعوث ہو سینے تو ضد ، عنادا ور تعصب کی وجہ سے انصول نے آپ کی نبوت کا الکار کردیا۔
(۲) جس چیز میں انصول نے اختلاف کیا، وہ یہ ہے کہ چرشخص کی خلقت میں اللہ تعالی کی تو حید اور اس کی ربو ہیت کی نشانیاں بیلی ، اگر وہ ان نشانیوں میں غور وفکر کرتے تو ان کو معلوم ہوجا تا کہ اللہ تعالی واحد ہے ، اس جگہ ۔" البیشة ہے مرا در سول اللہ (صلی اللہ علیہ وقالہ والیہ علیہ میں یا قرآن مجید یا انسان کی نفس خلقت ہے۔ (تا دیلات اٹل السنۃ ج ہ ص 499 – 500 موسستة الرسالتہ ناشرون ہوں ۲۰ کی ہو

### البيند ١١ : اورالبيند عن تعارض كامام رازى كى طرف سے جوابات ؛

امام فخرالدین محد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۶ هان آیات کی تقریراس طرح کی ہے:

البیند ۱: کاخلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑ نے دالے نہیں ہیں جب تک کدان کے پاس ججت واضحہ ندآ مبائے اور حجت واضح سے مرا درسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) ہیں ، یعنی جب سیدنامحد (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) ہیں ، یعنی جب سیدنامحد (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) مبعوث ہوجائیں گے تو وہ اینے کفر کوچھوڑ دیں گے۔

البینہ ٤ : كاخلاصہ یہ ہے كہ جب سیرنا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) مبعوث ہو گئیے تو ان كا كفر زیادہ ہو گیااور ان دونوں آيتوں میں تعارض ہے صاحب كشاف نے اس اشكال كا یہ جواب دیا ہے كہ كفار كے دوفریق تھے، اہل كتاب اور بت پرست، سیدنا محمد (صلی اللہ عبیہ وآلہ وسلم ) كے مبعوث ہونے سے پہلے اہل كتاب بير كہتے تھے كہم اپنے دین كوترك نہيں

کریں گے جتی کہ دہ نبی مبعوث ہوجائیں، جن کا ہم ہے دعدہ کیا گیا ہے اور بید وعدہ تو را قاور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور جو نبی مبعوث ہونے والے خصوہ سیدنا تحد (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) ہیں، پھر اللہ تعالی نے ان سے بید کا بیت کی کہ جب وہ رسول آگئے تو افھوں نے جتی کوقیول نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر برقر اررہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک تنگ دست شخص بدکار ہو، اس سے کوئی دوسر اشخص کے : تم بدکاری چھوڑ دو، تو وہ کیے : اگر مجھے اللہ تعالی نے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دوں گا، پھر جب اللہ تعالی نے اس دیا تو میں بدکاری چھوڑ دوں گا، پھر جب اللہ تعالی نے اس دیا تو میں بدکاری چھوڑ دوں گا، پھر جب اللہ تعالی نے اس میں دے دیا تو اس نے پھر بھی بدکاری نہیں چھوڑ ی، خلاصہ بیہ ہے کہ البینہ اس آبیت میں اللہ کتاب اپنے کفر کو اس وقت تک چھوڑ نے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ آخری نبی مبعوث یہ وہا کئیں ، اس آبیت میں اللہ تعالی نے اس رسول کے تعالی نے اپنی کتاب کے تول کی حکایت ہے اور البینہ کا جب سوان دونوں آبیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

الم رازی نے ایک جواب بید یا ہے کہ "منفکین " کا یہ معنی نہیں ہے کہ دہ اپنے دین ادر اپنے کفر کوڑک کردیں گے بلکہ اس سے مراد ہے: سیدنامحد ( صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ) کے فضائل ادر مناقب کوٹرک کرنا ، اور البینہ ۱: کامعنی بہت کہ بہ کفارسیدنامحد ( صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ) کافاضل اور مناقب کے ساتھ ذکر اس وقت تک ترک نہیں کریں گے ، جب تک ججت داضحہ نہ آجا ہے یعنی پہلے اہل کتاب اور مشرکین آپ کا ذکر نضائل اور مناقب کے ساتھ کرتے تھے، لیکن جب آپ مبعوث مو گئے تواضوں نے عناد کی وجہ ہے آپ کے فضائل کا ذکر کرنا ترک کردیا۔

امام رازی نے یہ بھی جواب یہ ہے کہ البینہ ۱: میں اللہ تعالی نے بیخبر دی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کا مجموعہ اپنے کفر کو ترک نہیں کرے گا، جتی کہ جت واضح آجائے یعنی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) مبعوث ہوجا کیں اور البینہ ٤: میں یہ بتایا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد یہ مجموعہ اپنے کفریر قائم نہیں رہا بلکہ ان میں سے بعض ایما نے آئے اور بعض اپنے کفریر قائم رہے اور ان کا تفرقہ ظاہر ہوگیا۔

فر مایا؛ اور انھیں اس کے سواحکم نہیں ویا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کوخالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکو قادیں اور یہی مضبوط مدت کا دین ہے۔

### اخلاص کی اہمیت؛

یعنی ان کفار کوتورا ۃ اورانجیں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو دا حد مانیں ادرا خلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبا دت کریں، جیبیا کہ ان آیت میں فرمایا ہے:

> (الذاریات ۵۰ :) اورمیں نے جن اورانس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ للدالذین الخالص (الزمر ۳ :)اللہ می کے لیے دین خالص ہے۔

(الزمر ۱۱ :) آپ کہیے کہ مجھے بیسکم دیا گیا ہے کہ میں اخلصا کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں۔ \* حنفام کامعنی:

اس آبیت میں " حنفاء " فرمایا ہے " حنفاء " کامعنی ہے : مائل ہوتے ہوئے، یعنی تمام ادیان اور مذاہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے ، حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے دین پر سعید بن جبیر نے کہا: حنیف کامعنی ہے جوشخص ختنہ کرے اور جج کرے ، ایل لفت نے کہا: جو شخص اسلام کی طرف منال ہ۔

امام فخرالدین محد بن عمررازی متوفی ۲۰۶ هانے "حنف ع" کی تفسیر میں کہا: مجابد نے کہا: "حنفاء " کامعن ہے: حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے دین کی اتباع کرتے ہوئے جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

( النحل ۱۲۳ : ) پھر ہم نے آپ کی طرف ہے وحی کی کہ آپ ابر اہیم حنیف کی ملت کی بیروی کریں ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔

گویااس آیت میں بیفر مایا ہے کہ موگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کا عنصر ہے، سواگرتم نے تقلید کرنی ہے توحضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی کرو، جن کے متعلق تمام اہل مذاہب کا اجماع ہے کہوہ ان کے اصحاب نیک اور پاکیزہ تھے، قرآن مجید میں ہے:

(المتحنه ٤:) تمهارے ليے ابراہيم اوران كے اصحاب ميں بہترين نمونة تھا۔

سوا گرتمہیں کسی کی پیروی کرنے کا شوق ہے تو حضرت ابراہیم کی پیروی کرو، جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا

ہے، بتوں سے بیزاری کی پاداش میں انھیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ اللہ تعالی کی رضا کی خطرا پنے بیٹے کو قربان کرنے کے
لیے تیار ہوئے اور جب انھوں نے اللہ تعالی کی بیٹیج تی "سبور قدوس " تو وہ ان کو بہت اچھی لگی اور اس کو دوبارہ
سننے کے لیے انھوں نے اپناتمام ماں اللہ کی اہ میں دے دیا، خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان، اپنی اولاد
اور اپنے مال کو تربی کردیا، تو کم اگر عباوت کرنا چاہتے ہوتو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی طرح عبادت کرو، اور اگرتم پوری
طرح حضرت ابراہیم کی پیروی نہیں کر سکتے تو ان کے فرزند حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی بیروی کرو، جنہوں نے کم شی
میں اللہ کی رضا اور اپنے والد کے حکم کی اطاعت میں سرتسلیم تم کردیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے دکھوی اور تم اس مرد کا مل کی
میں اکیلا چھوٹر کر جانے والد کے مشقت اور تکلیف برداشت کی ، پھر جب حضرت ابراہیم خلیں اللہ ان کو مکہ کی اجباء گیاہ زبین میں اکیلا چھوٹر کر جانے لگے اور اشارہ سے بتایا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم سے ایسا کرر ہے بیل تو وہ اس پر رضائی ہوگئیں اور اس
مصیبت پر صبر کر لیا، غرض حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ان کے فرزند حضرت اسماعیل (علیہ السلام) اور ان کی اہلیہ حضرت مصیبت پر صبر کر لیا، غرض حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ان کے فرزند حضرت اسماعیل (علیہ السلام) اور ان کی اہلیہ حضرت مصیبت پر صبر کر لیا، غرض حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ان کے فرزند حضرت اسماعیل (علیہ السلام) اور ان کی اہلیہ حضرت

باجرسب كے سب تسليم ورضا كے پيكر تقے اور ان سب كى زندگيوں ميں ہمارے عمل كے ليے بہترين نموند ہے۔ ا**خلاص اور عبادت كامعنى ؟** 

اس آیت میں ۔ مخلصین ۔ کالفظ ہے، اس کامصدر ۔ افلاص ۔ ہے اس کامعنی ہے کہ انسان جونیک کام کرے، اس کاباعث اس فعل کی نیکی ہواور جونرض یاوا جب ادا کرے، اس کاباعث اس فعل کی فرضیت یاوجوب ہو، وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے اس فعل کو کرے، نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہو دیکسی کوسنانا مقصود ہو، اصل مقصود بالذات اللہ عز وجل کی رضا ہو، جنت کا حصول بھی بالتبع مطلوب ہو اور دوزخ ہے نجات بھی بالتبع مطلوب ہو۔ توراۃ میں لکھا ہوا ہے، جس فعل ہے میری رضا کاارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر رضہ کاارادہ کیا گیا وہ فعل اگر میں ہوتو اللہ کے نز دیک بہت ہے اور جس فعل سے میری رضا کاارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت ہے۔

اگر کوئی شخص اپنے والد کی خوش کے لیے کوئی عبادت کرے یاا پنی اولاد کی خوش کے لیے کوئی عبادت کرے تواس میں اخلاص خہیں ہے، اس طرح اگر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تواس میں اخلاص کہاں ہے ہوگا۔
بعض مفسرین نے ۔ مخلصین ۔ کی تفسیر میں کہا: وہ عبدات کا اقر ار کرتے ہوئے نیک کام کریں اور بعض مفسرین نے کہا وہ اپنے دلول ہے بادت میں افلہ کی رضا کا ارادہ کریں، زجاج نے کہا: وہ صرف اللہ وحدہ، کی عبادت کریں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں اور اس پر قرآن مجید کی ہے تیت دلیل ہے:

(التوبه ۲۱ :) اوران كوصرف يه حكم ديا كياب كدوه ايك معبود كي عبادت كريل ـ

عبادت کامعنی تذلل ہے اور اصطلاح شروع میں اس کامعنی ہے : اللہ کے لیے انتہائی تعظیم اور اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل سے کی بھوئی اطاعت ، جس سے اللہ کے سی حکم پرعمل ہو، بچہ کی نماز کوعبادت نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کونہیں جانیا، اس لیے اس کے فعل میں انتہائی تعظیم ہوگی، اسی طرح بیودی کی نمہ زبھی عیادت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں انتہائی تعظیم تو ہے سیکن اس کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام شرائع منسوخ ہوچکی ہیں، اسی طرح جولوگ جلدی جلدی جلدی مناز پڑھتے ہیں اور پوری طرح رکوع اور بچوز نہیں کرتے، ان کی نماز بھی عبادت نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز میں نہ انتہائی تعظیم ہے۔

ز *کیب نوی دنجین مر*نی؛

لَمُ يُكُن ، فعل نا تعی مفارع مننی جحد بلم واحد مذكر عائب كان يُكُون ، مصدركونكا، بونا، لَمُ ، كی وجہ سے ترجمہ (وہ نہیں تھا) اَلَّذِینَ ، اسم موصول بَعْ مذكر (وہ لوگ جنہوں نے) كَفَرُوا، فعل ماضی بِحْ مذكر عَائبَكُفُر يُكُفُر ، مصدركُفُرانكاؤ كُفُرا، كفر كرنا ، مِن آبِلِ اَلْإِنْ رمِن رآبِل اَلْإِنْ اِلْمِن اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(بازآنے والے) واحد، مُنْفَلِق، حتى، حرف عايت (يهال تك كد) تأتيبكم (تَوَقّى - بُمُ) تَكِنّى، تعل مضارع واحد مؤنث عائبكَ باتى، مصدراتان، آجانا، وه آجاتی، ئم ، حتمير جح مذ كرغائب، ان مح (وه ان مح پياس آجاتی) اَلْيَةِنَةُ (واضح دليل) رَسُولٌ (ايك رسول) مِّنَ اللهِ (مِن - اللهِ) مِن ، حرف جار بمعنی، إلی، کی طرف ہے ، اَللّٰہ ، مجرور ، خالق کا کنات کا ذاتی نام ، الله (الله کی طرف ہے ) یَتْلُوع، فعل مضارع واحد مذ کرغائب تِلَا یَتْلُوع، مصدر تِلَاوَةٌ، ثلاوت كرنا، برُه كرسنانا (وه برُه كرسناتا ) صُحْقًا مُتُطَهُرَةً - صُحْقًا، موصوف، جع كمسر، صحيف، واحد، شحيفيٌّ، مُتَلَهُرَةٌ، صغت، تَظمِيمُرَةٌ، مصدر سے اسم مفول واحد مؤنث ، پاکیزه (پاکیزه صحیفے) فیتها (نی -با) فی ، حرف جار، میں ، با، مجرور، همیر واحد مؤنث غائب، اس، همیر کا مرجع، صُحْقًا مُنْكُفَرَةً، ب (ان ميل) سُنُب تَيْرَة ، سُنْب، موصوف جمع مكسر، كتابيل، لكس بوئى تحريري، لكص بوئ احكام، واحد، بني أنتيرة صفت، صیغه صفت مر فوع مؤنث، درست، سجی، مضبول، منتکم (ککھے ہوئے مضبوط احکام) وَ، حرف عطف (اور) مًا، نافیہ (نہیں) تَفَرَّقُ، فعل مامنی داحد مذکرغائب تَکْرَقَ بَیْنَکَرُقُ ، مصدر نَکْرُقْ، جداجدا هو نا، چپوٹ پڑ نا، ٹولیوں میں پٹنا (وہ جداجدا ہوئے) اَلَّذِیْنَ ، اسم موصول جمع مذکر (وه لوك جو) أوتُوا، فعل مامني مجيول جمع مذكرة من ب في يُوتِي ، مصدرايتات، دينا (وه ديئه محك) أللنب (كتاب) إلى حرف استثنا (مكر، سوائے) من 'بَحَدِنا (مِن \_بُحَدِ - مًا) مِن ، حرف چار، ترجمہ کی ضرورت نہیں، بَحَدِ ، مجرور، بعد، ما، مصدرید، کد (اس سے بعد کنہ) جَآءِ مُتمُ (چَاءَتْ۔ بُمْ) جَاءَتْ، فعل ماضى واحد مونث غائب چَاءَ بُكَيْءُ، مصدر مُحِيَّة، آناد وه آئي، بُمْ، ضمير جن مذكر غائب، ان كے (وه ان كے ياس آئی) اكنينكة ، فاعل (واضح ديلوَ، حرف عطف (اور) ما، نافيه (نهين) أمرُورًا، فعل ماضي مجهول تح مذكر غائب أمرَ ياثر، مصدراً مرا، حكم دينا (وه حكم دينية معے) إِلَّا، حرف اسْلْنَا (محر، سواع) لِيُعَبُدُوا (لِ سيَعَبُدُوا) لِ، لام تغليل، يدكه ميعَبُدُوا، فعل مضادع جمع مذكر غائب عَبُدُوا، معدد عِبَادَةٌ، عبادت كرنا، ده عبادت كريس (يدكد ده عبادت كريس) لَللهُ (الله كي) مُخلِّعينُنْ -إخلَاظ، معدر سے اسم فاعل جع مذكر (خالص كرنے والے) واحد، تُخلِقُ، يَهُ (لَ-هُ) لَ، حرف چار، كيليّه، هُ، مجرور، حنمير واحد مذكر فائب، اس (اس كيليه) الدِّنْنَ (دين كو) مُنْفَآء وَيُقِيتُواالفَلُوةَ وَيُؤتُّواالزَّسُوةَ وَ ذَلِك وِسَنْ الْقَتِيكَةِ ١٠٥ يكسو بول اور وه نماز قائم كرين اور وه زكاة اداكرين اور يكى درست دين هد الحنقاء كريفة مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر (الله كي طرف ہونے والے، سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار، سب سے كث كرالله كي طرف ہوجانے والے، يكسو) واحد، تخنيف، ؤ، حرف عطف (ادر) يُقِيَّتُوا، فعل مضارع جمع مذكرعًا مُب اَ قَامَ يُقِيَعُ، مصدرإِفَايَبْر قائم كرن (وه قائم كرين) العَلَوةَ (نمازكو) وَ، حرف عطف (اور) يُؤتُنوا، خل مضارع جمع مذكر غائب أتى يُوتِيُّ ، مصدرايتناءٌ ، دينا، ادا كرنا (وه ادا كرين) ألزَّمُوةَ (رَكُوة) وَ، حرف عطف (اور) ذَلِك دِينُ الْقَتِيمَةِ ( ذَلِك \_ وِيْنُ \_ أَلْقَيْمَةِ ) ذَلِك، اسم الثاره واحد مذكر بعيد، اصل ترجمه " وه " يا " وبي " ہے، ضرور تأترجمه " يجي " كيا جاتا ہے، دِيْنُ ، مشار اليه، مفاف، دين، اَلقيَّرَة، مفرف اليد، درست، مضبوط، سيام محكم (يكي درست دين ب)

### آيت٢٠٦٨

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْهُمُّرِ كِينَ فِي ثَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ هُرُّ الْهَرِيَّةِ () إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْهَرِيَّةِ () جَزَاؤُهُمْ عِنْدَرَ يَهِمْ جَنَّاتُ عَلْنٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَهُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَوْى رَبَّهُ ()

#### :27

ہے شک وہلوگ جنفوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے بیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ (۲) بےشک وہ لوگ جوایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کے، وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ (2) ان کابدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جوا پنے رب سے ڈرگیا۔ (۸)

## تغيرا

فر مایا ؛ بے شک وہ لوگ جنھوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا ،جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔الخ

### تفادا لل تماب ك مذاب ومشركيان ك مذاب يدمقدم كرف في اوجيه

البینه ۳ : میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور البینه ۸ : ۷۰ میں مومنین کے اجر د ثواب کا ذکر فرمایا ہے، پہلے کفار کے عذاب اور پھرمومنین کے اجروثواب کا ذکر فرمایا تا کہ مومنین اللہ کے عذاب کے ڈرسے گنا ہوں کوترک کرتے رہیں ، کفار کی وعید میں دوچیزوں کا ذکر فرمایا ہے : ایک ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری چیز ہے کہ وہ تمام خلوق میں بدترین ہیں۔

اگر کوئی شخص ساری عمر نما زند پڑھے تواس کی تلفیر نہیں کی جائے گی ہیکن اگر کوئی شخص نبی (صی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ایک بال کی بھی تو بین کرے تواس کی تلفیر کردی جائے گی ، اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوا پنی عبادات اتن عزیز نہیں بیں جتی نبی (صلی اللہ تعالیٰ کو و مانے شے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور مشرکین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے تھے اور بھی کرتے تھے اور مشرکین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قر اردے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قر اردے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قر اردے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹونیری کرتے تھے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کفار کا عذاب بیان فر مایا جو نبی (صلی اللہ تعالیٰ کے بہتو تیری کرتے تھے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کفار کا اور اللہ تعالیٰ کی بیٹو قیری کرتے تھے اور اس سے بیظام فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے غزد یک زیادہ موجب غضب یہ چیز ہے کہ اس کے دسول کی بیٹو قیری کی جائے ، اس لیے اہل کتاب میں نے کار کے عذاب کو پہلے بیان فر مایا اور مشرکین سے کہ اس کے دول کی بیٹو قیری کی جائے ، اس لیے اہل کتاب میں نے کار کے عذاب کو پہلے بیان فر مایا ور مشرکین کے عذاب کو پہلے بیان فر مایا۔

## مونین سانحین کی فرشتوں پرنسیلت کے دلائل؟

البینه ۷: میں فرمایا: بیشک جولوگ ایمان لائی اورافھوں نے نیک اعمال کئے، وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ اس آیت سے علماء اہل سنت نے بیاستدلال کیا ہے کہ مومنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: جولوگ ایمان لائے اور افھوں نے نیک اعمال کئے، وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں اور تمام مخلوق میں ملائکہ بھی دخل ہیں، لہذا مومنین صالحین ملا تکہ سے افضل میں ، تاہم اس میں تفصیل یہ ہے کہ رسل بشر، رسل ملا تکہ سے افضل میں اور رسل ملا تکہ عام مومنین صالحین سے افضل ہیں اور عام مومنین صالحین عام ملا تکہ سے افضل ہیں ،

## المي منت وجماعت كموقف يراس مديث سے احتدال كيا جا تاہے:

امام عبدالرحمن بن حد بن اوریس ابن ابی حاتم را زی متوفی 327 ھابنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوم بریره (رض) بیان کرتے بیل که نبی (صلی الله علیه وآله دسلم) نے فرمایا : فرشتوں کاالله کے نز دیک جومرتبه ہے، کیاتم اس پرتعجب کرتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بنده مومن کا جو الله کے نز دیک مرتبہ ہوگا، وہ فرشتوں کے مرتبہ سے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگاا ورتم جا ہوتواس آیت کو پڑھو:

(البینه ۷ :) بیشک جولوگ ایمان لائے اورانھوں نے نیک اعمال کئے، وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۹۶۳ : روح المعانی)

اس كملاده درج ذيل مديث ب : مخلوق بين سب سن ياده كون مرم بآپ فرمايا : اسمائش اكياتم يه آيت نهيل پرهتيل ؟ \_ ان الذين امنوا و عملوا الصلحت اولئك هم خيرا البرية . " (البينه :) (الدرا المحورج ٨ ص 538 ، روح المعانى جز 30 ص،

فرمایا :ان کی جزاان کے رب پاس ہے، جو دائمی جنتیں ہیں ، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ،اللّٰدان سے راضی ہو گیااور وہ اللّٰد سے راضی ہو گئے ،یہ (جزائ) اس کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرتار ہا۔

## مونين مالحين وجزايل دائى جنت عطا كرفي ايك وجيه

مومنین صالحین کی بینیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے،اللہ تعالیٰ کی توحید پرایمان رکھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اعمال صالحہ کر تے رہیں گے اوراگروہ دوام اورخلود کی زندگی پاتے تو وہ اعما ایمان پر قائم رہتے اور اعمال صالحہ کرتے رہتے ، ان کی اس بنیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کوجنت میں دوام اورخلو دعطا فرمائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنین صالحین کی جزا دائمی جنتیں ہیں ،اس سے متبر دریہ ہوتا ہے کہان کوجنت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی جبکہ قر آن مجید میں پہمی ہے کہ مومنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے:

(فاطره ٣ :) جس نے اپنے فضل ہے ہم کو ہمیشگی کے مقام میں داخل کردیا۔

پس ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے، البینہ ۸: ہے معلوم ہوتا ہے کہ مومنیں صالحین کوجنت ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گا گی اور فاطرہ ۳: سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوجنت اللہ سبحانہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی، اس کا جواب ہے ہے کہ جنت ملنے کے دوسبب ہیں: حقیقی اور ظاہری ، حقیقی سبب اللہ تعالی کا فضل ہے اور ظاہری سبب مومنین صالحین کے نیک اعمال ہیں، فاطرہ ۳: حقیقی سبب کا ذکر ہے اور البینہ ۸: میں ظاہری سبب کا ذکر ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض

تہیں ہے۔

# مونين مالحين اورمونين تائين وايك ساز الدمنتي عطافر مالے ي تحقيق ؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہمومنین صالحین کی جزاء دائمی جنات ہیں، اس سےمعلوم ہوا کہمومنین صالحین کوایک سے زائد جنتیں میں گی، قرآن مجید میں ہے:

ولمن خاف مقام ربہ جنتن ۔ (الرحمٰن ٤٦ :) جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دوجنتیں ہیں۔ نیز فرمایا:

## ومن دونهما جنان (الرحل ١٣) اوران دوجنتول كعلاوه اور دوجنتي بير-

اس سے معلوم ہوا کہ موئنین صالحین کے لیے چارجنتیں ہیں ،امام رازی نے فرمایا :اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی چار پلکیں ہیں اور جب وہ خوف خدا سے روتا ہے توان چار پلکوں سے آسنو کرتے ہیں تواس کی جزامیں اللہ تعالی اس کو چارجنتیں عطافر ما تا ہے ،الرحمٰن ۲۲ : میں خوف خدا کاذ کر موخر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے : یہ رجزا) ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چارجنتیں اور اللہ تعالی کی رضاان مومنین صالحین کے لیے جو اپنی زندگی کی ابتداء اور انتہاء میں یعنی یوری زندگی میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہے۔

الله تعالی سے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ جب انسان کواس کا نفس یا شیطان کسی گناہ پر انجھارے تواسے خدایا وآج ہے ادروہ خوف خداسے اس گناہ سے بازآ جائے ، حبیبا کہ اس آیت میں ہے:

(الاعراف۲۰۱ :) بیشک جوبوگ خداہے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کے دلوں میں برے کام کا خیال ڈ التاہے تو وہ خدا کو یا دکرتے ہیں،سواجا نک ان کی آنکھیں کھلی جاتی ہیں۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ پھرتو چارجنتیں ان مومنین صالحین کوملیں گی، جو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈوریں اور گناہ نہ کریں اور جولوگ شامت نفس یا اغواء شیطان سے گناہ کر گزریں ، ان کا کیا انجام ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ جومومنین گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈر کرتوبہ کرلیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں ، ان کا بھی اللہ سجانہ سے ڈر کرتوبہ کرلیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں ، ان کا بھی اللہ سجانہ سے ذ

(آل عمران ۱۳۶٪ - ۱۳۵) رب کی طرف سے مغفرت ہے اور دہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گاہ کرنے کے بعد اللہ سے ہمیشہ رہیں گاہ کرنے کے بعد اللہ سے فر کرفوراً تو یہ کرلیں تو اللہ تعالی ان کو بھی کئی جنتیں عطافر مائے گا۔

## الله تعالى كے خوت سے روفے كى فىنىلت ؛

تا ہم مسلمانوں پرلازم ہے کہ دہ اللہ تعالی کے خوف ہے رویا کریں ، اگرا زخو درونا نہ آئے تورو نے کی کوسٹش کریں ،اس کا

طریقه ی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات اور احسانات کو یا دکریں ، پھراپنے گنا ہوں کے متعلق سوچیں اور اپنے دل میں نادم ہوں ، پھرندامت کے غلبے سے آنکھوں میں آسنولائیں ، حدیث میں ہے :

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، جو اللہ کے خوف سے رویا ہوجتی کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے اور اللہ کی راہ میں پڑنے دالا عبار اور دوزخ کا دھواں جمع مہیں ہوگا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۶۳۳:) (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۶۳۴:) (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۰۲۷: سنن این ماجہ رقم الحدیث ۳۱۶؛ مسنداحدج ۲ ص ۵۰۰)

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے بیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: دوآ نکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک دہ آنجھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہواور دوسری وہ جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۶۳۹:)

## الله تعالیٰ کارانی موناجنت مطا کرنے سے بڑا انعام ہے؟

نیزمومنین صاکحین کے متعلق فرمایا :اللہ ان سے رضائی ہو گیاا وروہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

مومنین صالحین کو پہلے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو دائی جنتیں عطا کیں، اس کے بعداس سے بڑاا ناعم یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیااور یہ اللہ تعالیٰ کامومنین ہرسب سے بڑاا نعام ہے،حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید غدری (رض) بیان کرتے بیل کدرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا : الله تعالی اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت!، وکہیں گے :اے ہمارے دب! ہم ماضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تاہر ہیں، ہم ق ہم کی خیر تیرے باتھوں ہیں ہے، الله تعالی فرمائے گا : کیاتم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا با کہ ہم تھے سے راضی خہوں، اے ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ پچھ عطافر مایا ہے، جواپی مخطقو ہیں ہے کسی کو نہیں عطاکیا، الله عز وجل فرمائے گا : کیا ہمیں ہم کو اسل میں اس سے نیادہ الله عز وجل فرمائے گا : کیا ہمیں ہم کو الله سبحانہ اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوسکتی ہے؟ الله سبحانہ فرمائے گا : ہیں تم پر اپنی رضاحلال کرتا ہوں، ہیں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (صبح البخاری رقم الحدیث : فرمائے گا : ہیں تم پر اپنی رضاحلال کرتا ہوں، ہیں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (صبح البخاری رقم الحدیث : ۲۸ عصر مسلم رقم الحدیث الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۸ عرب الله تعالی کی رضا اور بندوں کی رضا کا مطلب؛

الله تعالى كے بندوں سے راضى بنے اور بندوں كے الله سے راضى مونے كے حسب ذيل محامل بيں:

(۱) الله تعالی کے راضی ہونے کامعنی ہے ہے کہ بندوں نے دنیا میں جو نیک کام کئے اور الله سبحانہ کے احکام کی اطاعت کی، الله تعالی ان کے اعمال سے راضی ہوگا۔ اور بندوں کے راضی ہونے کامعنی ہے ہے کہ الله تعالی نے بندوں کو جونیک اعمال کی توفیق دی اور آخرت میں جوان پر انعام اور اکرام کیا، بندے اس سے خوش ہوگئے۔ (۲) اللہ کے راضی ہونے کامعنی یہ ہے کہ بندوں نے اپنی نجات کے لیے جو عیک کام کئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ان پر انعام ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر اللہ ان کومعاف فرما دیتا اور ان سے درگز رفرما تا تو یہ بھی اس کا کرم تھا اور اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گئے۔ بندے اس سے راضی ہو گئے یعنی اس کے فضل اور اس کے لطف سے خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پرمشقت کاموں کا مکلف کیا اور ان پر آفات اور مصائب ڈالے، اس کے مقابلہ میں جب آخرت میں اٹھوں نے اللہ تعدلیٰ کا انعام اور اگرام دیکھا تو دنیا کی تمام سختایں ان پر آسان ہو گئیں۔

(٣) الله تعالى ان سے رضائى ہو گيا يعنى الله تعالى نے ان كى مدح فرمائى اور نيك كاموں پر ان كى تحسين كى ۔

بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کوجوان کے اعمال کی جزاءعطافر مائی ،اس پرشکرادا کیا۔رضا کامعن ہے:اللہ تعالیٰ کی قضاء پر دل کاخوش ہونااور قلم تقدیر پر دل کامطمئن ہونا۔

بندہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم کی جنت، جنت الفردوس اور جنت عدن ہے اور روح کی جنت اس کے رب کی رضاہیہ، بندہ پر ابتدائی انعام جنت ہے اور انتہائی انعام اس کے رب کی رضہ، پہلے اللہ کے راضی ہنے کا ذکر فرمایا، پھر بندے کے راضی ہونے کا ذکر فرمایا کیونکہ خالق کا ذکر بندوں کے ذکر پر مقدم ہے۔

## الله تعالی کے خوت کی دوتقبیری:

اس کے بعد فرمایا: پر جزا)اس کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈر تارہا۔

بعض منسرین نے کہا ،اس کامعنی یہ ہے کہ جب ان کے دل میں کسی گناہ کا خیلا آئے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ سے باز رہتے ہیں اور بعض عارفین نے کہا، جب وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، بھر بھی اللہ سبحانہ کے خوف سے لرزہ براندام ہوتے ہیں، پتانہیں ہماری یہ اطاعت اور عبادت قبول ہوگی یانہیں، قرآن مجید میں ہے:

(المومنون ۲۰ :) وہلوگ جواللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بچھ دیتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں ( کیا پتا پیمل قبول ہویا نہ ہو)۔

نی (صلی الله علیه وآله وسلم) کی زوجه حضرت عائش (رض) بیان کرتی بیل که بیل نے رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سے
اس آیت کے متعلق سوال کیا: یارسول الله! آیا بیڈر نے والے وہ لوگ بیل، جوشراب پینے بیل اور چوری کرتے بیل؟ آپ
نے فرمایا: نہیں! اے صدیق کیب بیٹ! بیدوہ لوگ بیل جوروزہ رکھتے بیل، مماز پڑھتے بیل اور صدقه کرتے بیل اور وہ اس
سے ڈرتے رہتے بیل کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کئے جائیں، بیدہ لوگ بیل جونیک کاموں میں جلدی
کرتے بیل۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۷۷۰ : سنن این ماجہ رقم الحدیث ۲۹۸۸ : ، مسندا حمدج و ص ۲۰۹) اس آیت
کے ساتھ جب درج ذیل آیت ملائی جائے تو اس میں علم اور علماء کی فضیلت پر دلیل ہے۔

(فاطر ۸۸ :) الله کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اورجوالله سے ڈرتے رہتے ہیں،ان کے متعلق الله تعالى نے فرمایا ہے: "رضی الله عظم ورضوا عند " (البینه ۸:) \_

## كوتى معلمان اسية نجات يافتة اورجنتي جوفي ادعوى وكري:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی اس مرتبہ پرنہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سبحانہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے لینو ف بوجائے اور اس کو بیٹل ہوں وہ اہل جنت سے ہے، ماسوااندیاء (علیہم السلام ) کے کیونکہ ان کو بیٹین ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت سے بیں ، اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں ، حدیث میں ہے : رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا:

ان اتفا كم والمهمكم بالله انا (بشك مجھے تم سب سے زیادہ الله كاعلم ہے اور میں تم سب سے زیادہ الله سے ڈرتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۰: سنن نسائی رقم الحدیث ۳۲۱۶ :)

والله انی لارجوان کون اخشا کم لله واعلمکم بمااتقی (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۱۰ :) الله کی تسم! مجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ الله الله کی تسم بھیے اسلام کے داراحیاء التراث ریادہ الله سے ڈرینے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تفویٰ کاعلم رکھنے والا ہے۔ (تفییر کبیرج ۲۱ ص 252 داراحیاء التراث الع، بیروت ۱٤۱۰ه)

اس مسئله میں بیرحدیث بہت واضح ہے:

سوکسی مسلمان کاخود کوجنتی کہنہ جائز نہیں ہے۔

آپ کوا زخودا پناحال معلوم نہیں تھا، تا ہم اللہ تعالی کے بتلانے سے آپ کومعلوم ہوگیا کہ آپ کومقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور شفاعت کبریٰ عطاکی جائے گی۔

# تركيب توي وتين مرفى:

إِنَّ ، حرف مشه بالفعل (بي شك) اللَّهُ بْنَ ، اسم موصول بْتع مذكر (وه لوك جنيوں نے) تَفْرُوا، فعل مامنی بتع مذكر غائبكَفْرَ بكْرُ، مصدر تُفْرُا، كفر كرنا (النول نے كفركيا) من قبل اللئب (من - قبل - آلينب) من ، حرف جار، سے، قبل ، مجرور، مضاف، الل، والے، آلينب ، مضاف اليه، كتاب، (الل كتاب ميل سع) وَ، حرف عطف (اور) أفشر كينن - إضراك، معدرت اسم فاعل بقع مذكر (شرك كرف وأل، مشركين) واحد، ٱلْمُشْرِك دِفي نَارِجَهُ تَمْ \_ فِي ، حرف جار، ميں ، نَارِ ، بحرور، مضاف، آك، جَهَنْمَ ، مضاف اليد، جهنم كي (جهنم كي آگ ميں ) خليدينَ - خُلُودٌ، مصدر ہے اسم فاعل جمع مذکر (ہمیشہ رہنے والے) واحد، خَالِّه، فیبّنا (فی با) فی، حرف جار، میں، ہا، بحرور، ضمیر واحد موّنث غائب، اس، ضمیر کا مرجعنَارِ ہے (اس میں) اُولیک بُم شَرُ ابْرِیْدِ ۲۰۰ وو لوگ بی برترین مخلوق میں،اُولیک ، اسم اشارہ بی بعید (وہ لوگ) بُم ، سمیر بی مذكر عَاسُب (وعَل) حُسرُ البُرِيئيةِ (حَشرُ - البُرِيئيةِ) حُسرُ ، مضاف، بدرين ، أبُرِيئةِ ، مضاف اليد، بَرُهُ ، مصدر سے اسم مفعول واحد مؤنث، خلقت مخلوق، علق (بدترين مخلوق) إنَّ ، حرف مشبر بالغعل (ب شك) اللَّهِ يْنَ ، اسم موصول جع مذكر (ده لوك جو) استُوا، نعل ماضى جع مذكر عائب المنَّ يُؤمْنِ ، مصدرايْمُ تا، ايمان لا نا (وه ايمان لاسے) وَ، حرف عطف (اور) عَمِلُوا، فعل ماضى جِع مذكر غائب عَمِلَ يَعمَلُ ، مصدر عَمَلًا، عمل كرنا (اسوب نے عمل کیے) الطلبات - صَفاعًا، مصدر سے اسم قاعل بحث مونث (نیک) واحد، الفالحة ، أدابیك، اسم اشاره بحث بعید (وه لوگت) بمُ ، همير بحث مذكر فائب (وبى) خَيْرُ البُرِيَّةِ (خَيْرُ- البُرِيَّةِ) خَيْرُ، مضاف، بهترين، البُرِيَّةِ، مضاف اليد، بَرُهُ، مصدرت جس كے معى عدم سے وجود ميں لانے ك بيل اسم مفول واحد مونث، فلقت محلوق، غلق (بهترين مخلوق) جُرّاوَيُهُمُ (جُرّا وُلُهُمُ ) جُرّا وُدُ مَمْ ) جَرّا وُدُ مضاف، جزا، بدلد، صلد، بمُ من مضاف اليد، همير جن مذكر غائب، ان كاه (ان كاصله) عِندُ (پاس، بال، نز ديك) رَبِّهِمْ (رَتِ- بِهمْ) رَتِهِ ، مضاف، رب، پرور دكار، بِهمْ ، مضاف اليه همير جن مذكر غائب، ان كے (ان كے رب) بختُ عَدُن بِ بِحِنْتُ، مضاف، جنتيں، باغات، واحد، بَنَةٌ، عَدْنِ، مضاف اليه، مصدر، ر هنا، بسنا، وائمي، رہنے يسن، بهيشدرسين عن واكي قيام عن واكي ربائش من (داكي قيام من باغات) تَجُرِي ، هل مضارع واحد مؤنث غائب بري بكري ، معدر بْرْيَانًا وَبَرْيًا، بهنا (وه بهتى) مِن تَحْيِهَا (مِن - تَحْتِ - با) مِن ، حرف جار، سے، تَحْتِ ، مجرور، مضاف، ينجى، با، مضاف اليد، همير واحد موّنث غائب، اس کے، ضمیر کامرجع "بِتُنتِ " ہے (ان کے بیچے ہے) اَلاَ نَهُرٌ (نهریں) واحد، نَحْلُو، خُلِیینَنَ ۔ غُلُورُ ، مصدر ہے اسم فاعل جح مذکر (ہمیشہ رینے والے) واحد، خَالْدِ، نینهٔ آ (فی با) فی ، حرف جار، میں، ہا، مجرور، ضمیر واحد مؤنث غائب، اس، منمیر کامر جح " ببتنت " ہے (ان میں ) أبتدا، ميد زماند مستنتل غير محدود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنَهُ الله ان سے راضی ہو كيا اور وہ اس سے راضی ہو كئے -رَضِيَ الله (رَضِيَ - الله) رَضِيَ ، نعل ماضي واحد مذكر غائب رَضِيَ يَرْخُي، مصدر رِخْوَانٌ وَرِخُهَا، راضي بونا، وه راضي بوكيا، الله ، الله (الله راضي بوكيا) عَنْهُمْ (عَن - بُمُ) عُن ، حرف جاد، سے ، ہُمّ ، مجرود، صمير جمّ مذكر عائب ، ان (ان سے ) وَ ، حرف عطف (اور) دَخُوا، فعل ماضی جمع مذكرعائب رَضِي يَرْشَى، مصدر برخُوانَ وَيضًا، راضي بونا، (وه راضي بوسي ) عَنْهُ (عَنْ - فا) عَنْ ، حرنب جار، سے، ف، مجرور، ضمير واحد مذكر غانس، اس، ضمير كامر جح اَللّٰدُ، ب (اس س) ذَلِك لِمَن خَتِي رَبُّ (رح) ١٠٨ يو (مقام) اس كيلة ب جواية رب س ور يها ذَلكِ ، اسم اشاره واحد مذكر بعيد، اصل ترجمہ، وہ، ہے، ضرور تاترجمہ (بد) کیاجاتا ہے۔ لین (لِ-مَن ) لِ، حرف جار، کیلئے، مَن ، مجرور، اسم موصول، جو (اس کیلئے جو) خین ، هل ماضى واحد مذكر غالبخشى يَحْفَى، معدر تَحْفَى وَخَشِيدٌ، وْرِنا، خوفنروه بونا (وه وْرمي) رَبَّ (رَبِّ رهُ) رَبّ ، مضاف، رب، يروردكار، هُ ، مضاف اليد، مغمير واحد مذكر غائب،اينے (اپنےرب سے)۔

(الحدلله سوره ببينه مكمل بهوگئ)

### [יענדולנלב]

#### آيت ا تلا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْدِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا () وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا () وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا () يَوْمَدِنِ ثُكَيْتُ أَخْمَارُهَا () بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْمَى لَهُمْ () فَرَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا لِدَةُ () وَمَنْ يَعْمَلُ وَرَبَّكَ أَوْمَى لَهُمْ () فَرَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا لِدَةُ () وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْكَ أَوْمَى لَهَا () يَوْمَدُوا لِدَةُ () وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْكَالًا فَرَةٍ عَرِيمًا لِيَهُ () وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ عَرَبُوا لِدَةُ () وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

#### :27

جب زمیں سخت ہلادی جائے گی، اس کا سخت ہلا یا جانا۔ (۱) اورزمین اپنا بوجھ دکال باہر کرے گی۔ (۲) اورانسان کہنے لگے گااسے کیا ہوگیا ہے۔ (۳) اس دن (زمین) اپنی سب خبریں بیان کردے گی (۴) اس لئے کہ تیرے دب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ (۵) اس دن لوگ الگ الگ ہو کروا پس لوٹیں گے، تا کہ اضیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ (۲) تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گااہے دیکھ لے گا۔ (۷) اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گااہے دیکھ لے گا۔ (۸)

#### كواكف؛

اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ زلزال کالفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ جس سے بینام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طبیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کااسی نمبر ہے۔ اس سے پہلے اناسی سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ آئیتیں ہیں

### ماقبل سد بدو

گزشتہ سورت کا مضمون اہل سعادت وشقاوت کے اعمال وافعال اور ان کے انجام پرمشتل تھا اور اصول سعادت اور حق تعالی کے افعامات کے استحقاق کی بنیو دیہ بیون کی گئی تھی کہ وہ خشیت خداوندی ہے اور (آبیت) " ذکک کمن خشی رہہ ۔ فرما کراس حقیقت کو واضح کردیا گیا تھا، اب اس سورت میں سعادت وشقاوت کے شمرات مرتب ہونے کا وقت بتایا جارہا ہے کہ وہ قیامت کا قائم ہونا، نظام عالم کا درہم برہم ہوجانا ہے اور وہی دن زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب اعزت کی ہارگاہ میں عاضری سے ڈرتار ہے کس طرح میں احکم الی کمین کے دوبر و کھڑا ہوں گا

## تقيرن

فرمایا ؛ جب زمین سخت بلادی جائے گی ،اس کاسخت بلایا جانا ،الخ میں دور میں قدمہ دور

## زلزله كالغوى اورعر في معنى ؟

زلز لہ کامعنی ہے: بھوٹیال ، ہلا ڈالنا <u>""</u> زلز ال<u>"</u> کامعنی ہے، بہت زور سے چھڑ حجمڑا نا، لرزادینا، ہلا ڈالنا ، امام راغب

اصفہانی متوفی ۲۰۰ ہے نے لکھا ہے، اس میں تکرار حروف تکرار معن کے لیے ہے یعنی بار بار تجمز حجمز انا اور ہا ڈالنا۔ (المفر دات جاس 283 مکتب نزار مصطفیے ، مکہ کرمہ، 1418ھ)

## زمين پرزلزله کي کيفيت ؛

حضرت ابن عباس (رض) نے فر مایا ،جس وقت حضرت اسرافیل پہلی بارصور میں پھنکیں گے، اس وقت زمیں میں زبر دست زلزلہ آئے گا،جس سے ہرچیز تہس نہس اور الٹ پلٹ ہوجائے گی۔

ا مام ابومنصور ماتریدی حنفی متوفی ۳۳۳ ھے نے کہ ہے :اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ لوگوں نے کہا: جس قیر مت سے ہمیں ڈرایا جار ہا ہے وہ کب آئے گی؟اس کے جواب مین فرمایا : جب زمین پوری شدت سے ہلادی جائے گی اور او نچے او نچے بہاڑ زمین بوس ہوج کیں گے اور زمین کہیں بھی او نچی نہیں رہے گی ،قر آن مجید میں ہے:

(طه106: -107) پس وه زمین کو بالکل جموارصاف میدان کردے گا۔ جس میں (اے مخاطب!) یو کوئی کجی دیکھے گاند او چی نیجے۔

### زين كاليتابوجم بإبرتكالتا؟

فرمایا : اورزمین ایناتمام بوجه بابر اکال دے گی۔اس کی تفسیر میں یہ آستیں ہیں:

(الانشقاق ٤ :-٣) اور جب زمین بھیلا دی جائے گی۔ اور اس کے اندر جو پکھ ہے، اس کو باہر تکال دے گی اور خالی رہ جائے گی۔

زمین میں جوسر بلند پہاڑ ہیں،ان سب کوریزہ ریزہ کرکے زمین کوصاف اورہم وار کردیا جائے گااوراس میں کوئی ادر کج نیج نہیں رہے گی،زمیں میں جومردے فن ہیں، وہ سب آ زاد ہو کر باہر نکل ائتیں گے اورزمین میں جوخزا نے ہیں،ان کو باہر نکال کرخالی ہوجائے گی۔

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زین اپنے جگر کے گئڑے اگل دے گی، قاتل ان کو ویکھ کر کہے گا : ان ہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، رشتے توڑنے والا کہے گا : ان ہی کی وجہ سے میں اپنے تھا، والا کہے گا : ان ہی کی وجہ سے میں اپنے تھا، کیا تھا، مجرسب اس مال کوچھوڑ دیں گے ادر کوئی اس میں سے بچھ نہیں لے گا۔ (صحیح مسم رقم الحدیث ۱۰۱۳ : (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۲۰۸ : (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۲۰۸ : (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۲۰۸ : )

فرمایا :اورانسان کیےگا :اسے کیابوا؟۔

ایک قول بہ ہے کہ جب پہلے صور میں کچھوٹکا جائے اور تمام زمین میں زبر دست زلز لہ آئے گا تو ہر انسان خواہ وہ موثن ہو یا کافر، وہ زمیں کولز رتے ہوئے دیکھ کریہ کہے گا:اس زمین کو کیا ہوا، یہ کیون لرزر ہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان ے مراد کا فرہے کیونکہ مومن کوتو پہلے ہے معلوم تھا کہ قیامت کے وقت زلز لہ آئے گا۔

فرمایا :اس دن زمیں اپنی تمام خبریں بیان کردے گی۔

## زين كخبردسين ككيفيت؛

یعنی زمین کے اوپر جونیک یابداعمال کئے گئے ہیں، وہ ان سب کابیان کردے گی، حدیث میں ہے:

حضرت ابوم پر پرہ (رض) بیان کرتے بیل کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: فرمایا: کیاتم جانع ہو کہ زمین کیا خرب دے گی؟ صحابہ نے کہا ، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے، آپ نے فرمایا: اس کی خبر بیہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق بیہ بتائے گی کہ اس نے فلال دن زمین کی پشت پر بیکام کیا تھا اور فلال دن بیکام کیا تھا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲٤۲۹ :)

علامه ابوالحسن على بن محد الماوردى المتوفى ٥٠ وصف كها: زمين كخبردي مين تين قول بين:

(۱) الله تعالی زمیں کوحیوان ناطق بنادے گا، پیمروہ کلام کرے گی (۲) الله تعالی اس میں کلام پیدا کردے گا (۳) اس سے جو چیز صادر ہوگی وہ کلام کے قائم مقام ہوگی۔ (النکت والعیون ج۲ ص 320 دار الکتب العلمیہ ، بیروت)

فرمایا؛ یعنی زمین جوخبریں دے گی، وہ اللہ کے حکم سے دے گی، ایک قول یہ ہے کہ زمین میں جوزلز لیآئے گا اور زمین اپنا اوجھ کاے گی اور زمین جوخبر دے گی کہ اس کی پشت پر فلاں فلال نیکی کی ہے اور فلاں فلال برائی کی گئی، یہ تمام امور الله تعالی کے حکم سے واقع ہول گے۔

فرمایا: اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تا کہ انھیں ان کے اعمال دکھادیے جائیں۔

یعنی حساب کے بعد دائیں ہاتھ دالے جنت کی طرف ردانہ ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے دوزخ کی طرف ردانہ ہوں گے، ایک قول ہے ہے کہ وہ حساب سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹیں گے، حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فری یا: قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کرر ہا ہوگا، جونیکوکار ہوگا، وہ یہ کہے گا: میں ملامت کرر ہا ہوگا، جونیکوکار ہوگا، وہ یہ کہے گا: میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں اور جواس کے صلاوہ ہوگا، وہ کہے گا: میں نے گنا ہوں کوترک کیوں نہیں کیا۔ (فردوس الا خبارر قم الحدیث 6501)

ایک قول بیہ ہے کہ جس وقت لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کوحساب کی جگہ پر لا یا جائے گا تا کہ وہ اپنے صحا کف اعمال میں اپنے اعمال کھے ہوئے دیکھ لیں اور اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیں اور وہ حساب کی جگہ سے مختلف ٹولیوں میں روانہ ہوں گے۔ فرمایا: سوجوذ رہ ہر ابرنیکی کرےگا، وہ اس کاصلہ دیکھے گا۔اور جوذ رہ ہر اہر ہر ائی کرے گاوہ اس کاعذ اب دیکھے گا۔

### مومن اور کافر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ؟

علامه ابوعبد الله محد بن احد مالكي قرطبي متوفى 668هاس آيت كي تفسيريس لكصته بين:

حضرت ابن عباس (رض) فرماتے ہیں: کفار مین ہے جوشخص بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کام کرے گا،اس کواس کی نیکی کا اجرد نیا بین ہی دے دیا ہے گا اور اس کو آخرت ہیں کوئی اجرنہیں سے گا اور اگر کوئی کافر کوئی برا کام کرے گا تو آخرت ہیں اس کوشرک کی سزا کے علاوہ وہ اس برائی کی سزا بھی دی جائے گی اور مومنین میں سے جوشخص بھی ایک ذرہ کے برابر کوئی برائی کریگا اس کوسز انہیں دی جائے گی اور اس کی برائی ہے در گزر کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے درہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے درہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا اور اگرمومن نے درہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو تبول کر لیا جائے گا در اس کا آخرت میں اجرزیا دہ کر دیا جائے گا۔

بعض احادیث بین ہے کہذرہ کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہا جا تا ہے کہاللہ تعالی ابن آدم کے سی عمل سے غافل نہیں ہے،خواہ دہ عمل صغیرہ ہویا گبیرہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(النساء ٤٠: ) بيشك الله ذره برابر بهي سي پرظلم نهيس كرتا\_

بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ آدمی زمین پر ہاتھ رکھ کراٹھ ئے تواس کے ہاتھ پر جو خاک گئی ہووہ ذرہ ہے،حضرت ابن عباس (رض) کا بھی بھی قول ہے۔

محد بن کعب القرظی نے کہا ہے کہ کافر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اس کا ثواب اس کو دنیا بین اس کے نفس، اس کے مال، اس کے اہل اور اس کی اولاو میں وے ویا جائے گا، حق کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تواللہ سبحا نہ کے پاس اس کی کوئی نیکی نہیں بوگی اور مومن نے دنیا میں ذرہ برابر جو برائی کی ہوگی، اس کی سزااس کو دنیا ہیں ملے گی۔ اس کے نفس، اس کے مال، اس کے اہل اور اس کی اولاد میں اس کوسزا دے دی جائے گا حق کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ سبحانہ کے پاس اس کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔

حضرت انس (رض) بیان کرتے ہیں : یہ آیت نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) پر اس وقت نا زل ہوئی ، جب حضرت ابو بکر کھانا کھار ہے تھے، وہ کھانے سے رک گئے اور کہنے گئے : یارسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کیا ہم کوہمارے اقتھے اور برے ملوں کابدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا : تم جونا گوار چیزی دیکھتے ہو دہ تنہاری ذرہ بر ابر برائی کابدلہ ہے اور تنہاری ذرہ بر ابر نیکی کوآخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے تی کہ قیامت کے دن تم کواس کابدلہ دیا جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: برابر نیکی کوآخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے تی کہ قیامت کے دن تم کواس کابدلہ دیا جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: برابر نیکی کوآخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے تی کہ قیامت کے دن تم کواس کابدلہ دیا جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۹۲۲۲

قر آن مجید میں ہے: (الشوریٰ، ۳ :) تم کوجو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے کرتو توں کی وجہ سے ہے اور بہت سے گناہ تو وہ معاف فر مادیتا ہے۔

المطلب بن حنطب بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کو بیآ بت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اس نے کہا: یار سول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کیاایک ذرہ کے برابر بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ ص135 – 136 دار الفکر بیروت 1415 ھ)

# تر کیب بخوی و خقین سرنی:

ادًا، ظرف زمان، مستنتل ير ولالت كرتا ب، معنى شرط (جب) والزكت، اصل مين، والزكت، ب، تا، كوزير اسكا لفظ سے طانے كيلي وى مخى ہے، فعل ماضی مجبول واحد مؤنث غاتب زلزل يُزلزل ، مصدرزلزية وزلزال، بلا دينا، إذا، كي وجدے ترجمه (وه بلادي جائے گي) أ لأزمن (زمين) زِلْرَالَمَا (زِنْرَالَ - بَا) زِلْرَالَ ، مضاف، مصدر، سخت بلايا جانا، زلزله، بهونيل بنا، مضاف اليد، صمير واحد مؤنث عائب، اس كا، اسيغ، ضمير كامرجع " ألاَز من " ب (اس كا سخت بلاما جانا) و، حرف عطف (اور) آخرَ يجت الأزمن (آخرَ بجت - الأرْمن ) آخرَ بجت ، اصل مين ، آخرَ بجث ، ہے، تا، کوزیر اسکے لفظ سے ملانے کیلیے دی محق ہے، فعل ماضی واحد مؤنث عائب اخرج بُحُرج ، مصدر اِخرابیا، ماہر ثکال دینا، اِدّا، کی وجہ سے ترجمه، وه بابر نكال دے كى، اَلاَرْمَنُ ، فاعل ہے، زمين (زمين بابر نكار دے كى) اَتْكَالَنا (اَتْكَالَ بنا) اَتْكَالُ ، مضاف، بوجه، واحد، ثِيْكُلُ ، بنا، مضاف اليد، همير واحد مؤنث غائب، اين، همير كامر حج، الأزمن ، ب (اين بوجه) و، حرف عطف (اور) قال الإنسان (قال- الإنسان) قال، فعل ماضی واحد مفرکر عامیقال یکول ، معدر قومًا، کہنا، اوًا، کا معطوف ہونے کی وجہ ہے ترجمہ، وہ کیے گا، اَ بانشان ، فاعل، انسان (انسان کیے گا) کا، استغباميه (كيا) لكنا (ل-با) ل، حرف جار، كوبا، جرور، مغير واحد مؤنث خائب، اس، مغيركا مرجع " ألكَّرْضُ " به (اس كو) يَوسَني (يَوسَ - إذِ) يَومَ ، مضاف، ظرف، ون، إذ ، مضاف ايد، اس (اس ون) تُحَيِّتُ ، فعل مضارع واحد مؤنث غائب عَدَّتُ يُحَيِّتُ ، مصدر تَحْين بيان كرنا (وہ بیان کرے گی) آخیار با انخیار با انخیار ، مضاف، خبری، واحد، جبر، با، مضاف الیه، ضمیر واحد مؤنث عائب، اپنی ضمیر کا مرجع، الأزض، ہے (اپنی خبریں) یعنی انسان جو کھے زین پر کرتارہا۔ باک (ب - اَنَ ) ب، حرف جار، سببیہ، اس وجہ ے، اُنَ ، محرور، حرف مشب بالفعل، بِ شک (اس وج سے کد بے شک) رَبُّ رک ) رَبُّ رک ) رُبُّ ، مضاف، رب، پروردگار، ک، مضاف الید، صمیر واحد مذ كرحاضر، آب ك (آپ کے رب نے) اُدلی، فعل ماضی واحد مذکر غائب اَدلی بُوجی ، مصدر اِنْکَاتْ، وحی کرنا، حکم دینا، ترجمہ بحوالہ قیامت (اس نے وحی کی ہوگی) لَهَا (لَ ـ بَا) لَ ، حرف جار، كو، بَا، مجرور، ضمير واحد مؤنث عائب، اس، ضمير كامر جع " اَلاَرْضُ " ـ بيه (اس كو) يُوسمَيني (يُوسمُ ـ إنِي ) يَوسمُ مضاف، ظرف، دن، ، إذ ، مضاف اليه، اس (اس ون) يَعندُرُ النَّاسُ (يَعندُرُ - اَلنَّاسُ ) يَعندُرُ ، فعل مضارع واحد مذكر غائبٌ صَدَرَ يَعندُرُ ، مصدر صَدْرًا ، نكل جانا، آسكة آنا، والين لوشا، يانى بي كر لوشا، ده والين لوف كا، النَّاسُ ، اسم جمع، لوك (لوك والين لوفيس مع ) أشتاكا (جداجدا، الك الك) واحد، شَتْ وَمَتَاتُ إِنْهِمُ وَا أَمْمَالُهُمْ ٢٠٠ تأكد انهيل ان كے اعمال و كھائے جائيں۔ فيروا (ل \_ يُرَوا) ل، لام تعليل ناصب، تأكد، يُروا، فعل مضارع مجول جمع مذكرغائب رَأى \_يُزى، معدر رُويُيَّة، ديكا، انهيل وكفائه جائيل (تأكه انهيل وكفائه جائيل) اَثَمَالُهُم (اَثَمَالُ - بُمْ ) اَثَمَالُ ، مضاف، اعمال، واحد، أمُنَّكَ، بُمّ، مغياف اليه، منمير جمّا مذكرغائب، ان كے الابال) فَنن (ف مِن ) ف ، حرف حطف، پس، من ، شرطيه، جو (پس جو) يَعْمَلْ ، فعل مضارع واحد مذكر غائب عُمِلَ يَعْمَلُ ، مصدر عُمَكَا، عمل كرنا (وه عمل كرے كا) مِثْقَالَ وَرُقِ- مِثْقَالَ ، مضاف ، اسم مفرو، براير، بهم وزن، جع، متَاقِيلُ، وَرُق، مضاف اليد، ايك وروسك (ايك وروسك براير) خَيرًا (ببتر، اجها، نيكي، نيك كام، بحلائي) جوجيز سب كويسند مووه خیر ہے۔ تیکر اور کی ایکر، فعل مضارع واحد مذکر خائب زای پڑی، معدر رُوئین دیکتا، وه دیکے لے گا، او، مغیر واحد مذکر خائب، اسے (وه اسے دیکھ لے گا) وَمَنْ (وَ۔مَنْ ) وَ، حرف عطف، اور، مَنْ ، شرطید، جو (اور جو) تنمَلُ ، قعل مضارع واحد مذكرعائب عَمِنَ يَمَلُ ، معدر عَمَلًا، عمل كرنا (وه عمل كرسكا) مِثقَالَ وَرُقِد مِثقَالَ، مضاف، اسم مفرد، برابر، بم وزن، جمع مكافينل، ورُق، مضاف اليد، ايك ذره حك (ايك ذره کے برابر) شرا (برائی، شر، برا) جس سے سب کو نفرت ہو ۔ بڑے (برے ) بر، قعل مضارع واحد مذکر عائب زای بڑی، مصدر رُوئية، ویکنا، وہ دیکے لے گا، ہم مرواحد مذکر غائب،اسے (دواسے دیکے لے گا)۔

(الحدللدسوره زلزال مكمل بموكني)

### [مورة العاديات]

#### آيت ا تا۵

### بِسْمِ النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْعًا () فَالْهُورِيَاتِ قَلْحًا () فَالْهُ فِيرَاتِ صُبُعًا () فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا () فَوَسَطْنَ بِهِ بَعْمًا ()

#### :27

قتم ہے ان (گھوڑوں) کی جو بیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں!(۱) پھر جوسم (ٹاپ) مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں!(۲) پھر جوضج کے وقت حملہ کرنے والے ہیں!(۳) پھر اس کے ساتھ عنبر راڑاتے ہیں۔(۴) پھراس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔(۵)

#### كواكف؛

اس سورت کانام سورۃ العادیات ہے۔ عادیات کالفظ پہلی ہی آیت کر یمہ بیں موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مکہ کرمہ بیں نازل ہوئی ، تا ہم حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت قنادہ اور امام مالک سے منقول ہے کہ بیمدنی سورۃ ہے۔ اس کا ایک رکوع اور گیارہ آئینیں ہیں۔

## مأقبل سے دید؛

سابقه سورة زلزال میں انسان کے جزائے عمل کا ذکر تھا کہ جزائے عمل کا داقع ہونا مازم ہے۔ اس سے پینی سورة البینة میں اسلر می تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ انسان کواللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور حنیف بن کرر مہنا چاہیے۔ بدنی اور مالی عبادات یعنی مال اورز کوۃ پر کاربند ہونا چاہیے۔ خدا کا خوف ہروقت دل میں جاگزیں ہونا چاہیے۔

اس سورة مبار كه بین ان بیمار بون كاذ كر ہے جو كه مذكورہ بالا پر وگرم پرعمل درآمد میں ماغ بنتی بین ان میں سے ایك بیماری ناشكر گزاری ہے اور دوسری مال كی شد بدمجت مقصد به ہے كه ان دو بیمار بون كا علاج كرنا چاہيے۔ تا كه قرآن پاك كے پروگرام پرعملدرآمد میں موجودركاوٹ كودوركيا جاسكے۔

### ځان زول:

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک موقع پر صحابہ کی ایک جماعت کوئی کنانہ کے کافروں کا مقابلہ کرنے کے سیے بھیجا۔ بنی کنانہ کے کفار بڑے سخت لوگ نظے آپ نے لشکر کو بعض خصوص پدایات دیں کہ یہاں سے فلاں تاریخ کوروانہ ہونا اور فلاں تاریخ تک منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ اس روز رات کے آخری حصی ہیں یعنی علی اصح وشمن پر فلاں تاریخ کووا پس آجانا۔ جب صحابہ کرام کی جماعت سفر پر روانہ ہوگئی ، تو راستے میں ایک ندی میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ لہٰذا انھیں ایک دن وہیں رکنا پڑا ، دوسرے روز جب ندی کا پانی اترا توصحابہ آگے روانہ ہوگئے ۔ حضور (صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم ) کے ارشاد کے مطابق دشمن پر جملہ کیااور پھروا پس رواند ہو گئے۔ چونکہ واپسی بیں ایک دن کی تاخیر ہوگئی اور صحابہ مقررہ تاریخ پر نہ کہنج سکے بیں۔ چنا حجیہ سلمانوں صحابہ مقررہ تاریخ پر نہ کہنج سکے بیں۔ چنا حجیہ سلمانوں بیں پریشانی کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیسورۃ عادیات نازل فرما کرمسلمانوں کوتسلی دی۔ (معالم العرفان)

## تفيير؛

فرمایا بشم ہےان (گھوڑوں) کی جو پیٹ اور سینے سے آواز لکا لئے ہوئے دوڑنے والے ہیں!الخ "العادیات بنجا" کامعنی

"عادیات" کالفظی معنی ہے : دوڑ نے والایں ،اس سے مراد تیزرفنار گھوڑ سے یااد نٹنیاں ہیں "عادیات" عادیة " کی جمع ہے اور "عدو" سے مشتق ہے ،جس کا معنی دوڑ ناہے ، یہ اصل میں " عادوات" تصاواؤ کو ماقبل کمسور ہونے کی وجہ سے یا سے ہدل دیا تو "عادیات" ہوگیا ، جیسے "غزو" سے "غازیات" ہوگیا۔

حضرت ابن عباس (رض) عطاء مجابد ، عکرمه ، حسن بصری ، قنّادہ اور مقاتل وغیر ہم کا قول ہے کہ یہ مجابدین کے گھوڑوں کی صفت ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود (رض) کا قول ہے کہ اس سے مراد ادنت بیں ،محمد بن کعب اور سدی کا بھی بہی قول ہے۔

حضرت ابن عباس (رض) فرماتے ہیں کہ بین تجراسود کے پاس بیٹھا ہواتھ کہ ایک شخص نے مجھ ہے "العدیت ضحا"
کے متعلق سوال کیا، ہیں نے کہا، اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جواللہ کی راہ ہیں بہت تیز دوڑتے ہیں اور سرشام اس وقت واپس آئے ہیں جب لوگ گھانے کے بیے آگ جلاتے ہیں، وہ شخص میرے پاس سے ہو کر حضرت علی (رض) کے پاس گیا، اس نے حضرت علی سے بھی ہی سوال کیا اور آپ کو حضرت ابن عباس کا جواب بھی بتایا، آپ نے بتایا: جا دحضرت ابن عباس کو میرے پاس لے آؤ، کچر حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فردیا: تم لوگوں کو الی بات کیوں بتاتے ہوجس کا عباس کو میرے پاس لے آؤ، کچر حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فردیا: تم لوگوں کو الی بات کیوں بتاتے ہوجس کا حبیس علم نہیں ہیں اللہ کو قتم اسلام کا سب سے بہلا غز دہ، غز دہ بدر خصا، اس وقت ہمارے پاس خصا، اس صورت ہیں حتیم میں میں اور شری اللہ کو تسم اس سے مردلہ دوہ اور شیاں ہیں جو عوان اور میں میں ہوگا، بہذا اس سے مراد وہ اور شیاں ہیں جو عوان سے مردلہ دی ہوگا، بہذا اس سے مراد وہ اور شیاں ہیں جو عوان اور دیس خصا ہوگا، بہذا اس سے مراد وہ اور شیاں ہیں جو سے کوم دلفہ سے می کی عرف دوڑتی ہیں اور قائر ن برنقعاً ۔ "(العدیت ؛ کے مراد وہ عبار ہے ہیں ہوئے ۔ "(العدیت ؛ کے مراد وہ عبار ہے ہیں ہوئے ۔ "(العدیث ؛ کے مراد وہ وہ شیاں ہیں جو سے کوم دلفہ سے می کی عرف دوڑتی ہیں اور قائر ن برنقعاً ۔ "(العدیث ؛ ) سے مراد وہ عبار ہے جو کا اس وہ بیوں کے قدموں کے دور دلفہ سے می کی عرف دوڑتی ہیں اور قائر ن برنقعاً ۔ "(العدیث ؛ ) سے مراد وہ عبار سے جوان اور شیوں کے قدموں تلے روند نے سے الحصال ہو تا ہوئیاں ہیں جو سے کوم دلفہ سے می کی عرف دوڑتی ہیں اور فائر ن برنقعاً ۔ "(العدیث ؛ ) سے مراد وہ عبار سے جوان اور شیوں کے قدموں کی کی مرف دوڑتی ہیں اور فائر ن برنقعاً ۔ "(العدیث ؛ ) سے مراد وہ عبار سے برنا میں کے دور کی ہوئی کے مراد وہ اور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کی کوم دور تھا ہوئی کی کوم دور تھا ہوئی کے دور کی ہوئی کی کوم دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کوم دور کی ہوئی کی کوم دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کے دور کی ہوئی کی کوم دور کی ہوئی کی کوم دور کی ہوئی کی کوم کوم کوم کوم کی کوم کے دور کی ہوئی کی کوم کوم کی کوم کوم کوم کی کو

امام ابن جریر نے کہا، پیمرحضرت ابن عباس نے اپنے تول سے رجوع کر کے حضرت علی کے قوں کی طرف رجوع کرلیا، اور

امام ابن ابی حاتم نے ابر اہیم نحقی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے بیفر مایا کہ غزوہ بدر میں دو سے زیادہ گھوڑ ہے نہ تضخوصرت ابن عباس نے فرمایا :اس سے مرادگھوڑ ول پر سوارول کا ایک خاص دستہ ہے ، جو کسی جنگی مہم پر روانہ کیا گیا تھا، شعبی نے لفل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں غبار اڑنے کاذکر ہے اور غبار گھوڑ ول کے دوڑ نے سے بی الرتا ہے ، نیزامام عبدالرزاق نے کہا ہے کہ اس میں ان کے ہانینے کاذکر ہے اور چوپایوں میں سے سوائے کتے اور گھوڑ ہے۔ گھوڑ ہے کہ اور کوئی جانور نہیں ہا نیتا۔ حافظ ابن تجرعسقلانی نے اس روایت کوشچے قرار دیا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عبس کے قول کورائے قرار دیا ہے کیونکہ ضبحا یہ کامعنی ہے : بانینا اور چو پایوں میں سے کتوں اور گھوڑوں کے سوااور کوئی جانور نہیں بانیتا۔ (جامع البیان جز 30 ص 345 – 348 ملحضات تفسیر امام ابن ابی حاتم ج 10 ص 3457 ملحضاً تفسیر امام عبد الرزاق ج م 317 – 318 ملحضاً فتح الباری ج ۹ ص 750 – 751) مالم مور بات قدماً "کامعنی ؟

"الموریات " جمع مونث اسم فاعل ہے، اس کا مصدر " ایراء " ہے، اس کا معنی ہے : آگروش کرنے والے، عکرمہ نے کہا :اس سے مرادمجاہدین کے وہ گھوڑ ہے ہیں جو پتھر بلی زمین پر چلتے ہیں توان کے سموں کی رگڑ ہے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، متادہ نے کہا، اس سے مرادوہ گھوڑ ہے ہیں جن کے سواروں کے دلوں ہیں عدادت کی آگ بھڑ کتی ہے، چنگاریاں نکتی ہیں، متادہ نے کہا، اس سے مرادوں کے دلوں ہیں عدادت کی آگ بھڑ کتی ہے، سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس (رض) سے روایت کیا ہے، اس سے مرادسواروں کاوہ دستہ ہے جو دن بھر جہاد کرنے کے بعد شام کووایس آگر کھانا ایکانے کے لیے آگ جلاتا ہے۔

\_قدحاً \_ كامعنى ہے: چقماق كوماركرآ گ نكالنا، پتھر پر پتھريالوہے كوماركرآ گ نكالنااوراس سےمراوہے گھوڑوں كا نعل وارسموں كو پتھريلي زمين پر مارنا \_ قدح فيد \_ كامعنى ہے: كسى چيز ميں نكته چينى كرنا۔ (جامع البيان جز 30 ص 348 \_ 349معالم النز بل ج ہ ص295)

### "المعخير ات مبحًا " كامعني؟

\_ "اکمغیر ات " جمع مونث اسم فاعل ہے، اس کا مصدر "اغار \" ہے، اس کا معنی ہے : ال غنیمت لو شنے والے، چھابہم ارنے والے، اکثر مفسرین نے کہا، اس سے مراد ہے : گھوڑ وں پر سواروں کے دستے جوضج کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔

علامہ القرظی نے کہا :اس سے مراد اونٹول کی وہ جماعتیں ہیں جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن صبح کے وقت منی کی طرف تیز تیز جاتی ہیں اور سنت یہی ہے کہ صبح سے پہلے روانہ نہ ہوا جائے ،اور "اغارۃ " کامعنی ہے، بہت تیزی سے روانہ ہونا۔ (معالم النز بیل ج ص 296، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1420 ھ)

" فاثر إن بينقعا" اور ومطن به جمعا" كامعني

"اثرن" جمع مونث ،غائب کاصیغہ ہے،اس کا مصدر "اثارۃ" ہے،اس کامعنی ہے :برا پیخنۃ کرنااور گردوغباراڑانا "نقعا " کامعنی ہے، تنگ، کنوئیں میں جمع شدہ یانی ادر گردوغبار۔

عکرمہ ہے اس کامعنی پوچھا گیا تو اٹھوں نے کہا: گھوڑوں کے دوڑنے سے گردوغابر اڑا۔ (جامع البیان رقم الحدیث 29268: ، دارالفکر بیروت، 1415ھ)

' فوسطن بہ جمعاً <u>''</u> کامعنی ہے : جماعت میں گھس گئے، پیچ میں آ گئے یعنی مجاہدین اپنے گھوڑوں کے ساتھ وشمن کی فوجوں میں گھس گئے۔( جامع البیان جز ۲۰ س 352،معالم النتزیل ج ہ ص 296)

# تر *کیب نحوی و خین* صرفی:

#### آيت ٢ تا١١

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ( ) وَإِنَّهُ عَلَى ظَلِكَ لَهُ عِيدٌ ( ) وَإِنَّهُ لِمُنْ الْخَيْرِ لَهَدِيدٌ ( ) هَأَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْرُومَا فِي الْقُبُورِ ( ) إِنَّ رَبَّهُ مُرِهِ مُ يَوْمَثِنٍ كَنِيدٌ ( ا) وَحُصِّلَ مَا فِي الطُّنُورِ ( ا ) إِنَّ رَبَّهُ مُرِهِ مُ يَوْمَثِنٍ كَنِيدٌ ( ا )

#### 37

یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ (۲)اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۷) یہ ، ل کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے (۸) تو کیادہ نہیں جاننا جب قبر دں میں جو کچھ ہے باہر نکال بھینکا جائے گا۔ (۹)اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کردیا جائے گا۔ (۱۰) کے شک ان کارب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبرر کھنے والا ہے۔ (۱۱) فار ان کے شک ان کارب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبرر کھنے والا ہے۔ (۱۱)

فرمايا ؟ يفينا انسان البخرب كان شكر الب- الخ

## "الكنود" كامعنى اورانسان كالسيع "الكنود" موف يركواه جونا؛

سابقہ پانچ آیتوں میں جوشم کھائی تھی، العدیث : میں اس کا جواب ہے، اس آیت میں "لکنود" کالفظ ہے، اس آیت کامعنی ہے : بیشک انسان اینے رب کا ضرور ناشکرا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا : انسان طبعی طور پر ناشکراہے اور "لکنوو" کامعنی ہے : "لکفور " یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کاشکرا دانہیں کرتا جس بصری نے کہا : انسان مصائب کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔

حکیم ترمذی نے حضرت ابوامامہ بایلی ( رض ) سے روابیت کیاہے کہ رسول اللّٰہ ( صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا : \_\_ الکنو ر \_\_ُور شخص ہے جوخود کھاتا ہے اور اپنے رفقاء کونہیں کھلاتا۔ (اعجم الکبیر رقم الحدیث 7778: )

حضرت ابن عباس (رض) نے بیان کیا کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسم) نے فرمایا :سنو! کیابیں تم ہیں سب سے برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں ،صحابہ نے کہا : کیوں نہیں ، یار سول الله! فرمایا : جوعطیہ کوصرف اپنے پاس رکھے اور اپنے خادم کو مارے ۔ (نوا درالاصول ص 267)

نیز حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: کندہ اور حضر موت کی لغت میں والکنوو " کامعنی ہے: نافرمان اور ربیعہ اور مضر کی لغت میں اس کامعنی ہے: "الکفور" یعنی بہت ناشکر ااور کنانہ کی لغت میں اس کامعنی ہے، بہت بخیل ، نیز حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا: اس آیت میں اس سے مراد کافر ہے۔

ابوبکرالواسطی نے کہا: "الکنود "وہ تخص ہے جواللہ تعالی کی تعتوں کواس کی نافر مانی میں خرچ کرے اور ابوبکرالوراق نے کہا: "الکنوو "وہ تخص ہے جو تمجھتا ہے کہاس کو نعمت اس کی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ملی ہے ، امام ترمذی نے کہا : "کنود "وہ تخص ہے جو تعمیت کو دیکھے اور نعمت دینے والے کوند دیکھے "ھلوع "اور " کنود "وہ تخص ہے جس بے جس بے کنود "وہ تخص ہے جس بے کسی بے تو ناشکری کرے ، ایک قول یہ ہے کہ وہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا ہے ، پرمصیبت آئے تو گھبرا جائے اور راحت آئے تو ناشکری کرے ، ایک قول یہ ہے کہ وہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا ہے ، ایک قول ہے کہ وہ تقدیر سے جاہل ہے اور حکمت میں ہے :جو تقدیر سے جاہل ہے ، اس نے اپنی عزت کا پر دہ چاک کردیا۔

علامه قرطبی فرماتے ہیں: ان تمام اقوال کا خلاصہ بیہ ہے کہ "الکنود" ناشکر ااور منکر ہے اور نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم)
نے اس کی تفسیر صفات مذمومہ غیر محمودہ کے ساتھ کی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآل جز۰۲ ص142 – 143 دار الفکر ہیروت، ۱۵۵ھ)

فرمایا : اور بیشک وه اس پرضرور گواه ہے۔

حضرت ابن عباس اورمجابد وغيره نے فرمايا: انسان اپنے فس اور اپنے اعمال پرخواہ گواہ ہے۔

اس کاا بیک مطلب بیہ ہے کہانسان اپنے ناشکرے ہونے پرخود گواہ ہے، کیونکہ پیچیز بالکل ظاہر ہے اور انسان اس کاا لکار نہیں کرسکتا یااس لیے کہ آخرت میں وہ خوداینے گنا ہوں کااعتر افکر لے گا۔

اس کاد وسرامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے ناشکرے ہونے پر گواہ ہے اور یہ معنی رائج ہے کیونکہ اس کی شمیر ُلر ہہ ہے کی طرف راجع ہے اور اس کا ذکر انسان کی بہ نسبت قریب ہے، اس آیت میں انسان کو اس کے معاصی پر زجر وتو پیخ کی گئی ہے، کیونکہ آخر ہیں اس کے اعمال کا شار کیا جائے گا۔

فرمایا :اور بیشک دہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔

## مال في محبت كم تعلق ا ماديث ؛

اس آیت میں "الخیر" کالفظ ہے، یعنی وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے ادر قر آن مجید میں "خیر" کے لفظ ہے مال کا مجی ارادہ کیا گیا ہے، جبیبا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

(البقره 180:) جبتم میں سے سی پر موت کاوقت آئے ، سواگر اس نے مان چھوڑ اہوتواس پر وصیت کوفرض کردیا گیا ہے۔

واذامسالخيرمنوعاً (اورجب اس كومال ملتابيتوده بخل كرنے دالاب\_)

اس کی وجہ یہ ہے کہلوگ اپنے عرف میں ،ل کوخیر قرار دیتے ہیں ،اس لیےاللہ تعالی نے ان کے عرف کے موافق فربایا کہ انسان خیر کی لینی مال کی محبت میں شدید ہے اور شدید سے مراز بخیل ہے۔

انسان کومال سے جس قدر محبت ہے، اس کاذ کران حدیثوں ہیں ہے:

حضرت ابن (رض) بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو یہ فرماتے ہؤے سنا ہے :اگر ابن آدم کے پاس مال کی دوواد یاں ہوں تو وتیسری وادی کو طلب کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جوشخص تو بہ کرے الله تعالی اس کی تو بہ کو قبول فرما تا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث 6436: مسلم رقم الحدیث 1049: مسلم رقم الحدیث 247 : مسلم رقم الحدیث 248 : مسلم رقم الحدیث 247 : مسلم رقم الحدیث 247 : مسلم رقم الحدیث 247 : مسلم 2

حضرت انس (رض) بیان کرتے بیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس بحرین کامال آیا ، آپ نے فرمایا :اس کومسجد میں پھیلا دواور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جواموال آتے تھے ان میں بیمال سب سے زیادہ تھا ، نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نما زیڑھنے گئے اور اس مال کی طرف کوئی تو جہیں کی ، نما زیڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس میٹے گئے ، پھر آپ جس شخص کو بھی دیکھتے ، اس کو اس مال سے عطا کرتے ، اس دقت آپ کے پاس حضرت عباس (رض)

### مال ي مجت كا الرات؛

مفسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفسرییں کی ہیں:

(۱) انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل اور مسک ہوگیا ہے۔

(۲) انسان مال کی محبت میں اور دنیا کو طلب کرنے اور دنیا کو دین پرترجیج دینے میں بہت شدیداوقوی ہے ادر الله تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی نعمتوں کاشکرا دا کرنے میں بہت خفیف اور ضعیف ہے۔

(و) الله كى راه ين ال خرج كرنے سے اس كادل بہت تنگ ہوتا ہے اور منقبض ہوتا ہے۔

### بخیل کی مذمت میں امادیث

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی طرح ہے، جنہوں نے لوہے کے دو کوٹ پہنے ہوئے ہوں، جوان کے

پتانوں سے ان کے گلوں تک ہوں، ریا خرچ کرنے والا تو وہ جوں جون خرچ کرتا ہے، اس کے وہے کے کڑے ڈھیلے

ہوتے جاتے ہیں اور اس کے جسم سے ان کڑوں کے نشان ملتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو

لوہے کا ہر کڑااس کے جسم کے ساتھ اور چمٹنا جاتا ہے، وہ اس کوٹ کوکشا دہ کرناچ ہمتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ (صحیح البخاری)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فرمایا :ہرر وزجب بندے صبح کوا تھتے ہیں تو وہ فرشتے نا زل ہوتے ہیں ،ایک فرشتہ دعا کرتا ہے ،اے اللہ! خرچ کرنے والے کو (خرچ کئے ہوئے ) مال کابدل عطافر مااور ووسرافرشتہ دعا کرتاہے: اے اللہ ابخیل کے مال کو ضائع کردے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱٤٤٢: (سنن ترمذی رقم الحدیث ۹۱۷۸:)

فرمایا: کیادہ نہیں جانتا کہ جوقر بول میں ہیں وہ اٹھا لیے جا کیں گے۔

### "بعشر" كامعني

اس آیت میں "بیشر " کاغظ ہے، اس کامصدر "بعشرة " ہے، اس کامعنی ہے: کسی چیز کوالٹ پلٹ کرنا "بعشر " کامعنی ہے: واذ القور پیشر ت (الانفطار ٤:) کامعنی ہے وہ وہ اٹھایا یاوہ کریدا گیا، وہ الٹ پلٹ کیا گیا۔ قرآن مجیدیں ہے: واذ القور پیشر ت (الانفطار ٤:) فرمایا: اور سینوں کی باتوں کوظاہر کردیا جائے گا۔

د نیا میں اکثر اوقات انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے سینے کی تمام چھپی ہوئی باتیں اور اس کے پر دے چاک کردیئے جائیں گے۔

### ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کامعیار ہوتا:

ظاہری اعضاء دل کے افعال کے تابع ہیں کیونکہ اس کے دل میں پہلے کسی کام کا شوق ہوتا ہے، پھر اس کام کی تحریک پیدا ہوتی ہے، پھروہ اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہری اعضاء حرکت میں آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ندمت اور مدح میں دل کے افعال کواصل قر اردیا ہے۔ مذمت کے اعتبر رہے یہ آیت ہے:

اثم قلبد (البقره ٢٨٣ :) أس كاكناه كاربي

اورمدح كاعتباري بيآيت بي:

وجلت قلوصم (الانفال ٢:)ان كے دل الله سے خوف زوہ ہيں۔

نیزاس آیت میں سنیوں کاذ کرفر مایا ہےاور مراداس سے دل ہیں ،اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دل سینوں میں ہیں۔

فرمایا: بیشک ان کارب اس دن ان کی ضرور خبرر کھنے الا ہے۔

## الله تعالى كاعلم ابدى وازلى ب:

الله تعالی اوگوں کی خبرر کھنے والا ہے، اس کا بیمعی نہیں ہے کہ اس کوا زخو دخبر نہیں ہے، الله تعالی کاعلم توازلی اورابدی ہے اور الله تعالی کاعلم توازلی اورابدی ہے اور الله تعالی کاعلم توازلی اورابدی ہے اور اس دن کے سے ہوراس دن کی شخصیص اس انسان کے صحائف اعمال ہیں جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، وہ انسان پر ججت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور اس دن کی عالم لیے ہے کہ اس دن الله تعالی کے سواکسی کاعکم جاری نہیں ہوگا اور اس دن کسی کے علم کا ظہرا رنہیں ہوگا، گویا اس دن و بھی عالم ہوگا اور اس کے سواا ورکوئی عالم نہیں ہوگا۔

# *رئيب نوي وخين مر*في:

إِنَّ ، حرف مشبر بالنعل (به شک) اَلأِثَانَ (انسان) لِرتِه (ل - رَبِّ - ج) ل ، حرف جاد، كا، رَبِّ ، مجرور مضاف، رب، بروردگار، و، مضاف اليد، ضمير واحد مذكر غائب، اين (اين رب كا) كَنُورٌ (لَ سَنُورٌ) لَ ، لام تاكيديقينا ، كنُورٌ، كنُورٌ، مصدر سے مغت مشر، برا ناشكرا (يقينا برا نا شكرا) يه آيت جواب فتم ہے۔ ؤ، حرف عطف (اور) إنّه (إنّ - ؤ) إنّ ، حرف مشير بالفعل، به شك، ؤ، مغمير واحد مذكر فائب، وه (يه شك وه) عَلَى ذَلِك \_ عَلَى، حرف جار، ير، ذَلِك ، مجرور، اسم اشاره واحد مذ كربعيد، اس (اس ير) لَصَيطٌ (لَ \_ شَييْر) لَ، لام تاكيد، يقينا، شَييْرٌ - شَعَادَةُ وَشَعُورًا، مصدرے اسم فاعل واحد مذكر، كواه، شاہر، موجود، حاص رہے (بقينا كواه) ؤ، حرف عطف (اور) إنكر (إِنَّ - ه) إِنَّ ، حرف مشه مالغتل، ب شك، كا، منمير واحد مذكر غائب، وه (ب شك وه) ليئت الْجُرِ (ل- يحت رالْجُرِ) ل، حرف جار بمعنى مرنى، مين، يحت، جرور، مضاف، محبت، أ لَيْر، مضاف اليه، يهال معنى مال ہے، مال كى (مال كى محبت ميں) تشرير (ل، شرير) ل، لام تاكيد، يقينا شرير، منت مصدرے صغبت مشبر، بہت سخت (يقييناً بهت سخت) أفكا يَعْلُمُ (أ- ف- مَا يَعْلُمُ) أ، جهزه استفنهاميه، كيا، ف، حرف عطف، نو، لا يَعْلُمُ، فعل مضارع منفي واحد مذ كرعائب عَلْمَ يَعْلُم، مصدرعِلُکا، جاننا، وہ نہیں چانتا (تو کیا وہ نہیں چانتا)إِدّا، ظرف زمان، مستقبّل پر دیانت کرتا ہے، ہمعنی شرط (جب) بُھرّز، فعل ماضی مجبول واحد مذكر فاكبيكة ويُرين مصدر يَفَرَق الكيرناء الث يليث كرناء يابر لكال لينا، إذاء كي وجد س ترجمه (وه بابر لكال لياجائك) نا، اسم موصول (جرى في القيونه (في - اَلقيور) في ، حرف جار، ميس ، اَلقيُور، مجر ور، قبر ون، واحد، اَلقَبَرُ ( قبر ون مين ) وَ، حرف عطف (اور) لحقيلَ ، فعل ماضي مجهول واحد مذكر فائب تطفّل تُحُفِيلٌ ، مصدر تخفييلٌ ، حاصل كرنا، سامنے پيش كرنا، ظاہر كرنا، إذا، كامعطوف ہونے كى دجدے ترجمہ (وہ ظاہر كرويا جائے كا) تا، اسم موصول (جو) في الطُنُدُورِ (في - الطُنُدُورِ) في ، حرف جار، مين ، العُنْدُورِ ، مجرور، سينون، واحد، حَدَثُرُ (سينون مين) إنّ ، حرف مشير بالفعل (ب شك) رَبُّهُمْ (رَبِّ- بُهُمْ) رَبُّ، مضاف، رب، يروروكار، بهمْ، مضاف اليد، مغمير جمع مذكر غائب، ان كا (ان كارب) بيمُ (ب- بيمٌ) ب، حرف جار، ہے متعلق، ہِمْ، مجرور، ضمیر جع مذکر فائب، ان (ان سے متعلق) کومئینے (کومٌ ۔ اِنِّے) کومٌ، مضاف، ظرف، دن، اِنِ، مضاف الیہ، اس (اس دن) لَخَينر (لَ مَحْير ) لَ ، لام تاكيد ، يقينًا ، حَير و الله كاصفاتي نام ، خَير ، مصدرتَ صفت مشبر ، خوب خبر ركف والا (يقيناخوب خبر ركف والا)\_

(الحدلله سوره عاديات مكمل بيوگئ)

#### [مورة القارمة]

#### آيت ا تا۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ ()مَا الْقَارِعَةُ ()وَمَا أَدْرَاكَمَا الْقَارِعَةُ ()يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْغُوسِ ()وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ ()

#### :27

وہ ( دوں کو ) دہلا دینے والا داقعہ (۱) کیاہے وہ دلوں کو دہلا دینے والا داقعہ؟ (۲) اورتم کیا جانو کہ کیاہے دہ ( دلوں کو ) وہلا وینے والا واقعہ؟ (۳) جس دن ہوجائیں گےلوگ بکھرے ہوئے (پٹنگوں اور ) پر وانوں کی طرح (۴) اور ہوجائیں کے یہاڑرنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی طرح (۵)

#### كواكك:

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ قیامت، آخرت، الطامہ، آزند، فاشیہ، الحاقہ۔ ان ناموں میں سے ایک قارعہ ہے۔ ایس سورت کا نام بھی قارعہ ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسواں 30 نمبر ہے۔ اس سے پہلے انتیس سورتیں نازل ہو چکی تھی۔

## ماقبل مصديد؛

گزشتہ سورت میں انسانی فطرت میں رپی ہوئی تین بنیا دی خرابیوں کابیان تھا، ناشکری مال و دولت کا حرص اور غفلت و لاپر واہی ازمنعم و مالک حقیقی، اب اس سورت میں روزمحشر ہر پاہونے والے ہوں تاک واقعات کاذکر ہے تاکہ انسان اپنی غفلت سے بازآئے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہوا وراس مرض سے بیچ جوتمام ترخرابیوں کی جڑ ہے بینی حرص ولا کیج ۔ فقلت سے بازآئے ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہوا وراس مرض سے بیچ جوتمام ترخرابیوں کی جڑ ہے بینی حرص ولا کیج ۔ فقلت سے بازآئے ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گئیں ہوئی ہوئی ہوئیں کے خوتمام ترخرابیوں کی جڑ ہے بینی حرص ولا ہی ہوئیں کا تقلیم و بالک میں میں میں میں میں میں میں کا تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کرنے ہوئی کا تعلیم کا تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کا تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کی جڑ ہوئی کی جڑ ہے تعلیم کی تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی جڑ ہے تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی ت

فرمایا؛ وه ( دلول کو ) دبلادینے والاوا قعہ، الخ

### "القارمة" كالمعنى ب :

اس کاعر فی معنی ہے : اچانک آنے والی مصیبت، اور بہت بڑا حادثہ، قیامت بھی لگاہانی مصیبت اور بہت بڑا حادثہ ہے، قرآن مجید میں ہے: قرآن مجید میں ہے:

ولا بیزال الذین کفروانسیهم مماصنعوا قارعة ( لرعد ۱ : د ) کفار کے کر تنوں کے سبب ہمیشدان پر کوئی نا کہانی مصیبت آتی رہے گی۔

\_ القارعة ـ " قيامت كے ناموں بيس سے أيك نام ہے ، اس كى وجہ يہ ہے كہ جب قيامت كے دن صور بيس پھودكا جائے گا

توایک زبردست چنگھاڑی آواز آئے گی،جس سے تمام لوگ دہل کرمرجائیں گے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی توسورج ، چائدستار ہے اور بپہاڑ وغیرہ کھٹ کر گلڑ ہے گلڑ ہے ہوجائیں گے اور اس سے بہت گرج دار آواز پیدا ہوگی، اس وجہ سے قیامت کو "القارعة "فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان کھٹ کر گلڑ ہے گلڑ ہے ہوجائے گااور سورج اور چاند کو پییٹ دیاجائے گااور ستار ہے چھڑ جائیں گے اور ببہاڑ دھنگی ہوئی رنگ برنگی ، اون کی طرح ریزہ ریزہ روکراڑ رہے ہوں گے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ قیامت اپنے ہول ناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کو ضرب شدید سے کھٹھٹار ہی ہوگی۔

نیز فرمایا، آپ کیا سمجھے کہ نا کہانی مصیبت کیا ہے: اس کامعن ہے: اس کی حقیقت کا آپ کواز نود علم نہیں ہے کیونکہ اس کی حقیقت کا آپ کواز نود علم نہیں ہے کیونکہ اس کی شدت اور بھول نا کی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کی عقل و ہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ وہم پہنچ سکتا ہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشت نا ک امور واقع بھول گے، ان کاعم سوائلہ تعالی کی خبر دینے کے اور کسی ذریعہ سے نہیں بھوسکتا۔ فرمایا: (بیوہ دن ہے) جس دن تمام لوگ منتشر پر وانوں کی طرح بھوجائیں گے۔

### قامت کے دن اوکوں کے احوال؛

پروانے ازقبیل حشرات الارض ہیں، یشع، لیمپ یابلب وغیرہ کسی روشن چیز پرگرتے ہیں اور مرتے ہیں، مطلب ہے کہ جس طرح پروانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں، اس طرح اس دن لوگ بھی حیران اور پر بیثان ادھرادھر بھاگ رہے ہوں گے اور تشہیداس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پرگر نے والے پروانوں کیطرح حیران اور مفطراب ہوں گے، قبادہ نے اور تشہیداس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پرگر نے والے پروانوں کیطرح حیران اور مفطراب ہوں گے، قبادہ نے کہا : پروانوں کے ساخھ تشہید کشرت اور انتشار میں ہے اور ضعف اور ذست میں ہے اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر ادھر بھاگئے ہیں ہے۔

### قامت كدن يها ول كاحوال؛

فرمایا :اور بیباٹر دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہوجا ئیں گے۔اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بیبر ٹرمختلف رنگوں کے ہیں: ( فاطر ۲۷ : ) اور پہاٹرول کے مختلف جھے ہیں، سفید اور سرخ ،ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے ساہے۔ قیامت کے تھنگھٹا نے سے جومہیب آواز پیدا ہوگی ،اس کے اثر سے سربہ فلک بہاٹر بھی ریز ، وریز ، موکر غبار کی طرح ہوجا ئیں گے توسوچنا چاہیے کہ اس دل دہلانے والی آ داز کوسن کرانسان کا حال ہوگا۔

قیامت کے دن پہاڑوں میں جوتغیرات ہوں گے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے حسب ذیل احوال ہیان فرمائے ہیں: ( ق) ایک حال یہ ہے کہ بہاڑوں کے فکڑے فکڑے ہوجائیں گے:

(الحاقه ٤: ق)ادرزینوں کواپہاڑوں کواٹھالیا جائے گااورایک ضرب میں ان کے فکڑے فکڑے کریدئے جائیں گے۔

(٢) ببا رقیامت كدن بادلول كى طرح ا رار بي بول ك.

النمل ۸۸ :) (اے مخاطب!) تم ہپاڑوں کودیکھ کراپنی جگہ جماہوا خیال کرتے ہو، مالا نکہ ( قیامت کے دن) وہ بادلوں کی طرح اڑر ہے ہوں گے۔

(٣) قيامت كيدن بيها ژريت كے شيلوں كى طرح بهوجا ئيں گے:

(الزمل ١٤ : ) قيامت كے دن زمينيں اور بيہا ارتھر تھر ائيں گے اور بيہا اربيك كے شلے ہوجائيں گے۔

(٤) قیامت کے دن پہاڑ دھنگی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہوجا کیں گے، حبیبا کہ القارعة ٥ : میں ہے۔

(ہ) قیامت کے دن پہاڑ فریب نظر ہو جائیں گے۔

وسیرت الجبال فکانت سراباً۔ (النباء ۲۰ :) اور بہاڑ چلائے جائیں گے پھروہ سراب (فریب نظر) ہوجائیں گے۔ **ترسیب نحوی وجین مرنی؛** 

#### آيت۲۳ااا

فَأَمَّامَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ( ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( ) وَأَمَّامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ( ) فَأَمُّهُ مَا دِيَّةً ( ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ( · ) اللهُ عَامَنُ ثَقُلُتُ مَوَازِينُهُ ( ) اللهُ مَا هِيَهُ ( · ) اللهُ عَامِيَةً ( · ) اللهُ عَامِيةً ( · ) اللهُ عَامُ اللهُ عَامِيةً ( · ) اللهُ عَامُ عَامُ اللهُ عَامُ اللهُ عَلَيْهُ ( · ) عَلَيْهُ عَامُ اللهُ عَلَيْهُ ( · ) عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ( · ) عَلَيْهُ عَلَيْهُ ( · ) عَاللهُ عَلَيْهُ ( · ) عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ( · ) عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَل

#### :37

بچرجس کے (نیک اعمال کے) پلڑے بھاری ہوں گے(۲) تو دہ من پیندزندگی میں ہوگا۔(2) ادرجس کے (نیک اعمال) کے پلڑے ملکے ہوں گے(۸) تو اس کا ٹھکانا ہادیہ ہوگا(۹) ادرتم کیا جانو کہ کیا چیز ہے دہ ( ہادیہ)؟(۱۰) وہ ایک بڑی ہی ہول ناک رہکتی (بھڑکتی) آگے ہوگی (۱)

## تغيرب

فر مایا؛ پھرجس کے (نیک اعمال کے) پلڑے بھاری ہوں گے، الخ مونین اور کھار کے اعمال کے وزن کی کیفیت؛

امام فخرالدین محد بن عمر را زی فرماتے ہیں ؛

فراء نے کہا :اس آیت میں "موازین " کالفظ ہے اور ہے" موزون " کی جمع ہے اوراس سے مراد وہمل ہے جس کی اللہ ہوا نہ کی کہ علیہ مورت ابن عباس اللہ ہوا نہ کے خورت ابن عباس اللہ ہوا نہ کے خورت ابن عباس اللہ ہوا نہ کے خورت ابن عباس اللہ ہوا نہ کی خورت ابن عباس کی بیان اس میں صرف اعمال کاوزن کیا جے گا، مومن مطبع کی نیکیوں کو خسین صورت میں لایا جے گا اور جب اس کی نیکیوں کا پلز ابرائیوں کے پیڑے بررائج ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے، اور کا فرکی برائیوں کو بہت قبیح صورت میں لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیوں کا پلز اہلکارہ جائے گا، پھر وہ دوز خیس جنت ہے، اور کا فرکی برائیوں کو بہت قبیح صورت میں لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیوں کا پلز اہلکارہ جائے گا، پھر وہ دوز خیس داخل ہوگا۔

حسن بصری نے کہا : میزان کے دوپلڑے ہیں، ان کی صفت نہیں کی جاسکتی، متکلمین نے کہا : صرف نیکیوں اور برائیوں کا وزن نہیں کیا جاسکتا، بلکداس سے مراد ہے ہے کہ جن صحفوں ہیں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، ان کاوزن کیا جائے گایا نور کو نیکیوں کی علامت اورظلمت کو برائیوں کی علامت قرار دیا جائے گایا نیکیوں کے صحفوں کو حسین صور توں سے بدر دیا جائے گا اور برائیوں کے صحفوں کو تعین صور توں سے بدل دیا جائے گا، پھر جب ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا بلکا اور بھاری ہونا ظاہر ہوجائے گا اور اس وزن کا فائدہ ہے کہ نیکیوں والا موئن سرمحشر مسر ورا ور سرخر دہوگا اور برائیوں والا کافر سرمحشر ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ( تقسیر گبیرج ۱۹ ص 268 دارا حیاء التراث العربی، ہیروت، ۱۵۰۵ھ)

فر مایا : پس جس ( کی نیکی ) کے پلڑ ہے بھاری ہوں گے۔ تووہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔

یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی جس سے زندگی گزار نے والاراضی ہوگا۔

فر مایا :اورجس کی ( نیکی کے ) پلڑے ملکے ہوں گے ۔تواس کا ٹھکا ناھا ویہ ہوگا۔

### ماويد كے معاتى ؟

یعن جس کی نیکیاں کم ہوں گی اوراس کی برائیاں زیادہ ہوں گی ،اس کا کھکانا ھاویہ ہوگا،ھاویہ کے معانی حسب ذیل ہیں: (۱) ھاویہ دوزخ کے اساء میں سے ایک اسم ہے، یہ دوزخ کا گہرا گڑ ھاہے، جس میں ایل دوزخ کوڈال دیاجائے گا،اس آیت میں ۔"ام ۔" کالفظ ہے، جس سے مراد ٹھکانا ہے کیونکہ مال کی گوداس کے بچوں کا ٹھکانا ہوتی ہے۔ (۲) ھاویہ سے مراد دوزخ کی جڑ ہے کیونکہ اہل دوزخ کومنہ کے بل دوزخ میں جھونک دیاجائے گا۔ فرمایا: اورآپ کیا سمجھے کہ ھاویہ کیا ہے؟۔وہ سخت دہتی ہوئی آگ (کا بہت نیجا گڑھا) ہے۔ اس کامعنی ہے ہے کہ هاو بیاتی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلہ ہیں بی دوزخ گرم معلوم نہیں ہوگ۔ ترکیب خوی وجین مرفی ؛

فاتا (فَ - تَا) فَ، حَف صطف، پس، قا، حرف شرط و تفعیل، را، مگر، لیکن (پس لیکن) مَن ، شرطیه (وه جس کا) کشک ، فعل ماضی واحد موث عا مجتفل پیشک ، صدر تکفار بیدری بونا، وزتی بونا (وه بھاری بوئیا) موازیت و آرکوانین - هٔ ) مکوانین ، مضاف، بیزان، پلاے، واحد میزان، پلاے، واحد میزان، پلاے، واحد میزان، پلاے، واحد میزان، پلاے، اس کے (اس کے پلاے) فہز (ف - بُو) ف ، حرف عطف، تو، بُو، شور منفعله واحد مذکر عائب، وه (توه) فی میشید آرامینید - فی، حرف جار، عمل، عیشید، جمرور، موصوف، عاش کی بینش ، کامصد رہے، زعر گی، عیش، کزران، راجیت مفت موش معدر سے اسم قاعل واحد مونث به بین پیندیده، دل پیندیده، دل پیندیده، دل پیندیده، نیر گی، حیش، میزان، راجیت میل واحد مونث عائب محت بخت مولان اور) آنا، حرف شرط و تغمیل (دابه مگر، میکن) من ، شرطیه اسم موصول (وه جس کے) خفّت ، فعل ماضی واحد مونث غائب خف بین بخت ، مصدر دُفّا وَخِوْت که بونا (وه بکا ہوئیا) موازیت مرف ، شرطیه اسم موصول (وه جس کے) خفّت ، فعل ماضی واحد مونث غائب خف بین بخت ، مضاف اید، مشیر واحد مرکز تائب، اس کے (اس کے پلائے) فائٹ (ف - أثم - هُ) ف ت، حرف عطف، تو، أثم ، مضاف، بال محکون ، مضاف اید، منمیر واحد مذکر خائب، اس کا (تواس کا شکلت) باویت (باویہ) ووزئ میں ایک ورجه کا نام ہے۔ یہ ایک نهایت تا مجر آلو ها ہے ورج کا مامی واحد مذکر خائب، اس کا (تواس کا شکلت) باویت (باویہ) ووزئ میں ایک ورجه کا نام ہے۔ یہ ایک نهایت تا مجر آلو ها ہے۔ ورجه کا مامی واحد مذکر خائب، اس کا (تواس کا شکلت) باویت (باویہ) واحد مذکر خائب ورده کرخائب، اس کا (تواس کا شکلت) باویت (باویہ) مند واحد مذکر خائب وردہ اور) کا می معدر سے بعنی و بکت ہوئی وردہ مورف کرخائب، محاص کروایا آپ کی باز استدام میں واحد مونی واحد مونٹ خائب (وہ بار) کا میں مونٹ خائب واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونگ ہوئی واحد مونگ ہوئی اور وہ بارک کی مورد کرخائب واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونٹ واحد مونٹ کو اس سے معنی و بکت اور کی ہوئی واحد مونٹ خائب واحد مونٹ واحد مونٹ خائب واحد مونٹ خائب واحد کی ایک واحد کرخائب و

(الحدللدسوره قارعة كمل بوگئ)

### [ענושל]

#### آيت:ا تا۸

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ () حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ () كَلَّا سَوْفَ تَعْلَبُونَ ( ) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَبُونَ ( ) كُلَّا لَوْ تَعْلَبُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( ) ثُمَّ لَكُونَ الْجَعِيمَ ( ) ثُمَّ لَكَرُونَهُا عَنْنَ الْيَقِينِ ( ) ثُمَّ لَكُسُأَلُنَّ يُوَمَثِينِ عَنِ النَّعِيمِ ( )

#### :27

ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر( دنیا کاعیش) حاص کرنے کی ہوس نے تہمس غلفت میں ڈال رکھاہے۔(۱) بہاں تک کہتم (اس لوا) کہتم (اس لوا) کہتم (اس لوا) ہوجائے گا(۳) بچر(س لوا) ہرگزنہیں عنقریب تم لوگوں کوخود معلوم ہوجائے گا(۳) بچر(س لوا) ہرگزنہیں عنقریب تم لوگوں کوخود معلوم ہوجائے گا(۳) ہرگزنہیں!اگرتم یقین علم کے ساتھ بدبات جانے ہوتے (توابیانہ کرتے)(۵) تم یقینا دیکھ کررہو گے دوزخ کو(۲) بچر بھین جانو کہتم اسے بدلک بھین کے ساتھ دیکھ لوگے۔(۱) بچر تھین جاس دن فعموں کے بارے بیں ہوچھاجائے گال کہ ان کا کیاحتی ادا کیا)(۸)

#### كوالا:

اس سورت کا نام سورۃ النکاثر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تکاثر کالفظ موجود ہےجس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت سولہویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بندرہ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کاایک رکوع اورآ ٹھی آیتیں ہیں۔

### ما قبل سے ربد؛

سورة القارعة مين انسان كوقيامت پر پيش آنے والے بول ناك حوادث سے آگاہ وخبر دار كيا گيا تھا، اب اس سورت ميں جو اسباب غفلت ہيں ان سے باخبر كيا جار إہے كه مال ودولت كى حرص انسان كوآخرت سے غافل اور دوركرنے والى چيز ہے، اسباب غفلت ہيں ان سے باخبر كيا جار إہے كه مال ودولت كى حرص انسان كو چاہيے ان فتنوں ميں مبتلا ہوكرا پنے اصل مقصد يعنى فكر آخرت كو فراموش مذكر ہے۔ فراموش مذكر ہے۔

### خاك نزول:

که کرمه بیں دوبرادریاں تھیں۔ بنوعبد مناف اور بنوسہم۔ بیآپس بیل بیٹھے باتیں کررہے سے کہ ایک برادری نے کہا ہم زیادہ بیل۔ اس پر اختلاف ہوگیا۔ سمجھ دارآ دمیوں نے کہا کہ چھگڑا نہ کردایک شہر میں رہنے دالے ہوم دم شاری کرلو۔ مردم شاری کی گئ تو بنوعبد مناف کے افراد بڑھ گئے۔ انھوں نے نعرے بازی کی بنوشی منائی کہ ہم زیادہ بیل۔ بنوسہم کو بڑاصدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکاے۔ بنوسہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شار کرو۔ چنا مچے قبرستان گئے تو بنوسہم کے مردے زیادہ بیل۔ تو فرمایا۔ تمہس غفلت میں ڈال دیا کثرت مردے زیادہ نکلے۔ انھوں نے وہاں نعرے بازی کی بنوشی منائی کہ ہم زیادہ بیل۔ تو فرمایا۔ تمہس غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک کئم نے قبرول کی زیارت کی یعنی مردول کو بھی مردم شاری میں شامل کیا۔ ( دخیرۃ الجنان )

## تفيير؛

فر مایا؛ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر( دنیا کاعیش) حاصل کرنے کی ہوس نے تہمس غلفت میں ڈال رکھاہے۔ الخ مال کی مجت؛

انسان کوفرائض منصبی سے فافل کرنے والی چیزوں میں مال کی محبت ، سرفہرست ہے یہا پراس اس بات کو تکاثر کے لفظ سے لغیمر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اُسکم المت کا ثرتم کو کشرت کی طلب نے خفلت میں ڈوال رکھ ہے جی زرتم المقابر بہاں تک کہ قبروں کی زیارت کرویعنی مرکر قبروں میں پہنچ جاؤ تکاثر میں مال ، اولاد ، دنیا کاسا زوسامان اور جماعت سب پھے شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وگ دنیا کے مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گراپنے حقیقی مقاصد یعنی اپنے مالک کی خوشنود کی مطلب یہ ہے کہ وگ دنیا کے مال و دولت جمع کرنے میں دھیتے ان کو یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مال و دولت حاصل اور آخرت کی کامیا نی کی طرف کوئی دھیان نہیں و پیتے ان کو یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو مال و دولت حاصل ہو و خاندان بڑا ہو، جھااور جماعت غالب آئے۔ فرمایا تم اُنھیں چیز دل کی طلب اور حرص میں مبتلار ہے ہواور یہی وہ چیز ہے۔

جوتہبس فرائض منصبی سے فافل بناتی ہے۔ بیبال تک کتم مرکر قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔

حضور نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) کاارشا دگرامی ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی یعنی اے آدم کے بیٹے میرا مال ،میرا مال بی کہتے رہتے ہو۔ حالا نکه تمہارا مال وہ ہے جومت نے کھا کرفتم کردیا یا پہن کر بوسیدہ کردیا۔ یا ہے باتھ سے صدقہ کرکے آگئے جو سے النکہ تمہارا مال وہ جو بھوٹ کر مالے ہو۔ مسلم ص 407 می ہم ترمدی ص آگے بھیج دیا۔ اس کے علادہ جو بھوٹھ و ذا ھب و تارکہ تم اسے چھوٹر کرجانے والے ہو۔ مسلم ص 407 می ہم ترمدی ص

ایسے مال کے وارث کوئی اور ہوں گے۔ آج تم جس مال کے لیے تگ ود و کررہ بیدداور میرا مال میرا کہتے ہو، وہ جمہارا نہیں تم اے کام و بی آئے گاجوتم نے کھالیا بہن لیایا آ گے بھیج دیا۔ بید مکان، جائیداد، کوٹھی، باغ موٹر تنہار نے ہیں۔ میت کے تین ماتھی؛

حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرما یا جب انسان مرجاتا ہے، تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اہلہ ، ومالہ ، وکملہ یعنی اس کامال ، اہل وعیال اور عمل مردے کو فن کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور صرف ایک چیزاس کے ساتھ رہتی ہے۔ فرما یا مال اور اہل واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہتا ہے (مسلم ، ج ، ۲) مال اور اہل جن کی فکر میں انسان زندگی بحر ڈوبار ہتا ہے۔ الله تعالی کی طرف توجہ ہی جہیں کرتا ، نہاس کی ذات کی طرف ، نہ صفات کی طرف ، نہ احکام کی طرف ، نہ افعال اور نہاس کے دین کی طرف ، نہ احکام کی طرف ، نہ افعال اور اولا واسے قبر میں چھوڑ کرواپس چلی آتی ہے۔ اسی لیے فرما یا کہمال ودولت کی بہتات نے جہیں۔ بہتات نے جہیں۔ یہتات نے جہیں۔ یہتات نے جہیں دے گا۔ کاش کہ اللہ والے کا طہار کریں گے گرویاں ان کا افسوس کی خوا تدہ جہیں دے گا۔ کاش کہ پاؤگ قبروں میں پہنچ کرنہا ہے جی افسوس اور عدامت کا ظہار کریں گے گرویاں ان کا افسوس کی کھوا تدہ جہیں دے گا۔ کاش کہ پاؤگ قبروں میں پہنچ کرنہا ہیت ہی افسوس اور عدامت کا ظہار کریں گے گرویاں ان کا افسوس کی خوا تدہ جہیں دے گا۔ کاش کہ

یاوک فبروں میں پہنچ کرنہا یت ہی انسوس اور ندامت کا ظہار کریں لے مکروہاں ان کاانسوس بھھفا ندہ جمیں دےگا۔کاش کہ وہ اس دنیا میں اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتے اللہ کی طرف رجوع کرتے ، اس کے احکام کی پیروی کرتے ، مال میں اس قدر منہمک نہ ہوجاتے تو آج انھیں حسرت ویاس کا سامنانہ کرنا پڑتا۔

## علماليقين ؛

فرمایا؛ کلاسوف تعلمون بس مرنے کی دیر ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہتم نے بہت غلط کام کیا۔ تا کیداً دوبارہ
فرمایا شم کلاسوف تعلمون تم بہت جلدجان لوگے کلالو تعلمون علم الیقین اگر تم یقینی علم کے ساتھ جائے کہ جزائے عمل ضرور واقع موگا اواس کے مطابق اپناعمل جاری رکھتے تو آگے چل کر کوئی دشواری لائق نہ ہوتی ۔ اس جیز کو بار بارسمجمایا گیا ہے کہ انسان موگا اواس کے مطابق اپناعمل جاری رکھتے تو آگے چل کر کوئی دشواری لائق نہ ہوتی ۔ اس جیز کو بار بارسمجمایا گیا ہے کہ انسان کا مکلف ہونا جزائے عمل کے لیے متلزم ہے جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے ۔ اس طرح جزائے عمل بھی الزام ہے ۔ اگرانسان غور فکر کرتا تو اسے ضرور یقین علم حاصل ہوجا تا ۔ مگر انسوس کہ انسان اس طرف تو جہنمیں کرتا ۔

فرمایا؛ لترون الحجم تمہیں یقین اس وقت آئے گا ، جب جہنم کو اپنی آ نکھوں سے دیکھو گے ۔ حالا نکہ یہ یقین تمہیں اس دنیا میں ہونا چاہیے تا کہ تمہیں خوف پیدا ہواور تمہیں معلوم ہو کہ ۔" فن یعمل مثقال ذرۃ خیرا پرہ ومن یعمل مثقال خیا

انسان غور کرے تو اسے جنت اور جہنم اسی دنیا میں نظر آجاتے ہیں۔ بشر طیکہ تم یقین کے ساتھ جانے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم یقین سے محروم ہو، اسی لیے تم غفلت میں پڑے ہوتے ہو۔ جب جہنم سامنے نظر آئے گا، اس وقت تمہس یقین آئے گا۔ اس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اور افسوس کا اظہار کرو گے کہ ہم کس گمراہی میں مبتلا تھے نم کتر وضاعین الیقین۔ " پھر البتہ تم اس کویقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔

## انعامات البي كمتعلق موال؛

فرمایا بیٹم الند تعالیٰ کی نعتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا ، کہ تعالیٰ کی نعتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا ، کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ان سے جاریا توں کا سوال کئے بغیر ان کے قدم نہیں اٹھنے وی کے عن عمره الله تعالیٰ عمر کے متعلق سوال کریں گے فی ماافناہ اسے کس چیز میں فنا کیا عمر جیسی عظیم نعت کو کیسے بسر کیا اور عن بسمہ فیما ابلاہ پھر جسم کے متعلق سوال کریں گے فی ماافناہ اسے کس چیز میں فنا کیا عمر جیونتھا سوال مال کے متعلق ہوگا۔ من این اکتسہ و فیما انفقہ یعنی مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرج کیا تھا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے شول تا کلوا موالکم بینکم بالباطل "ایک دوسرے کا مال باطل طریقے ہے مت کھاؤنیز یہ بھی کہ شول ان بیا تعالیٰ مول خرجی مت کرو۔ شول انہوں کو پہند نہیں کرتا جس طرح تا جائز طریقے سے کمانا حرام ہے اسی طرح حرام جگہ پرخرج کرنا بھی وہال ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی مادی تعتوں کے متعلق یہ سوال ہوں گئے ، اسی لیے فرمایا شریع میانات یومند عن انتیم

### محت اور فراغت:

امام جعفر صادق کی تفسیر کے مطابق ہر مادی نعمت کے متعلق سوال ہوگا ترمذی شریف کی روابیت بیں ہے۔ نعمتان مخبون فیصما کشیر من الناس دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون می ہیں۔ الصحة والفراغ ایک تندرستی اور دوسر کی فراغت ۔ انسان صحت وتندرستی کی حالت میں فضول کاموں میں لگار ہمتا ہے۔ اچھے کام نہیں کرتا۔ مگر جب صحت جواب دے دیتی ہے۔ تو انسوس کا ظہار کرتا ہے۔ مگر اس وقت کا افسوس کرتا کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح جب آدمی کو فراغت میسر ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اچھے کام نہیں کر پاتا، مگر جب مشغول ہوجا تا تو پھر اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے فرمایا کہ کوگوں کو اللہ تعالی کی دوبڑی تعتیں یعنی صحت اور فراغت میسر آتی ہیں۔ مگر ان سے ہروقت فائدہ نہ اٹھا کر نقصان میں رہتے ہیں۔

## كونى نعمت حقير نبيل!

صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہر نعمت کی تعظیم کرتے تھے اگر چہوہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو

لہذا کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ قدر کرنا چاہیے ادراس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ قدر کرنا چاہیے ادراس کا شکر یدادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بیشم رفعتیں عطا کی بیں۔ جنہس وہ شار نہیں کرسکتا۔ "وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصو ھاان الانسان تطلوم کفار "انسان توایک بال کاحق ادا نہیں کرسکتا خواہ ساری عمر بڑی ہے بڑی عبادت کرتارہے۔ قران اور حضور (ملی اللہ علیہ والدوملم) کی ذات مبارکہ؛

الله تعالی کی عطا کر دہ نعتوں میں سے دوہر ی عظیم نعتیں ہیں۔ امام جعفر صادق فر « تے ہیں کہ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری حضور ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کی ذات مبارکہ ان دونوں نعتوں کے متعلق بھی قیامت کو سوال ہوگا۔ تو نے قرآن پاک کے بروگرام کو مانا یانہیں۔ اگر مانا تو اس کے مطابق عقیدہ درست کیا؟ ادر اس پرعمل کیا؟ اس طرح حضور ( صلی الله علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ) کی ذات مبارکہ پر ایمان لائے یانہیں؟ اور پھر آپ کا انتباع کیا یانہیں۔ خود حضور ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا کہ مبرے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ الله کے پینمبر پہنچایا یانہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آبلغت والہ دولیت وضیحت حضرت! آپ نے فداکا پیغام پہنچایا۔ امانت ادا کر دی ، ضیحت کاحق بھی اداکر دیا۔ ( روح المعانی ؛ ج ۱۵) گم واور یائی ؟

ایک دفعہ حضور نی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابوالہ پیٹم بن المتیبان کے باغ بیں آنشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابوبہ ٹیم کہیں دور پانی لینے گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی گھر بیں موجود تھی۔ آپ کے دریانت کرنے پراس عورت نے بتایہ کہ اس کا خاوند پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ استے میں وہ بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے آگیا۔ حضور رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) غیر متوقع طور پر اس کے گھر تشریف لائے اس تخص نے اپنے باغیچ میں مہمانوں کے لیے چٹائی بچھائی ، پھر تھجوروں کا خوشہ توٹر کر لایا اور پیش کیا۔ آپ سب نے اس میں سے پکی پکی تھجوری تن ناول فرمائیں ، اور میٹھا پانی نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ناصحانہ انداز میں فرمایا میارد بین قیامت کو موال ہوگا۔ انسانہ طیب و ما عبار دیعنی بیدہ من النعیم الذی تسائلون عنہ یہ وہ تعتیں ہیں۔ جن کے بارے میں قیامت کو موال ہوگا۔ رطب طیب و ما عبار دیعنی پریا کیزہ کھوریں اور ٹھنڈ ایانی اللہ تعالی کے انعام ہیں۔ (معالم العرفان)

تركيب بخوى وخين مرنى؛

الکیکم (اکئی۔ کم) اکئی، ضل ماضی واحد مذکو فائیا کئی کیکی، مصدر اِلْفَادَّ، فافل کونا، غفلت کونا، فافل کودیا، کم، ضمیر تخ مذکو حاضر، تهیس (تمهیس فافل کردیا) اَلْتُکَارُّر، بروزن تفاعل مصدر ہے، ایک دوسرے پر سبغت لے جانے کیلیے مزید ظلی و سعی ، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی جوس، مُثنی، حرف فایت اور انہا کیلئے (یہاں تک کہ زُرْتُمُ ، اصل میں ، رُرْتُمُ ، ففا، وصل کیلئے ، م، کو پیش دیا مجاہے، فعل ماضی جمع مذکو حاضر دَارَیرُورْ ، مصدر زیارَۃ ، زیارت کونا، طاقات کونا، جا پہنچنا، جا دیکتا (تم جا پہنچ) اَلْتَابِرُ (قبروں) واحد، اَلْتَظِیرُۃ ، کَلَا، حرف مورع وزجر (ہر کونہیں) سُوف ، حرف استقبال (عقریب) فعل مضارع کے معنی کو سنقبل کے معنی کیلئے مخض کوتا ہے۔ تَعَلَّون ، حوف استقبال جمع مذکر حاضر عَلَمَ جانا (تم جان اورکے) مُثمَّ ، حرف استقبال استقبال اللہ کے اُس میں مورد و زجر (ہر کر نہیں) سُوف ، حرف استقبال استقبال اللہ کے معنی کی انہ میں مورد و زجر (ہر کر نہیں) سُوف ، حرف استقبال اللہ علی انہ کے معنی کی انہ کے مورد و زجر (ہر کر نہیں) سُوف ، حرف استقبال اللہ کے مورد کی استقبال اللہ کا تاب کو میں میں مورد کی کھند کر حاضر عَلَمَ یکھند و خوالی میں ان کو کے ان اورک کے مورد کی کھند کو ماضر عَلَمَ یکھند و خوال ہم کا کہ ان اورک کے مورد کی کھند کر حاصر عَلَمَ جوان کو کہ کُھُم ، حرف عطف (پھر) کیکا، حرف دوج و زجر (ہر کر نہیں) سُوف ، حرف استقبال کی میں کھند کو ماضر عَلَمَ کے ان انہاں اورک کے استقبال کو کہ کُھُم کو کی کھند کو کہ کہ کھند کو حاصر عَلَمَ کو کھند کو کی استقبال کے میں کھند کو کھند کر حاصر علی کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھند کو کا کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کی کھند کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کی کھند کو کھند کے کھند کو کھند کو کھند کے کھند کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کو کھند کے کھند کے کھند کو کھند کے کہ کو کھند کے کہ کو کھند کو کھند کو کھند کے کھند کے کھند کو کھند کے کھند کے کہ کو کھند کو کھند کو کھند کے کھند کے کھند کو کھند کے کھند کو کھند کے کھند کے کہ کو کھند کے کھند کو کھند کو کھند کے کھند کے کھند کو کھند کے کہ کو کھند کو کھند

(عنقریب) فعل مضارع کے متنی کو متنقبل کے متن کیلئے محتق کرتا ہے۔ تفکّوئ، فعل مضارع بہتے مذکر حاضر عَلَمَ بِعَنَا (تم جان اللہ ) عَلَى اللہ عَلَى الله عَلَ

### [مورةالعمر]

#### آيت اتا

بِسُجِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيجِ وَالْعَمْرِ () إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ () إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَدْدِ () ترجمہ:

قسم ہے زمانے کی (۱) انسان درحقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ (۲) سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائیں اور نیک عمل کریں اورایک دوسرے کوخق بات کی نصیحت کریں ،اورایک دوسرے کومبر کی نصیحت کریں۔ (۳)

#### كواكفاء

اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی ہیں عصر کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ کرمہ میں نا زل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بارہ سورتین نا زل ہو چکی تھیں۔ اس کا تیر ھوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اورتین آیات ہیں۔

### ما قبل سے رید؛

سابق سورة میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے جو ساری عمر اسی دنیا کے مال ومتاع جمع کرنے کی فکر میں گنوا بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ موت کی گھڑی آ جاتی ہے اور انھیں یہ سچنے کی فرصت کبھی نہیں ملتی کہ بیٹمرعزیز الله تعالی نے انھیں کس مقصد بلند ک خاطر عطافر مائی اور وہ اس کوکس بوالہوسی دیے حاصلی میں ہر باد کر بیٹھے۔اگروہ جانتے کہ ایک دن تمام نعمتوں کی طرح زندگی کی عظیم نعمت ہے متعلق بھی ان سے سوال ہوگا کہ اس کواٹھوں نے کس کام میں صرف کیا تو وہ ہرگزید جماقت دکرتے کہ جس چیز سے وہ اہدی بادشائی حاصل کرسکتے تھے اس کو دنیا کے خز ف ریز ہے جمع کر نے اور اپنے لیے ابدی لعنت کا سامان کرنے پر قربان کر دیتے۔ اب اس سور قبیل بتایا ہے کہ زندگی کی اصل قدر وقیمت کیا ہے؟ کیا چیز اس کو ابدی فلاح کی ضامن بناتی ہے اور کیا چیز اس کو وائمی خسر ان میں تبدیل کر دیتی ہے؟ کس طرح انسان اس کو اپنے لیے دہمت بنا سکتا ہے اور کس طرح انسان اس کو اپنے لیے دہمت بنا سکتا ہے اور کس طرح بیتے ہے اس کے لیے قمت اور عذاب بن جاتی ہے اگر وہ اس کو رحمت بنا نے کی کو مشش نہ کرے۔

## تقمير؛

فرمایا بقتم ہے زمانے کی ، الخ **زمان کی قتم کھانے کی وجوہ** 

(۱) زمانه برست عجیب وغریب چیزول پرمشمل ہوتا ہے،اس میں خشوی اورغم کا،اورصحت اور بیاری کاخوش عالی اور تنگ در آن کاظہور ہوتا ہے،عقل حیران ہے کہ زمانہ کوموجود کے یا معدوم کے،معدوم اس لیے نہیں کہسکتی کہ زمانہ سال،مہینہ، ہفت، دن اور گھنٹوں پرمشمل ہوتا ہے اور زمانہ کم اور زیادہ ہوتا ہے اور جو چیز اس طرح ہووہ معدوم نہیں ہو کتی اور موجود اس لیے نہیں کہسکتی کہ زمانہ یا ماضی ہوتا ہے اور چکا ہے دہ موجود نہیں ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں وہ بھی موجود نہیں ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں وہ بھی موجود نہیں ہے اور رہا عاضرتو وہ نا قابل تقسیم ہے۔

(۲) انسان ساری زندگی گناه کرتارہے اور عمر کے آخری لمحہ بیں توبہ کرلے تواس کوجنت مل جائے گی،جس میں وہ ابدالاباد تک رہے گا، توانسان کی پوری زندگی کاو ہی جیتی لمحہ ہے اور اس سے پہلے کی زندگی کوانسان محض ضائع کرتار ہا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

(الفرقان ۲۲ :)اوراسی نےرات اور دن کوایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے بونصیحت حاصل کرنے یا شکرادا کرنے کاارادہ کرتا ہو۔

(٣) لوگوں کی عادت ہے کہ ان پرجومصائب آتے ہیں یاان کو جونقصان ہتو ہیں وہ ان کوزمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ، اللہ تعالی نے زمانہ کی قسم کھا کریہ ظاہر فرمایا کہ زمانہ تو اللہ تعالی کی نعمت ہے ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے ، عیب تو انسان میں ہے ، وہ اپنے کرتوتوں اور بداعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا تا ہے اور اس نقصان کی نسبت زمانہ کی طرف کردیتا ہے۔

(٤) زور نے کے گزر نے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے ، اگروہ اس زمان ہمیں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کوسر اسر نقصان ہوگا ، اس لیے اللہ تعالی نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا: بیشک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔ سوان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے۔

(350 - 349)

## "العسر" كي تقيريس اقوال

روایت ہے کہ "العصر " سے مراد دہر اور زمانہ ہے، ایک قول بیہ کہاں سے مراد ہے: ربِ عصر کی تشم ہے، ابن کیسان نے کہا، اس سے مراد دن اور رات ہے، حسن بصری نے کہا: اس سے مراد زوال شمس سے لے کرغر وب شمس تک کا دقت ہے،

قتادہ نے کہا، اس سے مراد دن کی ساعات میں ہے آخری ساعت ہے، مقاتل نے کہا، اس سے مرادعصر کی نماز ہے کیونکہ وہ صلوۃ وسطی ہے۔ ( معالم النفز بل ج ہ ص 302 دارا حیاءالتراث العربی، بیروت، 1420ھ)

## والصرّ سے مراد عسر کی نمازے،اس کی مفسرین نے حب دیل وجوہ ذکر کی ہیں:

(۱) الله تعالی نے عصر کی نماز کی قسم کھا کراس پر تنبیہ کی ہے کہ الله تعالی کے نز دیک عصر کی نماز میں بہت فضیلت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے : "ما فظواعلی الصلوت والصلوق الوسطی "(البقرہ 238:) تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نمازکی۔

(۲) رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے بھی عصر کی نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے:
حضرت ابن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرماا: جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئ گویا اس کے اہل اور اس کامال ہلاک ہوگیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰ : صحیح مسم رقم الحدیث ۲۲۶: ۵۸۰) حضرت بریدہ نے ایک ابر آلودون میں فرمایا: عصر کی نم زجلدی پڑھلو، کیونکہ نی (صمی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے: جس نے عصر کی نماز کو ترک کرویا اس کا عمل ضائع ہوگیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث 553: مستد تدرج و ص

حضرت جریر (رض) بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ تھے، آپ نے چاند کی طرف و یکھ کو مایا : تم عنقریب اپنے رب کواس طرح ویکھو گے، جس طرح چاند کو ویکھ رہے ہو، تم کواسے ویکھنے سے کوئی تکلیف نہیں فرمایا : تم عنقریب اپنے رسے ہو سکتو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہنے کی نمازوں میں کوتا ہی نہ کرو، یہ نمازی تم سے قضائہ ہوجا کیں۔

موسی اگرتم سے ہو سکتو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہنے کی نمازوں میں کوتا ہی نہ کرو، یہ نمازی تم سے قضائہ ہوجا کیں۔

(صبح البخاری رقم الحدیث ، ٥٥ : صبح مسلم رقم الحدیث ٣٣٣ :، (سنن تر مذی رقم الحدیث ٢٩٤٤ :)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) نے فرمایا : تنہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشے تمہارے پاس اور دن کے فرشے تمہارے پاس اور دن فرمای نہیں ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات بیاں تصورہ اور جاتے ہیں ان سے رائ کا رب سوال کرتا ہے حالانا نکہ دہ ان سے زیادہ جانے والا ہے، وہ فرماتی ہوتے ہیں ان کے نے میرے بعد دل کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں : جب ہم نے ان کوچھوڑ اتو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے نی میں آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث ٥٥ : صبح مسلم رقم الحدیث ٢٥ : ،

(سنن ترمذي رقم الحديث ٤٨٧ : -٤٨٦)

(۳) عصر کے وقت نماز پڑھنانفس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اور جوعبادت بھاری ہو، اس کوادا کرنے کا بہت ثواب ہوتا ہے۔

(٤)عصر کی نماز کے بعدون کی عبادت ختم ہوجاتی ہے، سواس وقت نماز پڑھنامرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے۔

(ه) عصر کا قوت الله تعالی کے نز دیک بہت مقدل ہے، اس وقت جھوٹ بول کرسودا بیچیا الله تعالیٰ کے نز دیک سخت ناراضگی کاموجب ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ وآلدوسلم) نے فرمایا: تین آدمیوں کی طرف قیامت کے دن الله تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور مذان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا: ایک وہ فتی جس کے پاس راستہ کا فالتو پائی ہوا ور وہ اپنے پڑوی کو وینے ہے منع کرے، دوسر اوہ شخص جو کسی حاکم ہے دنیا وی غرض کی خاطر بیعت کرے، اگر دہ اس کو دنیا ہیں ہے کچھ دے تو وہ اس سے راضی ہوا ور اگر وہ اس کو دنیا ہیں ہے بی خاطر بیعت کرے، اگر دہ اس کو دنیا ہیں ہے بی خاطر بیعت کرے، اگر دہ اس کو دنیا ہیں ہے بی خاص کے باللہ کو قتم اجس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو، اور تیسر اوہ شخص ہے جو مصر کے بعد سود المروف ت کرے اور کیے : اللہ کو قتم اجس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جمعے ہیں ان کے خرید ارتصد بی کر یہ اللہ کے عہد اور پائی قسموں کو تصوئی قیمت کے وض چھ دیتے ہیں، ان کے لیے آخر ت میں کوئی حصر نہیں ہے، اللہ ان سے کل منہیں کرے گا اور یہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر (رحمت) فرمائے گا اور یہ ان کے باطن کو صاف کرے گا اور ان کے لیے ور دنا کے غذاب ہے۔

(تفسير كبيرج١١ص ٢٧٩ داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٥ه)

فرمایا: بیشک مرانسان ضرور نقصان میں ہے۔

### تمام انسانول كاخماد \_ ين بتلا بونا؛

اس آیت میں "الانسان " پرالف لام کے دومطلب ہیں: ایک بید کہ بیالف لام استغراق کے لیے ہے جبیہا کہ حضرت علی (رض) نے اس کی تفسیر میں فرمایا: بیشک ابن آدم بلاکت اور تفصان میں ہے۔ (جامع البیان جز ۲۰ ص 371) دوسرا بیہ ہے کہ بیالف لام عہد کا ہے اور مراو کفار ہیں۔

امام ابواسختا احمد بن ابراجيم الثعلبي متو في ٣٢٧ ه كعت بين:

حضرت ابی بن کعب (رض) بیان کرتے ہیں : میں نے رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے سامنے اس سورت کو پڑھا اور آپ سے عرض کیا : یارسول الله ا آپ پرمیرے باپ اور مال فدا یموں ، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا : " والعصر "سے مراد ہے دن کا آخری حصہ ""ان الانسان فنی خسر "سے مراد ہے : ابوجہل بن ہشام ""الاالذین

امنوا <u>"</u> سے مراد ہے: ابو بکرصدین اور "عملوالصلحت " سے مراد ہے: عمر بن خطاب " وتواصوا بالحق " سے مراد بے : عثمان بن عفان "وتواصوا بالعبر " سے مراد ہے : عثمان بن عفان "وتواصوا بالعبر " سے مراد ہے : علی بن ابی طالب ۔

ا مام ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس (رض) سے بھی بعینہ یہی تفسیر نقل کی ہے۔ (الکشف والبیان ج ۱۰ ص 284، داراحیہ والتراث العربی، بیروت ۱۶۲۲ھ)

امام فخرالدین محدین عمررازی متوفی ۲۰۶ هفرماتے ہیں:

انسان نسارہ سے الگ نہیں ہوسکتا ، کیونکہ نسارہ کامعنی ہے : اصل مال کاضائع ہوج نا اور انسان کااصل مال اس کی تمر ہے اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے نی سکتا ہے کیونکہ انسان کے اپر جوساعت بھی گزرر ہی ہے، اس میں اگروہ گنا ہوں میں مصر دف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے اور اگراس کی دہ ساعت مباح کاموں میں گزرر ہی ہے، پھر بھی اس کا نقصان اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے اور اگراس کی دہ ساعت اطاعت اور عباوت میں گزر ہی تاری تو اس کا نقصان اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے دہ اور اللی کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے کیونکہ خشوع اور خضوع ور جی تو وہ جس کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے کیونکہ خشوع اور خضوع کر جا ہے، اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عبادت کرنا ممکن ہے کیونکہ خشوع اور خضوع کی درجات غیر متنا ہی ہیں تو انسان کواللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ کے درجات غیر متنا ہی ہیں تو انسان کواللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ کے درجات غیر متنا ہی ہیں تو انسان کواللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ معرفت کوئی ، اس کواللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اعلیٰ عبادت کرے گا اور اعلیٰ عبادت کرے گا اور اعلیٰ عبادت کو اختیار کرنا ہو بھی ایک تسم کا نقصان ہے، پس واضح ہوگی کہ جر انسان کسی نہ کی قسم کے دسارے اور نقصان میں مبتلا ہے۔

اس آیت بین تنبیدگی گئی ہے کہ ہرانسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، کیونکہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ آخرت سے محبت رکھے اور دنیا سے اعراض کرے اور وہ اسباب جو آخرت کے داعی اور محرک ہیں، وہ مستور اور غیر ظاہر ہیں اور وہ اسباب جو دنیا کی محبت کے داعی ہیں، وہ ظاہر ہیں، وہ انسان کے حواس خمسہ اور شہوت اور خضب ہیں، اس وجہ سے زیادہ لوگ دنیا کی محبت اور اس کو طلب کرنے میں مستخرق ہیں، اس لیے سب لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے مومنین صالحین کے۔ (تفسیر گہیرج ۱۷ م ۲۸ وار احیاء التراث الربی ہیروت ۱۶۵ه ک

فرمایا: سواان لوگوں کے جوایمان لائے ادر انھوں نے نیک کام کے اور انھوں نے ایک دوسرے کودین حق کی دصیت کی اور ایک دوسرے کودین کی دصیت کی اور ایک دورے کومبر کی نصیحت کی۔

## اس آیت کامعنی ہے:

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت اور عباوت کا قرار کیا اور نیک اعمال کے بعنی فرائض اور واجبات کو اوا کیا اور سنن اور مستحباب پر کاربندر ہے اور معاصی کا ارتکاب نہیں کیا اور گناہ گبیرہ اور صغیرہ سے مجتنب رہے اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ حقوامواما کی تکی تعید علی تین قرابی :

(۱) یجی بن سلام نے کہا: وہ دوسروں کوبھی تو حید پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے، (۲) قبّا دہ نے کہا: وہ قران کے احکام پرعمل کرنے کی نصیحت کرتے رہے، (۳) سدی نے کہا: وہ اللّٰہ کی اطاعت اورعبادت کی تلقین کرتے رہے۔

## "وتواموابالمبر كالميريس بحى تين قول ين:

(۱) قتادہ نے کہا: وہ اللہ کی فرمان برداری کی نصیحت کرتے رہے، (۲) ہشام بن حسان نے کہا: وہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے فرائض پرعمل کرنے کی تابید کرتے رہے (۳) اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام کام کرنے کی تواہش پرصبر کرنے اور شہوت اور عضاب کے تقاضوں پرصبر کرنے اور اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی مشقت پرصبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ (النکت والعیون ج ۲ ص ۲ ۳ دار الکتب العلمید ، بیروت)

### دعوت تبيغ كي الهمت؛

اس آبت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: تمام لوگ خسارے میں ہیں، سوان کے جو چار چیزوں سے متصف ہوں: ایمان اعمال صالحہ الوگوں کو طبر کی تلقین کرنا، اس سے معسوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اور عبادت کی وصیت کرنا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا، اس سے معسوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے ، جبیبا کہ اس آبیت میں فرمایا ہے:

( آل عمران ۱۱۰ : ) تم بہترین امت ہو،ان سب امتوں ہے جن کولو گوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے،تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہواور برے کاموں سے روکتے ہواوراللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔

# تر ميب نوى وخين سرني:

وَالْتَصْرِ (وَ۔اَلْتَصْرِ) وَ، حرف جار، قسمید، فتم، اَلْتَصْرِ، مجرور، مقىم بە، زماند، ون کی آخری گھڑی، زوال سے غروب آفاب تک کاوقت (زماند کی فتم) اِنَّ الْإِنْسَانَ (اِنَّ۔الْإِنْسَانَ) اِنَّ، حرف مشبه بالفعل، به شک، اَلْإِنْسَانَ، اِنَّ ، کاسم منصوب، انسان، (به شک انسان) لَفِی تُحسَرِ (لُ رِفِیْ تُحسَرِ) لَ ، لام تاکید، یقیناً ، فِیْ، حرف جار، میں، تُحسَرِ، مجرور، مصدر بمعنی، اصل بو ٹی کاضائع ہوجانا، گھاٹا، نفصان، خسارہ (یقینا خسارے میں)

## (الحديلاسوره عصرمكمل بيوكني)

### [مورة البمزة]

#### آيت اتا ٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَوْلُمَزَوْ() الَّذِي يَمَعَ مَالَّا وَعَلَّحَةُ () يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَنَهُ () كَلَّالَيُنْبَلَنَّ فِي الْحَطَبَةِ () وَمَا أَكْرَاكَ مَا الْحُطَبَةُ () كَارُ اللَّهِ الْبُوقَدَةُ () إِنَّهَا عَلَيْهِ مُ مُؤْصَدَةُ () فِي عَمَدٍ مُتَّحَوْ()

#### :27

بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ بیچے دوسروں پر عیب لگانے والا (ادر) منہ پر طعنے دینے کاعادی ہو (۱) جس نے مال جمع
کیا اور اسے گن گن کررکھا۔ (۲) وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا (۳) ہر گزنہیں!اس کوتو ایسی جگہ میں بھینکا
جائے گاجو چورا چورا چورا کرنے والی ہے۔ (۴) اور تمہس کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ (۵) وہ اللہ کی آگ
ہے جسے خوب بھڑکا کررکھا گیا ہے (۲) جو دلوں تک ج چڑھے گی۔ (۷) بیشک وہ آگ ان پر بند کردی جائے گی (۸)
اس حالت میں کہ وہ او نچے او نچے ستونوں میں جگڑے ہوئے ہوں گے (۹)

#### كوالا:

اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں همز ہ کالفظ موجود ہے۔جس سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نا زل ہوئی ہے۔اس سے پہلے اکتیس سورتیں نا زل ہو چکی تھیں۔اس کا نز ول کے اعتبار سے بتیسوال نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اورنو آئیتیں ہیں۔

#### ماقبل مصديد؛

گزشتہ سورۃ والعصر میں انسان کواسے ایسے اصول کی ہدایت فرمائی گئی جن کے ذریعہ دہ اپنی زندگی کوضائع ہونے سے بچا سکے اور انسانی حیات جس فوزوفلاح کے لیے عطاکی گئی اس کو حاصل کرنے خسران ومحرومی سے محفوظ رہے، اب اس سورت میں ان بعض نایا ک اور ہیہودہ خصلتوں کا بیان ہے جن ہے انسان اپنی انسانیت ہی کو ہر یاد کرڈ التا ہے وہ طعن وتشنیع جیسی مذموم خصلتوں الوگوں میں عیب تلاش کرنا ،ان برطنز کرناان کی تفقیر و تذلیل کے دریے ہوجا نا ہے ان مذموم خصلتوں کا حامل انسان اپنی انسانیت ہی بریاد کرتا ہے تو پہلے عمر صائع کرنے پر دعیدتھی اور اس سے تحفظ کے اصول اربعہ کا بیان تھا، تو اب اصل انسانیت ہی کوتباہ کرنے والی تصلتوں کابیان ہے تا کہ انسان ایسے نایا ک تصلتوں سے بچنے کی کوسٹسش کرے ، پھر یہ فرمایا جار باہے کہ جہاں ایک طرف ان خصائل سے انسانیت کو گندگی سے آلودہ کرنا ازم آتا ہے اس طرح مال کی محبت اور اس پر فریفتہ ہوجا نابھی انسانیت کو تباہ کرنے والی خصلت ہے ماں ودولت کی حرص انسان کومپر خیر وفلاح ہے محروم کرنے والی چیز ہے اور ساتھ ہی معاشرہ میں ہرنوع کی خرانی پیدا کرنے کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ بینایا ک خصائل ان معاصی اورگذیوں کاموجب بیں جوحقوق العباد ہے تعنق رکھتے ہیں گناہوں میں حقوق اللّٰہ کابر باد کرنا بھی بیشک بڑا گناہ ہے کیکن ان کی معانی کاامکان ہے،اس کے برعکس حقوق العباد کی معافی ممکن نہیں ، ان خصلتوں سے انسان جماعتوں اور قوموں میں تفرقہ ڈالتا ہے جو بدترین جرم ہے، خیبت جیسی بدترین خصلت کا مرتکب ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے مر دہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قر ار دیا، اور زناہے بھی زناہے بھی زیادہ قبیج فرمایا، تو ان عادات وخصائل سے انسان کی ونائت وذلت کی کوئی مد باقی نہیں رہتی توان پر وعید فرمائی گئی ہےاور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا گیا تا کہانسان ان با توں ہے پر ہیز کرے،

#### شان ترول:

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ٥١٦ ه ككھتے ہيں:

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سورت میں طعنہ زن اور عیب جو کے لیے جو دعید ذکر کی گئی ہے وہ ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے جو دعید ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہے، کیونکہ جو کے لیے ہے، کیونکہ کسی آیت کے سبب کی خصوصیت عام حکم سے مانع نہیں ہوتی ۔

دوسرے علماء نے کہا ہے : یہ دعید اخلس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے، جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بالخصوص طعنے دی تا تخصا اور آپ کی عیب جوئی کرتا تخصا اور یہ گرلوگوں کی بالعموم عیب جوئی کرتا تخصا اور اخیں طعنے دیتا تخصا، اور امام محد بن احساق نے کا : ہم ہمیشہ سے یہ سنتے رہے بیں کہ سورۃ الھمز ۃ امیہ بن خلف جمحی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مقاتل نے کہا : یہ سورت الولید بن المغیر ہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو پس بیشت آپ کے عیب نکالتا تخصا اور آپ کے منہ مقاتل نے کہا : یہ سورت الولید بن المغیر ہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو پس بیشت آپ کے عیب نکالتا تخصا اور آپ کے منہ

پرآپ کو طعنے دیتا تھا۔ (تنسیر مقاتل بن سلیمان ج ۳ ص ۵۱۷ ، دارا لکتب العلمیہ ، بیروت ۱۶۱۶ھ) مجاہد نے کہا: یہ آیت ہراس شخص کے متعلق عام ہے،جس میں بیوصف پایا ج ئے۔ (معالم النزیل ج ۵ ص ۳۰۳ داراحیاء التراث العربی بیروت ۲۶۰ھ)

# تغيرا

فرمایا؛ بڑى خرابى ہے اس شخص كى جو پیٹھ پیچھے دوسر دل پرعیب لگانے والا ، الخ "الحمزة" اور اللمزة" كے معانى:

حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا :ان دونوں لفظوں کا معنی ہے : چغلی کھانے والے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے اور بے عیب ہوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔

حضرت اساء بنت یزید بیان کرتی بین که بی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: کیا بین تم کوان لوگوں کی خبر مددوں جوتم میں سب سے ایجھے بیل؟ مسلمانوں نے کہا: کیون جیس، یارسول الله!، آپ نے فرمایا: یه وہ لوگ بیں جب ان کود مجھا جائے تو الله تعالیٰ کی یاد آجائے، پھر فرمایا: کیا بین تم کوان لوگوں کی خبر مددوں جوتم میں سب سے برے بیں؟ یہ وہ لوگ بیں جو چغلی الله تعالیٰ کی یاد آجائے، پھر فرمایا: کیا بین تم کوان لوگوں کی خبر مددوں جوتم میں سب سے بری ہوں ان میں عیب تکالتے بیں۔ کھتے بیں اور دوستوں کے درمیان پھوٹ اور فساد ڈالتے بیں اور جولوگ عیب سے بری ہوں ان میں عیب تکالتے بیں۔ (منداحدج ۲ ص ۶۹)

اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ ۔۔ همز ۃ ۔۔ چغل خور ہے اور ۔۔ لمز ۃ ۔۔ عیب نکالنے والا ہے اور ابوا عالمیہ، انسان کے پس پشت اس کی برائی بیان کرے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ ص ۱۶۶ دارالفکر بیروت ۱۶۱۵ھ) فرمایا :جس نے مال جمع کیااوراس کوگن گن کررکھا۔

ضحاک نے کہا: وہ مال اس لیے گن گن کرجمع کر کے رکھتا ہے تا کہ اس کی اولا واس مال کی وارث ہوجائے اور اس سے مقصودان لوگوں کی مذمت کرنا ہے، جو اللّٰہ کی راہ میں مال خرج نہیں کرتے اور اس کو بچا بچا کرر کھتے ہیں۔

فرمایا : وه گمان کرتاہے کہ اس کامال اس کو ہمیش( زندہ ) رکھےگا۔

سدی نے کہا :اس کامعنی ہے :وہ گمان کرتاہے کہ دہ ہمیشہ زندہ رہے گا دراس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور بیرمال اس کے کام آتا رہے گا۔

> فر مایا ؛ ہر گزنہیں!اس کوتوالیں جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔الخ \* انگلمة \* کامعنی ؛

الهمز ٤٤ : يس "الحطمة " كالفظ ب، جس كاترجمهم في چوراچوراكر في والى كياب-

کتب لغت میں اس کے بیمعنی مذکور میں :ریز ہریز ہ چورا چورا جو چیزٹوٹ بھوٹ کر چورا چورا ہوجائے یہ ۔۔ «حطم \_ سے

بناہے، جس کامعنی ہے: کسی چیز کوتوڑ نااور کوشا "الحطمة "دوزخ کے ایک بقہ کا نام ہے۔ (القاموس المحیط س)

اس آیت میں فرمایہ ہے: ہر گزنہیں! اس میں اس کافر کے گمان کار دفر مایا ہے بعنی مذوہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گانداس کا جمع کیا ہوا مال ہاتی رہے گااور اس کورسوا کرتے ہوئے "الحطمة "میں جھونک دیا جائے گا "الحطمة " ووزخ کی آگ کا دوط بقہ ہے جہاں اس کوتوڑ کچھوڑ کر پیس ڈ الا جائے گا، اس طبقہ کو "احطمة "اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں جو پچھ بھی ڈ الا جائے وہ اس کورورا چورا چورا کردیتا ہے۔

فرمایا : اورآپ کیا سمجھے کہ چوراچورا کردینے والی (آگ) کیاہے؟۔

یہ "الحطمۃ " کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس طرح فرمایا ہے : مقاتل نے کہا :ید دوزخ کا دہ طبقہ ہے جو ہڈیوں کو توڑر ہے گااور گوشت کو کھا جائے گا، طعنہ زن اور عیب جو کہ اس طبقہ میں اس لیے ذالا جائے گا کہ دہ بھی غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھا جاتا تھا، اس لیے اس کو "حطمۃ " میں ڈالا جائے گا، جو اس کی ڈیاں تو ٹرکراس کا گوشت کھا جائے گی۔ فرمایا : دہ اللہ کی بھڑکا کی ہوئی (آگ) ہے۔

#### دوزخ في آك في شدت؛

یعنی یہ وہ آگ ہے جو کبھی سر ذہبیں ہوتی۔ یہ دنیا کی جلائی ہوئی آگ کی طرح نہیں ہے، جو بالاخر بجھ جاتی ہے، اس کواللہ تعالی کے حکم سے جلایا گیا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابوہر برہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : همپاری آگ جہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے، کہا گیا : یارسول الله! یآ گ بھی کافی تھی، آپ نے فرمایا : جہنم کی آگ مہاری آگ پر انہتر ورجہ زیادہ ہے۔ الحدیث (صحیح البخاری رقم الحدیث ٥٦ ٣٢٦ : صحیح مسلم رقم الحدیث ٢٨٤٣٨ :)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا :ایک ہزارسال تک دوزخ کی آگ کوبھڑ کایا گیا جتی کہ وہ سمرخ ہوگئی ،اس کو پھر ایک ہزارسال تک بھڑ کایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہوگئی ،اس کو پھر ایک ہزارسال تک بھڑ کا ہاگ

حتیٰ کہ دہ سیاہ ہوگئی، پس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۰۹۰: سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۳۰۰:)
حضرت ابوہ ہر برہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صبی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: دوزخ میں صرف تقی داخل ہوگا،
پوچھا گیا: یارسول اللہ! شقی کون ہے؟ فرمایا: جواللہ (کی رضا) کے لیے کوئی طاعت نہ کرے ادر اللہ (کے خوف ہے)
کوئی گناہ ترک نہ کرے۔ (سنن ابن ماجر تم الحدیث ۲۹۸ : مسند احدج ۲ ص ۳۶۹)
فرمایا؛ جودلوں تک جا چڑھے گی۔

#### كفاد كے مذاب كى كيفيت:

اس آیت کامعنی پر ہے کہ دوزخ کی آگ کافروں کے پیٹ میں داخل ہوگی، پھران کے سینہ تک پہنچ جائے گی، پھران نے دل پر چڑھ جائے گی اور انسان کے جسم میں دل سے زیادہ لطیف اور کوئی چیز نہیں ہے اور تھوڑی ہی اذیت بھی دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، پس اس وقت کافر کا کیا حال ہوگا جب اس کو دوزخ میں جھوٹکا جائے گا، پھر دوزخ کی آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی، دل کاذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا ہے کہ شرک، کفر، تمام عقا کہ خبیشہ اور تمام بری نیات کافر کے دل میں ہوتی ہیں۔

فرمایا : وہ ( آگ ) ان پر جرطرف سے بندکی ہوئی ہوگی۔

ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی دوزخ میں کوئی بہت گہری جگہ ہے جیسے کوئی اندھا کنواں ہواوراس میں کافروں کو جھونک دیا جائے گا، اوراس جگہ سے نگلنے کا کوئی دروا زہ ہوگالیکن وہ دروا زہ ان پر بند کردیا جائے گا، اس سے ان کی حسرت اور ناامیدی میں اور اضافہ ہوگا۔

جب کسی دروازے کے کواڑوں کوزور سے بند کردیا جائے اوراس میں کنڈی لگا کرقفل لگادیا جائے اوران بند دروازوں کے کھلنے کی بظاہر کوئی صورت نہ ہوتوعرب کہتے ہیں: "اصدت الباب "اس سے "موصدة "بنا ہے، گویان کافروں کو مطمد نامی ایک دوزخ کے طبقہ میں ڈال دیا جائے گا دراس طبقہ کے دروازوں کومضبوطی سے بند کردیا جائے اگ، ان کو کوئی کھول نہیں سکے گا دراس دردنا کے عذاب سے نجات کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔

فرمایا: لم لمبے ستونوں میں۔

اس آیت میں "عدے کالفظ ہے، یہ "عمود' کی جمع ہے،اس کامعنی ستون ہے اور "مدة ہے کالفظ ہے،اس کامعنی ہے : طویل لمبے بعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے، ندوہ بجھیں گے ندان کی ایذائر سانی میں کوئی کی ہوگی۔

اس کاایک معنی یہ ہے کدان کمبے کمیستونوں سے "حطمة " کے دروازوں کو بند کردیا جائے گاادریہ آگ کے لمبے لمبے ستون اس قدرزیادہ ہوں گے کہ گویا وہی بند دروازہ ہیں۔اس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ "حطمة " کوان پر اس حال میں بند کردیا جائے گا کہ دہ آگ کے ان لمبے لمبے ستونوں سے باندھے ہوئے اور جگڑے ہوئے ہوں گے۔

# تر کیب بخوی و خقیق سرنی:

وَيْلٌ، اسم بمعنى (بلاكت، عذاب) لُكُل بُمَرَة (ل- كُلّ - بُمَرَة) ل، حرف جار، كيليّ، كُلّ ، مجرور، مضاف، مر، بُمَرَة، مضاف اليد، حُمَّو، معدر س مبالغه كا صيغه، طعن كرنے والا، عيب فكالنے والا، طعنه دينے والا، (مر بهت طعنه دينے والے كيلے) كُرُق، لُح، مصدر سے مبالغه كا صيغه (بهت عیب نگانے والا، پس پشت برائی کرتے والا، طعن کرتے وال) الله ی، اسم موصول واحد مذکر (وہ جس نے) جیم ، فعل مامنی واحد مذکر غائب جَتَحَ يَكُنُ ، مصدرجَتَكَا تِحْ كُرنا، اكتما كرنا (اس تے جع كيا) مالًا، مفعول (مال) ؤ ، حرف عطف (اور) غذَّدَةٌ (غَدُودَ أَ) غَدُوَ ، فعل ماضي واحد مذكر غائب عَدَّدُ أَنظِيدُ ، مصدر تَعِيلُ، من كن كرركهنا، اس نے كن كرركها، ؤ، ضمير واحد مذكر غائب، اسے، ضمير كامر جح " نالًا " ہے (اس نے اسے کن کن کر رکھا) بیخشب، فغل مضارع واحد مذبح عائب بحسب بیخشب، مصدر جشنانا، خیال کرنا، سجھنا، گمان کرنا، (وه گمان کرتا ہے) اَقَ، حرف مشيه مالفعل (كدب شك) مَانَهُ (مَالُ- هُ) مَالَ، مضاف، مال، هُ، مضاف اليه، صمير واحد مذ كرغائب، اس كا (اس كامال) أخْلَدُهُ (أَخْلَدُهِ هُ) أَخْلَدُ، فَعَلِ ماضي بمعنى مضارع واحد مذكر مَا مُب أَخْلَدُ يُحْلِدُ، مصدر إخْلَاق، بهيشه زنده ركهنا، بهيشه كي زندگي وينا، بهيشه ربنا، وه بهيشه زنده ريحه كارهُ ، ضمير واحد مذكر فائب، است (وه است بميشد زعره ريح كا) كلَّاء ، حرف روع وزجر (مركز نبيس) بَيْد بَيْدَ فَ لل - بير بُتِدَقَ ) لَ ، لام تاكيد، بلاشيد، بر مُبَدّن ، فعل مضارع مجهول موكدبانون تاكيد تقليد واحدمذ كرغائب تَبَدّيد مبدر مُبَدّل يجينك دينا، وه ضرور يجينك دياجاتك (بلاشبه وه ضرور پینک دیا جائے گا)فی الحظمة (فی - الحظمة )فی ، حرف جار، میں ، الحظمة ، مجرور، تحظم، مصدرے مشتق ہاس سے مراد دوزخ ہے، روندنے والی، ریزہ ریزہ کردینے والی، چے راچے را کر دینے والی آگ، حطمہ (حطمہ میں) ؤ، حرف عطف (اور) کاءاستفہامیہ مجمعتی، اکُّ شَیْمہ (کس چیز) اَدَاریک (اَدَاری۔ ک ) اَدَاری، تعل ماضی واحد مذکر غائب اَدَاری پذری، مصدر اِدَرَآءٌ، معلوم کروانا، خبر دینا، آگاہ کر نا، اس نے معلوم كروايا،ك، مغير واحد مذكر حاضر،آپ كو (اس نے معلوم كرواياآپ كو) ما، استفهاميه (كيا) اَلْحُكُمَةُ - تحظم، مصدرے مشتق (دوزخ كے ايك جھے کا نام، روندنے والی، ریزہ ریزہ کروینے والی، چوراچورا کروینے والی آگ، حطمر) فارُ اللهِ (فارْ۔ اللهِ) فارْ، مضاف، آگ، الله، مضاف اليه، الله كي (الله كي آك) الموقدة - إلقاد، مصدر سے اسم مفتول واحد مؤنث ( بحركائي بوئي، آك كي عفت ) آلتي ، اسم موصول واحد مؤنث (وه جو) تَطَلِحُ ، نعل مضارعٌ واحد مؤنث غائب إَطْلَحَ يَقَلِحُ ، مصدرإطلاعٌ ، مَهَيْجاء چڙھ جانا، حِهانَك لِينا (وه ڀنجه کي)عَلَى الأَدْ مَدَة (عَلَى- اَلَأَهُ مَرَة ) عَلَى، حرف چار، ير، أمَالًا بَرَق، مجرور، دلول، واحد، فُوَالاً (دلول ير) إثَّهَا (إنَّ بِإِ) إنَّ ، حرف مشه بالفعل، يضينا ، با، ضمير واحد متَّونث غائب، في منير كامر جع " نَارُ " ہے، ﴿ يَقِينَاوه ﴾ عَلَيْمُ (عَلَى - بِمُ ) عَلَى ، حرف جار، پر، بِمُ ، مجرور، ضمير جع مذكر غائب، ان (ان پر) مُؤْصَدَةٌ - إنصَادُ ، معدد سے اسم مضول داحد مؤنث (بندكي بوئي) في ممَّد مُرَّدَة (في - مُرَّد رق) في مرت جار، مين، مُرّد، محرور، موصوف، ستولون، واحد، عمور الستولون مين) مُندَّدُة ، صغت، تَمنر يكر، مصدر سے اسم مضول داحد مؤنث ( ليے ليے) ليني آگ ميے ليے ستونوں كي شكل ميں باند ہو كي۔

(الحدلله سوره همز هکمل بوگئ)

# [مورة الفيل]

#### آيت ا تا۵

بِسْمِ النَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ٱلْمُ تَرُكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِأَضْمَابِ الْفِيلِ () ٱلْمُ يَعْمَلُ كَيْنَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ () وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ () تَرْمِيهِمُ يَجِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ () فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ()

#### :27

کیاتم نے دیکھانہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی دالوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۱) کیااس نے ان وگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ (۲) اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پر ندے بھیج (۳) جو بھینکتے تھے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر (۴) چنا نجیہ انھیں ایسا کرڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ (۵)

#### كوائف:

اس سورت کانام ہے سورۃ افیل پہلی ہی آیت کریمہ میں فیل کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ فیل فیلۃ کی جمع ہے۔ فیل کامعن ہے بہت سے ہاتھی۔ یعنی دہ سورت جس میں بہت سے ہاتھی وکا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا انیسوال نمبر ہے اس سے پہلے اٹھارہ سورتیں نا زل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

# مأقبل سدريد:

گزشتہ سورۃ میں اللہ نے زر پرتی کی مذمت کی تھی اوراس کے برے نتائج ہے آگاہ کیا تھا اور مسمانوں کو خبر دار کیا تھا۔ کہ
ایسے نظام کو قبول نہ کریں۔ اب اس سورۃ میں اللہ تعالی نے ملوکیت اور شہنشا ہیت کار دفر مایا ہے کہ یہ نظام بھی باطل ہے اور
مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے بیاف سد نظام ہیں اور اس کے بعد واں سورۃ میں اللہ تعالی نے قومیت پرستی کار دفر مایا ہے۔ یہ
سب بھاریاں ہیں، جولوگوں کو تیاہ کررہی ہیں

# تقيير؛

فرمایا؛ کیاتم نے دیکھانہیں کہ تمہ رےرب نے ہتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الله اصحاب فیل کاواقعہ؛

حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابر صد کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھااس نے شاہ حبشہ کو خطاکھا : میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا، میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کوچھوڑ کر اس معبد میں کج اور طواف کیا کریں، جب پی خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آکر اس گرجا میں بول و

حضرت عبدالمطلب اس دعا کے بعدا پنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے در سے میں پناہ گزین ہو گئے، دوسری مسیح کواہر صد کعبہ کو گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لیے کرروانہ ہوا، جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا اور بہت کوسٹش کے باوجود نہ اٹھا، پھر اس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ تیز بھا گئے لگا، پھر جب وہ اس کا منہ مکہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جاتا، آخر کاراللہ تعالی نے ابیل بھیجان کی چوچے اور بنچوں میں کنگریاں تھیں، اٹھوں نے وہ کنگریاں برسانی شروع کردیں، جس تحض پر وہ کنگریاں گریاں برسانی شروع کردیں، جس تحض پر وہ کنگریاں گریاں برسانی شروع کردیں، جس تحض پر وہ کنگریاں گریاں ہوجاتا، ہرکنگری پر اس تحض کانام کھا ہوا تھا، وہ کنگریاں کے سر میں تھستی اور اس کے مقعد سے نکل جاتی، بیر دیکھ کرابر صد کا اشکر بھا گ نکلا اور اللہ تعالی نے دشمن سے اپنا گھر بچالیا۔

(دلائل الدوۃ کی میکھ کے میں ۱۲۔ ۱۹۹ ملحفاً وار الکتب العلمیہ ، بیر وت، ۱۶۲ ھی میکھیری کھیر کی بیر ت

# يدعدول سايرمه كاركوفنا كرناني (ملى الله منيدو الدوسم) كاار باص تها:

پرندوں کے کنگریاں مارنے کاوا قعداللہ تعالی کے علم اوراس کی قدرت پر دلیل ہے اوراس میں بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے شرف کا ظہور ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے لیے ایک خداف عادت اور خلاف معمول امر ظاہر فرما یا اور نبی کی بعثت سے پہلے بھی معجزہ کا ظہور جائز ہے اوراس کو اصطلاح میں ار باص کہتے ہیں۔

کفار پر جوآ سمانی عذاب آتے رہے ہیں، مثلاً قوم عاد کوآندھی سے ہلاک کردینا اور کفار کی بعض قوموں کوزلزلوں سے ہلاک کردینا، بعض دہریاں کا افکار کرتے ہیں البیکن پرندوں نے جواپنی چوٹج اور پنجوں میں کنکریاں لی ہوئی تخصیں اور ان کے انھوں نے ابر ہدکی فوج پر اس طرح مارا کہ کنکرجس کے سر پرلگتا اس کی مقعد سے نکل جاتا اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا،جس کے سرپردہ کنگرمارا جاتا تھااور بیاسی چیز ہے کہ اس کے متعلق بنہیں کہا جاسکتا کہ اس بیں کوئی شعبدہ یا کوئی حیلہ ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیا حالا بیث ضعیفہ کی طرح ہے کیونکہ جس سال ہا تھیوں والا وا قعہ ہوا تھا، اسی ساں ہمارے نبی سیدنا محمد (صلی الله عیہ وآلہ وسلم) کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے چالیس سال بعد آپ نی نبوت کا اعلان کیا اور اس کے چھ دن بعد ہی مکہ میں بیسورت نازل ہوئی، اگر بالفرض بیروا قعہ نہ ہوا ہوتا تو مکہ میں آپ کے بہت مخالفین تھے، وہ سب آسان سرپر اٹھا لیتے کہ ایسا کی تکذیب نہیں کی تو آسان سرپر اٹھا لیتے کہ ایسا کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہوگیا بیوا قعہ سب کے نزویک سلیم شدہ اور معروف تھا، الہذا بیوا قعہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت پرز بردست دلیل ہے اور بیوہ معجزہ ہے جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو۔

\_ اصحاب الفيل \_ سانتقام ليني بين (صلى الله عليه وآله دسلم) كي فضيلت كو تكات

امامرازی لکھتے ہیں : اللہ تعالی نے یہ بیں فربایا کہ اللہ نے یارب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بلکہ لکھا ہے آپ کے رب بے کہ کفار کمہ نے دیکھا کہ جولوگ کعبہ گرانے آئے تھے، ان رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس میں بیاشارہ ہے کہ کفار کمہ نے دیکھا کہ جولوگ کعبہ گرانے آئے تھے، ان ساللہ سجانہ نے کس طرح انتقام لیا، پھر بھی انھوں نے بت پرتی نہیں چھوڑی، اور اے محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! آپ نے اس واقعہ کا مشاہدہ نہیں کیا، پھر بھی آپ نے اللہ تعالی کی فعموں کا اعتراف کر کے اس کا شکر اوا کیا اور اس کی اطاعت اور عبادت کی، پس گویا کہ آپ نے اللہ سجانہ کا بیانتقام دیکھا، سوآپ ان کفار سے بری ہو گئے اور بیل نے سب لوگوں میں سے عبادت کی، پس گویا کہ آپ نے اللہ سجانہ کا بیانہ ہوں اور آپ کا حامی اور نا صربوں نہ کسی اور کا اور اس میں دوسرا اشارہ بہ ہے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو بیا سختام لیا ہے، وہ محض آپ کے اکرام اور آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے اور آپ کی آمد کے پہلے آپ کی تکریم کی ہے تو آپ کے الیہ اور آپ کی تکریم کی ہے تو آپ کے الیہ علیہ ورقح منداور کے بعد میں آپ کی حمایت اور نصرت کیوں نہ کروں گا اور اس میں نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے یہ بشارت ہے کہ آب ہے ورقح منداور کامیا ہا اور سرخرو ہوں گے۔

# ابرحه كالمكركاباتحيول سيجى كم درجدمونا:

اس آیت میں "اصحاب الفیل " فرمایا ہے " " ارباب الفیل " ( باخصیوں کے مالکوں ) نہیں فرمایا کیونکہ "
اصحاب " جب کسی چیز کی طرف مضاف ہوتو وہ مضاف الیہ کی جنس ہے ہوتا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ ابر صد اور اس کالشکر
افتی کی جنس سے تضایعنی جس طرح باتھی حیوان ور بے عقل ہیں، اس طرح ابر صد اور اس کالشکر بھی حیوانوں کی طرح بے عقل
خضا، ور نہ وہ اللہ سجانہ کے گھر کو گرانے کے لیے نہ آتا اور اس میں بہی اشارہ ہے کہ جب دو شخصوں میں مصاحبت ہوتو ان میں ہے اور ان کی حجب دو شخصوں میں مصاحبت ہوتو ان میں
سے ادنی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعلی کا صاحب ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
سے ادنی کے لیے کہا جاتا کہ آپ ان کے صرحب میں اور جولوگ آپ کی صحبت میں رہے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، پس

ابرهه اوراس کے شکر کو واصحاب الفل نے فرمایا یعنی وہ ہاتھیوں سے بھی اوٹی ورجہ کے ہیں کیونکہ جب انھوں نے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف چلانا چاہا توہا تھی ہیڑھ گئے اوران کی ہزار کو مشش کے باوجو دوہ مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلے ،اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھیوں کو بیمعرفت تھی کہ خالق کی معصیت اوراس کے خلاف بغاوت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی اورابر هه اور اس کا نشکراس معرفت سے خالی نتے، وہ خالق سے بغاوت کرنے اوراس کا گھر گرانے چلے تھے، اللہ تعالی نے پی فرمایا:

اولئک کالا نعام بل ھم اصل ( الاعراف ۱۷۹ : ) یہ کھار جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گم راہ ہیں۔
فرمایا : کیااس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کردیا؟۔

#### ابرصة وعلانية فمادكرف آياتها، بحراس و" حيد كول فرمايا؟؟

اس آیت میں " کید " کالفظ ہے " کید " کامعنی ہے : کسی کوخفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانا ،اس پر بیاعتراض ہے کہ ابر صداوراس کالشکر خفیہ طریقہ سے ضرر پہنچا نے تو نہیں آئے تھے، بھر اللہ تعالی نے اس کو " کید " کیوں فرمایا ، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چانھوں نے علانیہ کہا تھا کہ وہ کعبہ کوگرانے آئے ہیں لیکن وہ دل میں کہ کی تعظیم اوراس کی پذیرائی سے جلتے تھے اور حسد کرتے تھے اور ان کی بیٹواہش تھی کہ جو تعظیم کعبہ کی جاری ہے، وہ ان کے بنائے ہوئے کلیما کی کی حائے۔

فرمایا ؛ اوران پر پرندول کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے۔

#### "اما بيل كامعنى:

اس آیت میں "ابابیل" کالفظ ہے "ابابیل" کامعنی ہے: متفرق پر مدے جوساخیل کراڑتے ہیں اوراڑنے میں اس آیت میں "دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ ابوعبدی نے کہا: اس کامعنی ہے: جماعات متفرقہ، اگر مختلف گھوڑے بھی جمانع کے ساخھ آئیں توان کو بھی "ابابیل" کہا جاتا ہے "ابابیل" کے واحد میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: اس کا واحد میں آتا اور بعض نے کہا: اس کا واح "بابیل" ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو پر ندے جھنڈ بنا کر آئے تھے، ان کی سونڈ بھی تھی اور

ان کے بیچ بھی تھے، یہ پرندے سبز، زردیا ساہ رنگ کے تھے اور یہ سمندر کی جانب سے آئیت ہے، ان کے منہ اور پنجوں میں کنکر تھے۔ ( جامع البیان جز ۲۰ ص ۲۸ معالم التزیل ج ۵ ص ۳۰۸)

فرمایا :جوانھیں مٹی اور پتھر کی کنگریاں ماررہے تھے۔

#### يجبل كالمعنى؛

اس آیت میں " بحیل " کالفظ ہے، حضرت ابن عباس (رض) نے فرمایا : " بحیل " کالفظ فارس میں سنگ وگل کا مجموعہ ہے، یعنی وہ کنکریاں مٹی کی بھی تھیں اور پتھر کی بھی تھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۹۳۹۸ :) قنادہ نے کہا: بیسفیدرنگ کے پرندے تھے، جوسمندر کی طرف ہے آئے تھے، ہر پرندہ کے ساتھ تین پتھر ہوتے تھے، وہ پتھراس کے پنجوں میں تھے اور ایک پتھراس کی چونج میں تھا، جس کوبھی وہ کنگرلگتا تھا، اس کے جسم کے آر پار ہوجا تا تھا۔ (ج مع البیان رقم الحدیث، ۲۹۶:)

حضرت ابن مسعود (رض) نے فرمایا: جس شخص کے کسی جانب وہ کنگرلگتا تواس کے مقابل جانب سے نکل جاتا ، اگرسر پرلگتا تواس کی مقعد سے نکل جاتا ہے۔ (معالم النتزیل ج ہ ص ۹)

فرمایا: سوانھیں کھائے ہوئے مجھوسے کی طرح کردیا۔

#### معسن كامعني:

اس آیت میں "عصف " کالفظ ہے، اس کامعنی ہے : بھوسا، بھوس، چھلکا، کھیت کے پتے ، وہ بھوساجس کوہمارے مویشاستعال کرتے ہیں، پودے کے پتے جس کے اطراف میں ڈنٹھل ہوں اور اس ڈنٹھل کے اطراف میں پتے ہوں، جیسے نوشے کے اوپر پتے ہوتے ہیں، کھائے ہوئے بچمل کا چھلکا، گندم، جو وغیرہ کے دانے سے جب چھلکا الگ کر لاجائے تو اس چھلکے کو بھوسا کہتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے۔ جانور جب بھوے کو کھالیتا ہے تو وہ جگالی کرکے اس کومزید پیستا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کا کھایا ہوا بھوسا الکل ریزہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس طرح کنگریاں لگنے کے بعدان کے اجسام بالکل کر یزہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس طرح کنگریاں لگنے کے بعدان کے اجسام بالکل کر یزہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اس طرح کنگریاں لگنے کے بعدان کے اجسام بالکل گل کر ریزہ ریزہ ہوگئے تھے۔

# تر *کیب نحو*ی و خقین سرنی:

اَمُ سُرُ (اَ لَمُ سُرُ) اَ، ہمر واستنہامیہ، کیا، کُم سُرُ، فعل مضارع منٹی جو بلم واحد مذکر حاضر رَائی کری، مصدر رَوَیْ ویکنا، کَم ، کی وجہ سے ترجہ، آپ نے نہیں ویکھا (کیا آپ نے نہیں ویکھا (کیا آپ نے نہیں ویکھا (کیا آپ نے نہیں ویکھا) کیفٹ، استنہامیہ (کیا) فکل ، فعل ماضی واحد مذکر عاکم فکل یُشکل ، مصدر فیل ، کرنا (اس نے کیا) رُبیّت (پ استحلی الفیل) (رَبُّ استحلی الفیل) الله ، منہیں ویکھا (کیا آپ مضاف، الله ، کہ مضاف، الله ، منہیں واحد مذکر حاضر، آپ کے (آپ کے رب نے) با منحلی الفیل (پ استحلی الفیل) آپ بھر فی استحلی الفیل (پ استحلی الفیل) آپ بھر فی واحد مذکر فائر بھیل کہ الفیل ، مصدر بھا کہ کو دینا، بنانا، کم ، کی وجہ سے ترجم ، کینل ) اَ ، ہمر واستخبامیہ ، کیا، کَم بھیل ، فعل مضارع منفی جو بلم واحد مذکر فائر بھیل کہ بھیل ، مصدر بھیل کے وینا، بنانا، کم ، کی وجہ سے ترجم ، اس نے نہیں کو دیا (کیا اس نے نہیں کو دیا ) کینگ ، فعل ماضی واحد اس نے نہیں کو دیا (کیا اس نے نہیں کو دیا ) کینگ ، مسان کہ ، ان کی ، (ان کی اس نے نہیں کو دیا کہ اس نے نہیں کو دیا کہ بازی کہ ، کرفا بھیل ہے وہ کہ مون ہور میں تفلیل ، مجر در ، صدر ہے ، فارت ، وہ مون عطف (اور) اَدُسُل ، فعل ماضی واحد مذکر خانجان کی رائ کی بھیل ، کینگ ، مؤل اس نے بھیل کام ، فارت ، وہ بھیل کیا ہور ، میں ، میک مذکر خانب ، ان (ان پر) کلیرا ، کینگ ، کین

، مجرور، سنگ کل کا معرب ہے، پکی ہوئی مٹی، کفتگر کنگر (کفتگر کی) فیجنگئم (ٹ۔ بَعَلَ۔ بُمُ) ن، حزف عطف، پھر، بَعَلَ، فعل ماضی واحد مذکر فائنجئل نیجنگ ، مصدر بجعگا، بنانا، کرنا، اس نے بنادیا، بُمُ، ضمیر جنع مذکر فائب، انہیں (پھر اس نے انہیں بنادیا) تحصّف ناٹول (گ۔ عَصْف ِ نَاتُولِ ) ک، حرف جار و تشبید، مانند، کی طرح، جبینا، عَصْف ِ، مجرور، موصوف، مجس، بھوسہ، ناٹول ، صفت، اگل، مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر، کھایا ہوا (کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح)۔

(الحدلله سوره فيل مكمل بوگئ)

# [مورة قريش]

#### آيت ا تام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ إِيلَافِ قُرَيْشِ () إِيلَافِهِ فَرِيحُلَةَ الشِّتَاءِ وَالطَّيْفِ () فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ () الَّذِي أَطْعَمَهُ فَرِينَ جُوعَ وَامَنَهُ فَرِينَ عَوْفِ ()

#### :27

چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں۔ (۱) یعنی وہ سر دی اور گرمی کے موسموں میں (یمن اور شام کے) سفر کرنے کے عادی ہیں۔ (۲) تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر ( کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں۔ (۳) جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف ہے امن عطافر مایا۔ (۴)

#### كواكك:

اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں قریش کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نا زل ہوئی۔اس سے پہلے اٹھائیس سورتیں نا زل ہو چکی تھیں۔ نز ول کے اعتبار سے اس کا انتیو سواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوراور جارآ بیتیں ہیں۔

# ماقبل سے دبد؛

گزشتہ سورت ہیں اہل مکہ پر فداوندعالم کے اس فاص انعام وکرم کا ذکرتھا کہ مکہ والوں کو اور بیت اللہ کو ابر ہہہ کے تملہ سے محفوظ رکھا، اور اہل مکہ کی پر حفاظت تکو بنی طور پر صرف اس بناء پر تھی کہ نبی آخر الز مان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ظہور قدی ہونے والاتھا اب اس سورت میں اہل مکہ اور قریش پر مزید بیا نعام بیان کیا جار ہاہے کہ خدا تعالی نے ان کے لیے سفر کی سہولتیں عطافر مائی تھیں اور موسی اعتلافات کے لحاظ سے گرمیوں اور سر دیوں میں ان کے دوسفر ہوتے تھے کیونکہ مکہ تو وادی غیر ذی زرع تھا و ہاں نہ کوئی بیدا وارتھی اور نہ سی تسم کی صنعت تو و ہاں کے لوگ تجارتی سفر کے محتاج تھے بیمن گرم ملک تھا تو سردیوں میں اس طرف کاسفر کرتے اور شام سردیوں میں اس طرف کاسفر کرتے ان دونوں جگہوں کے باشندے سردیوں میں اس طرف کاسفر کرتے اور شام سردیوں میں اس طرف کاسفر کرتے ان دونوں جگہوں کے باشندے

قریش مکہ کابڑا احترام کرتے تھے، اور ہرقتم کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے اس خیال سی کہ بیلوگ اہل حرم اور بہت اللہ کے نگران ہیں حالا نکہ جرم کے چرول طرف لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری کابا زار گرم تھا مگر قریش بڑے ہی سکون و چین سے اپنی زندگی گذار تے، اور جب تجارتی سفر کرتے خواہ یمن کی جانب، خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز واکرام کیا جاتا۔ ان انعامات کوذکر کرنے کی غرض ہی ہے کہ س کعبہ اور رسول خداکی ہرکت سے قریش پر اللہ کی یہ بیشار قعین ہیں، ان کو چاہیے کہ اس رسول پر ایمان لائیں، اور اس رب کی عبادت کریں جس نے ان تمام انعامات سے نواز اسے۔

#### ثان زول:

ام بنی بنت ابی طالب سے روبیت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بیشک اللہ نے قریش کوسات چیز دل کے سامخد فضیت بخشی جو عدان سے پہلے کسی کوعطا فرمائی کا بعد کسی کوعطا فرمائے گا، خلافت ، خانہ کعبہ کی دربانی ، ماجیوں کو پانی پلا نا اور نبوت قریش میں ہے ہضی والوں پر ان کی مدد کی گئی انھوں نے سات سال تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے سوا ( ان سات سالوں میں ) کسی نے اس کی عبادت نہ کی اور ان کے بارے میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت نا زل ہوئی جن میں ان کے سواکسی کا ذکر نہیں۔

لا ثلف فَرِیْش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، جاڑے اور گری کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہے کہ (اس نعمت کے شکر میں )اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ (،متدرک 2۔536)

تفيير؛

فرمایا؛ چونکه قریش عادی ہو گئے ہیں، الخ

# قريش كے ليے الفت؛

اسی موضوع کواس سورۃ قریش میں آگے چلایا گیا ہے۔ فرمایااصحاب فیل کی ذلت کی حکمت بیتی لایلف قریش تا کہ لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے الفت پیدا ہوجائے اندرون اور بیرون ملک جہاں بھی قریش تجارت کے لیے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مانوس تھے اوران کا اوب واحترام کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے انھیں اصحاب فیل سے محفوظ رکھا۔ بلکہ الٹا ان کونیست ونابود کردیا تومشرق ومغرب میں قریش کومزید عزت حاصل ہوگئ تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہاتھی والوں کوشکست فاش قریش کے لیے الفت پیدا کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔

بعض فرماتے ہیں کہ لایلف میں "لام " جار ہے اوراس کا تعلق فعل یا شبہ فعل سے ہوتا ہے۔اس سے بہذالفظ ما کول شبہ فعل یعنی مفعوں ہے۔ابل کے پہذالفظ ما کول سے قائم ہو گیا۔تومطلب بیہوا کہ اصحاب فیل کی پامانی قریش کی الفت کی خاطر ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ "لام " سے مراد ہے اعجبوا یا تعجبوا یعنی اے لوگو ا تعجب کرو کہ اللہ تعالی نے قریش کو کیسا مانوس بنا دیا۔ بعض کا نحیال ہے کہ "لام " کا تعلق بعد میں آنے والے فعل فلیعبد وا کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سمجھا جے تومطلب ہوگا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی نے اسی گھر کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت ڈال وی تھی۔ انھیں کفراور شرک والی عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ خلاص اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے۔

بدولت عزت عطاكي\_

#### قريش كالثجرونب

حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) کے سلسله نسب میں بارہویں نمبر پر ایک بزرگ نفر بن کنانه آتے ہیں ان کی اولا وقریش کہا تی ہے۔ یہا اسلانی ہے۔ یہاں نفظ قرش ہے۔ گرتصفیر کے طور پر قریش آتا ہے۔ کسی چیز کی تصفیر یا تو تحقیر کے لیے ہوتی ہے یا تقلیل کے لیے اور یا تعظیم کے لیے وار دہوئی ہے۔ جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ اس خاندان کے آگے بہت سے قبائل اور شاخیں ہیں۔ حضور (صلی الله علیه وآله وسلم) کے جدا بحد ہاشم قریش ہی کی شاخ میں سے ہیں۔

#### قريش كاييثه تجارت

ہا شم کے زمانے میں وادی مکہ ایک ہے آب وگیاہ سرز مین تھی۔خشک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی اس وادی میں نہ پانی تضااور نہ زراعت کا کوئی سامان کمی زندگی بڑی تلخ تھی۔حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کواسی وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے محترم گھرکے پاس اپنی اولاد کوآباد کرنے کا حکم ہوا تھا جبھی تو اضوں نے کہا تھا۔ "ر بناانی اسکنت من ذریتی بوادغیر ذی زرع عند بہتک المحرم " تو بیوادی غیر ذی زرع آج تک ویسی کی ویسی ہے آپ وگیاہ ہے۔

چونکہ قریش کی اقتصادی حالت ان دنوں سخت خراب تھی۔ ہاشم نے اضیں مشورہ دیا کہ اضیں تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیہ۔
تجارت کے لیے ایک طرف یمن تھا اور دوسری طرف شام یہ دونوں قدیم زمانے سے تجارتی مرکز چلے آر ہے تھے۔ یمن کا علاقہ گرم تھا۔ اس لیے گری علاقہ گرم تھا۔ اس لیے گری کے ذمانے میں وہ شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ عرض ہاشم کا مشورہ قبول کر کے قریش نے تجارت میں ہڑا نام پیدا کیا۔ اخسیں ہڑا منافع ہو اخریب بڑا منافع ہونے لگا۔ اس زم نے میں ان کے ہاں یہ بڑی اچھی ریت (عادت) تھی کہ قریش کا کل منافع ہر امیر وغریب خاندان پر قشیم کردیا جا تا ہے۔ منافع کی مساوی تقسیم کی وجہ سے قریش میں خوشحالی کا دور دورہ شروع ہوگیا۔ سب سے زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی ہے جو کہ اخسیں جدہ کی قریبی منڈی سے دستیاب ہونے لگا۔ کیونکہ تبالہ یا حرج جیسے زرخیز علاقوں کی شرورت اناج کی ہوتی ہے جو کہ اخسیں جدہ کی قریبی منڈی سے دستیاب ہونے لگا۔ کیونکہ تبالہ یا حرج جیسے زرخیز علاقوں کی شرورت سے بھی بے فکر ہوگئے۔ الغرض یمن گندم کی پیدا وارجدے کی منڈی میں آتی تھی۔ اس طرح قریش غلے جیسی بنیا دی ضرورت سے بھی بے فکر ہوگئے۔ الغرض یمن

وشام کے سفر میں قریش کی پذیرائی کوافھم رصلة الشتآءوالصیف نے تعبیر کیا گیا ہے۔

#### قريش كااحترام:

عرب میں کوئی با قاعدہ حکومت نہیں تھی۔عرب قبائل بدوی زندگی بسر کرتے تھے تاہم قریش کوعزت واحترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے عبدالمطلب کے زمانے میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا،جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی

حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے معجزانہ طور پر کرائی۔اس واقعہ کی وجہ سے قریش کی عزت ہیں اور اصافہ ہوگیا۔
حق کہ بمن کے عیسائی بھی ان کے معتقدہ ہوگئے۔شام کا علاقہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اصحاب فیل کے واقعہ سے وہ بھی مناثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ چنا نچروہ بھی قریش کی عزت اور احترام کرنے لگے۔قریش کا قافعہ یہ کوئی آدی کہیں بھی جاتا تھا۔ کوئی ان سے تعرض نہ کرتا تھا۔ چورڈا کو تک اضیں پیر، پیرزاد سے اور خدام کوبہ بھی کرنہا بیت عزت سے پیش آتے تھے۔
قریش کو اللہ تعالی نے خاندانی طور پر شرافت بخش تھی۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے ان اللہ عز وجل اصطفی کنانیہ من ولدا ساعیل (علیہ السلام) اللہ نے حضرت اساعیل (علیہ السلام) کی اولاد ہیں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ کنانہ کی اولاد میں سے قریش کی ولاد میں سے اللہ تعالی اولاد میں سے اللہ تعالی سے قریش کی اولاد میں سے خاص طور پر بنی ہاشم کو منتخب فرما یا اور پھر ہاشم کے خاندان میں سے اللہ تعالی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے اللہ تعالی سے مساب تھی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے اللہ تعالی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے اللہ تعالی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے اللہ تعالی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے اللہ تعالی سے فرما یا۔ اس طرح ورجہ بدر جہ خاندان میں سے فرما یا دورجہ بدر جہ خاندان میں سے دورجہ بدر جہ بدر جہ خاندان میں سے دورجہ برا میں سے دورجہ بدر جہ دورجہ برا میں میں سے دورجہ برا میں سے دورجہ برا میں میں سے دورجہ برا

#### قریش کی قرمیت پرسی ؛

قریش کی قدر دمنزلت بڑھ جانے کا ایک معکوس اثر یہ ہوا کہ قریش میں خود پیندی پیدا ہوگئ۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے داول میں ان کے لیے الفت پیدا کی تھی۔ مگر وہ اے اپنی خاندانی برتری پرممول کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ہیں تو میت پرتی پیدا ہوگئ۔ وہ سمجھنے لگے کہ واقعی اخصیں دنیا بھرکی قو موں پر برتری حاصل ہے۔ اگر چہ خصیں حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد ہونے کا شرف حاصل مجھا۔ مگر ان میں قو میت پرتی کی فاسدانہ ذبنیت پیدا ہوگئ۔ قریب قریب یود ہی ذبنیت تھی جس کا ذکر گزشتہ سورہ میں آچاک ہے۔ اس مقام پر اللہ نے ملوکیت کی تردید فرمائی ہے اور سمرہ یہ پرتی کو مفسدانہ ذبنیت قرار دیا ہے۔ جس طرح سمرہ یہ دار محض سمرہ ایہ کو ہی اول و آخر سمجھتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ لوگوں کے حقوق صائع کرتا ہے۔ اس طرح قوم پرست بھی قومی برتری کے احساس میں مبتلہ ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کار دفر مایا ہے۔ اصل جیز نہ سرمایہ ہے۔ نہ قوم اور نہ خاندان ، بلکہ فلاح کا دار ومدار دین اورا خلاق پر ہے۔

# قریش *وعب*ادت کی تلقین

الله تعالی نے قریش کوقومیت پرستی کاعلاج پہتجویز فرمایا فلیعبد وارب ھذا البیت اس گھر کے رب کی عبادت کرو یعنی قیومت پرستی کی بجائے خدا پرستی اختیار کرواو نیجے خاندان میں پیش پرفخز نہیں کرنا جا ہیے، بلکہ پرتوانعام الہی ہے۔قابل فخرچیز تواللہ تعالی کی عبودیت ہے۔ اے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے خود اپنے متعلق فرمایا \ اناسیدولد
آدم یوم القیمة ولا فخرین نوع انسانی کاسر دار بہوں مگرین اس پر فخر نہیں کرتا۔ اے انعام خداوندی سمجھتا بہوں۔ لہذا قریش کو
ترغیب دی جاری ہے کہ دوا پنے پروردگار کی عبادت کریں۔ بہاں پر بوسیت کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جس سے قریش کو
یاد دلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کی کس طرح پرورش کی اور درجہ کمال تک پہنچایا۔ اگر
وہ اللہ کی عطاکی بھوئی نہمت پر فخر کرنے

لگیں اور قومیت پرتنی کا شکار بہوجائیں ، توبیہ مفسدا نہ اور تباہ کن ذیبنت بہوگی قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کاشکر اوا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی پیرہے یامشائخ میں سے ہے۔ تواس کوتکبرنہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کاشکریہ اوا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کردیئے اور اسے اعلی منصب پر فائز کیا۔

#### پېيٺ کاممنلہ:

جب الله تعان نے اپنی عبادت کرنے کی قریش کوتلقین کی تو ان کوسا تھ یہ بھی یا دکراد یا کہ سی رب کی عبادت کی طرف بلا یا جا رہا ہے۔ الذی اطعم من جوع جس نے تہ ہیں بھوک میں کھا نا بہم پہنچا یا محض حضرت ابرا ہیم (علیہ السلام) کی دعا کا اثر تھا۔

کہ قریش کو نوشحا لی نصیب ہوئی۔ ورنہ کہ جمیسی غیر ذکی زرع وا دی میں روزی کے اسباب کہاں تھے اللہ کریم نے ایسے اسباب بیدا کرد ئے جن کی وجہ سے اخسیں ہر چیز میسر تھی اور آج بھی اور وہاں کے باشندوں کوفاقہ سے دو چار نہیں ہو نا پڑتا۔
فرمایا ؛ اور خوف سے امن عطافر مایا۔

#### امن وامان کے فوائد؟

پیٹ کا مسئلہ اور امن وا مان کا مسئلہ ساری دنیا کے لیے اہم مسائل ہیں۔ جہاں امن دامان ہوگا۔ وہاں صنعت و تجارت بھی ہوگی۔ ور خدنہ کوئی کارخانہ چلے گا، نہ تجارت ہوگی، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی نہ مال۔ امن کے بغیر نہ عبادت رہمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نہ آج کا سفر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا امن کو دنیا ہیں بڑی اہم حیثیت ماصل ہے جو حکومت امن وا مان ہیں غفلت برتے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت کی طرف تو جہیں دے گی اور اپنے تعیش میں گی رہے گی، اس کے لیے مشکلات غفلت برتے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت کی طرف تو جہیں دے گی اور اپنے تعیش میں گی رہے گی، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوجا کیس گی۔ ہمارے ملک میں امن وا مان کا مسئلہ ہمیشہ تو جہطلب رہا ہے۔ روز مرہ کے واقعات سامنے ہیں نہ کسی کی جان محفوظ ہے۔ نہ آبرو۔ الغرض پوری دنیا کے لیے امن وا مان اور معیشت کے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ (معالم العرفان)

# زئىب خوى دخين مرنى؛

المنطب تُحريثي (لِ- إيكب تُحريثي) لِ، لام تعليل، محسى كام كى علمت بيان كرنے كيلے مع سبب، وجه سے، إيكب، مضاف، مصدرے، مانوس كرنا، الفت ولانا، تُحريثي، مضاف اليه، تريش (تريش كومانوس كرنے كى وجه سے) الفيم (الفب بيم) الفي، مصدر، مضاف، مانوس كرنا، الفت ولانا، ہم، مضاف الیہ، همیر جی مذکر قائب، الہیں (انہیں مانوس کونا) بوطنة البھتاتي (بوطنة مضاف، رَحَلَ يُزحَلُ، كا مصدر، سنر کرنا، سنر، اکبھتاتي ، مضاف الیہ، سردی ہے، موسم سرماسے (موسم سرماسے سنر) وَ، حرف علف (اور) اکھینٹ مضاف کیے بند کرتا ہوں مسلم سنر اکبھینٹ ، کا مصد رہے، مُثاتی ، کی ضد، محرمی میں کسی مقام پر قیام کیلئے آتا ہے، اور گرمی ہے موسم کیلئے بلود اسم بھی مستعمل ہے، محری (موسم گرما) فکینیدوا (ف سر ایکنینیوا) ف مرد عرف عطف، تو، ل ، لام امر، جا ہے کہ یعبیدوا، فعل مضارع جی مذکر غائب عبد المینیئر، مصدر عبدوق عبدت کرنا، وه عبادت کرنا ، لام امر، جا ہے کہ یعبیدوا مشارع جی مذکر غائب عبدالدینیت ، مضاف الیہ مقداد الیہ ہم مفاول واحد مذکر قریب، یہ ورد گار، ہم الدینیت ، مضاف الیہ مقداد الین المارہ واحد مذکر قریب، یہ ورد گار، ہم الکینیت ، مشاد الیہ کھرائی دب کی اللّه کی اللّه کی اسم موصول واحد مذکر قائب، الہین (اس نے انہیں ) اطفی ، فعل ماضی واحد مذکر غائب الحقی نظام ، مصدر الفقام ، کھانا دیا ، ہم ، فعیر جی مذکر غائب المین واحد مذکر غائب المین واحد مذکر غائب المین فوق (مرن بیوک میں ) قائمتی مصدر آئی کا محد الدر اس مصدر آئی کا اس نے انہیں (وحد میں ) قائمتی میں کونے ، جوت میں ) قائمتی مصدر آئی کا اسم مصدر آئی کا کا مصدر آئی کا مصدر آئی کا اس نے انہیں (وحد میں کے فوق (مرن - بحوث میں ) قائمتی کونے ، مصدر آئی کا کا مصدر آئی کا کا میں دینا، اس نے اس و اس دینا، اس نے اس و دار مین خوف (مین - خوف ) مین ، حوف جار سے ، خوف ، جو دو۔

# ( سوره قریش مکمل ہوگئی )

#### [مورة الماعون]

#### آیت ا تاک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَيِّبُ بِالنِّينِ () فَلَلِكَ الَّذِي يَنُ عُ الْيَتِيمَ () وَلَا يُحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ () فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ () الَّذِينَ هُدَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ () الَّذِينَ هُدَيْرَاءُونَ () وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ()

#### :27

کیاتم نے اسے دیکھا جو جزاء وسزا کو جھٹلا تاہے؟ (۱) یہ وی ہے جویتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (۲) اور سکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں ویتا، (۳) تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ (۴) جو اپنی نمازوں سے خال ہیں (۵) جو ریا کاری کرتے ہیں۔ (۲) اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی الکار کرتے ہیں۔ (۷)

#### كوالا

اس سورت کانام سورۃ الماعون ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ماعون کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کانام رکھا گیا ہے۔اس سے بہلے سولہ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔نزول کے اعتبار سے اس کاستر ہواں نمبر ہے۔ اس کاایک رکوع اور سات آیتیں بیں۔

#### ماقبل مصديد؛

اس سورت کا پہلی سورت سے ربط ظام رہے، وہاں قریش پر خاص انعامات کا ذکر تھا، اور انعامات کو یاد دلہ کران کورب البیت کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی، تواس سورت میں قریش کے وہ امراض روحانیہ بیان کیے جارہے ہیں جوان کیلئے دین ودنیا کی سعادت ہے محرومی کا ماعث ہے،

#### النان ول:

مقاتل اور کلی کہتے ہیں کہ یہ سورت عاص بن وائل تھی کے بارے ہیں نازل ہوئی (تفسیر بغوی 4\_531،

ابن جرج کے کہتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب ہر مہفتے دواونٹ خرکر تااس کے پاس کوئی بیٹیم آتا اور پھھا نگٹا تو یہ اسے لڑھی سے بھگاتا اس کے بارے ہیں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اَ رَءِیْت الَّذِیْ یُکُذِّ بُ بِلَدٌیْنِ ، فَذَٰ لِکَ الَّذِیْ یَدُیُ اَلَیْتُهِم ) ترجمہ۔ بھلاتم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کوجھٹلاتا ہے۔ یہ وہ سے جو یہ ہے جو یہ کی کود تھے دیتا ہے (نیسا بوری 375، قرطی 20\_20 اِنسیرابن کثیر 4\_554)

# تغمير؛

فرمایا؛ کیاتم نے اسے دیکھا جوجزا ، دسزا کوجھٹلا تاہے؟ الخ

#### الدين سے كيامراد ہے؟

علاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ "الدین" سے مراوانصاف کادن یعنی قیامت کادن ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ملت اسلامیہ اور دین اسلام ہے۔ بہر حال قیامت کے دن اور ست اسلامیہ کے سے اصولوں کو چھٹلا نے والوں کا یہی مزاج ہوسکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور بنتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانه برتاؤ کرنے کے بج ئے اس کو ذلیل وخوار کرتے بوسکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور بنتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانه برتاؤ کرنے کے بج ئے اس کو ذلیل وخوار کرتے بیل اور اس کو ذور بھی دھکے دیتے بیل ، ور بر شخص کے سامنے اس کو اس قدر نیچا اور ذلیل کردیتے بیل کہ بر شخص اس کو دھکے دے ایسا شخص یہ توخود ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور مندوس دوس کو اس راستے پر چلنے کی تنقین کرتا ہے۔ منافقین کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجوروں ،غریبوں اور یتیموں کے ساتھ وہ شخص سنگ دلی کا مظاہرہ کرسکتا ہے جس کواس بات کا لیتین ہی ہو

ہما ہے بھی ایک دن مرکر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مے لیے کا حساب دینا ہے۔ جس کوآخرت، قیامت اور ملت

اسلامیہ کے اصولوں کا لحاظ نہیں ہوتا وہی نما زول میں سستی کا پلی کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام اللہ کی رضا و نوشنو دی کے لیے

نہیں ہوتا بلکہ سستی شہرت اور وقت واہ واہ کے لیے ہوتا ہے تا کہ ہر شخص اس کی دریا دلی کا قائل ہوجائے۔ وہ زکوۃ تو کیا ادا

کرے گا ہے پر وہیوں کو وہ معمولی چیزیں دینے ہے بھی کنجوی کرے گاجس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یعنی
وہ برینے کی معمولی چیزوں ہے بھی انکار کردے گا۔ اس سے معلوہ واکہ آخرت پر یقین ہی سے انسان کی مزاج ، عقیدہ اور ذہن

میں تبدیلی آسکتی ہے۔جس کو قیامت کا بھین ہی نہ ہوا ورآخرت کی گرفت اور پکڑ کرا لکار کرتا ہے اس میں انسانیت کی مجلائی اور محبت کے جذیے کے بحائے سنگ دلی کامزاج پیدا ہوجا تا اور آخرت کی گرفت اور پکڑ کاا لکار کرتا ہے اس میں انسانیت کی مجلائی اور محبت کے جذیے کے تحت کرتا ہے کہ اس کے حسن سلوک سے نو داس کو کیافہ کدہ پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا ؛ دہ بیٹیم کو دھکے ویتا ہے۔

اصل میں جس کے سرے باپ کاسا یہ اٹھ جائے وہ بچہ اس بات کامستی ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اور اس کا ہر فردا لیے بچوں کے ساتھ بہترین سن سلوک اور اچھا معاملہ کے کیونکہ ملت کا ہر فرد پوری توجہ کاحق دار ہوتا ہے۔ اگریٹیم بچوں کو و سے ہی چھوڑ دیا جائے گا ادر اس ان کے اخلاق و کر دار کی نگر انی نہیں کی جائے تو ہوسکتا ہے کہ یہی بچکلپورے معاشرے کی تنباہی کا سبب بن جائیں۔ لیکن اس کی فکر صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں اپنے دین اور ابنی ملت سے مجت ہوتی ہے جولوگ صرف ابنی ذات می میں گم رہتے ہوں ان کو صرف ابنی ذات کی فکر ہوتی ہے ان کی نظر توم کے بچوں پر نہیں ہوتی ۔
فرمانا ؛ وہ سکین کے کھانے برآمادہ نہیں کرتا ؛

یعنی نہ توخود اس کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ بھو کون اور فاقہ زدہ لوگوں کی امداد واعانت کرے نہ اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ فکر آخرت سے بے نیا زیشخص فضولیات میں توہزاروں کی رقم خرج کردے گالیکن کسی مسکین ، مختاج اور فرق فاہ سے بے حال شخص کے حال پر دخم نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف ہر وہ مخض جس کو اللہ ورول کے احکامات کا لحاظ ہوگاوہ خود بھی کھائے گا اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا۔ اس کے برخلاف ہر وہ خص جس کو اللہ ورول کے احکامات کا لحاظ ہوگاوہ خود بھی کھائے گا اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا

فر مایا ؛ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جوٹما زوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ **نماز سے فائل ہونے کامطلب ؛** 

مرادیہ ہے کہ نمازوں ہے اس ورجہ غفلت اختیار کرتے ہیں کہ نہ توان کواس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس حالی شان ور بردیں حاضر ہیں۔ نہ خشوع وضوع کا خیال رکھتے ہیں نہ وقت کی پابندی کا۔ کہی نماز پڑھ لی کہی نہ پڑھی۔ نماز پڑھی تو دو چار طھونگیں مارلیں۔ قرآن کریم اوراحاد ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اور منافق کی نماز میں بہت فرق ہے مومن کی نماز میں اللہ کی عبادت و بندگی کو پورا پورا نویال ہوتا ہے۔ وقت کے اندر وہ نماز کوادا کرتا ہے۔ نماز کے پورے آ داب اور اصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ گئر آخرت کو اصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ کی توفق ہے آج وہ اپنے اللہ کے عالی شان در بار میں حاضر ہے۔ وہ گئر آخرت کو سامنے رکھ کرنماز کو پڑھتا ہے۔ کسی طرح کی سستی ، کا بی اور دکھاوانہیں کرتا۔ اس کے برخلاف منافق کی نماز کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ جب بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تواس میں ذوق و شوق کے بجائے کا بلی ، سستی اورا کہ ہٹ کا انداز نمایاں ہوتا ہے ۔ نبی کریم (صعی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ منافق آدی کا بیے ل ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بیٹھا انداز نمایاں ہوتا ہے ۔ نبی کریم (صعی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ منافق آدی کا بیے ل ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بیٹھا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ نبی کریم (صعی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ منافق آدی کا بیے سے کہ وہ جب بھی دنیا کہ کو میں اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ منافق آدی کا بیے مل ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بیٹھا

سورج کودیکھتار ہتا ہے۔ بیہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان پہننج جاتا ہے (بعنی سورج ڈو بنے لگتا ہے تو) تواٹھ کر (مرغے کی طرح) دو چارٹھونگیں مارلیتا ہے۔جس میں وہ اللہ کاذکر بہت کم کرتا ہے۔ (بخاری مسلم مسند احم)۔

حضرت ابن ابی وقاص (رض) سے ان کے صاجز ادے حضرت مصعب ابن سعدروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جونما زمیں غفلت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیروہ لوگ ہیں جونما زکاوقت ٹال کریڑھتے ہیں۔ (این جریر بیجقی)۔

اسی طرح حضرت مصعب (رض) کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ اٹھوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے اس آیت پرغور کیا؟ کیااس کا مطلب نما زکوچھوڑ دینا ہے؟ یااسے مراد نماز پڑھتے ہوئے آدمی کا خیال ادھرادھر چلاجا تا ہے۔ اور کیا ہم میں سے ایسا کوئی شخص بھی ہے جس کا خیال ادھرادھر نہ بھٹک جاتا ہو؟ آپ نے جواب دید کہ اس سے مراد نماز کے دقت کو ضائع کرنا اور اسے دقت سے ٹال کر پڑھنا ہے۔ (ابن جریر۔ بیبقی)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فی صلاقتم ساھون نہی فرمایا بلکہ عن صلاقتم ساھون فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جونما زوں سے غفلت اختیار کتے ہیں۔ پڑھی نہ پڑھی۔ پڑھی تو وقت ٹال کر پڑھی ،او پر سے دل سے اکتا ہٹ کے ساتھ پڑھی اور پھر اس نما زمیں بھی پورا دھیان نما زکی طرف نہیں بلکہ اپنے وجو داور کپڑول سے تھیلنے میں گزرجا تا ہے۔

ساھون کی وضاحت اس مدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے عرض کیا۔
ساھون کیا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فربایا اضعۃ الوقت یعنی نما زکے وقت کوضائع کرنا۔ یا وہ منافق مراد
بیں جونماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غفلت میں مبتلارہتے ہیں پنمازوں کی پروانہیں کرتے۔ اگر نما ز
جاتی رہے تواس پروہ ندامت تک کا ظہار نہیں کرتے ۔ رکوع اور سجدوں کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو پوری طرح اداکر نے اور ان کے آداب کالحاظ رکھنے کی توفیق عطافر ہائے ۔ آئین
فرمایا؛ وہ لوگ جوریارکاری کرتے ہیں۔

#### رياكارىكاوبال:

اصل میں مون کے مہرکام میں ایک اضاص ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہوجائے اور اس کی رضا خوشنو وی حاصل ہوجائے۔ لیکن منافق کی بیچیان یہ ہے کہ اس کا ہرکام دنیا کو دکھانے بنمو و فیماکش اور ریارکاری کے لیے ہوتا ہے۔ دراصل دکھوائے اور ریاکاری کا عمل انسان کی ذہنی اور قلبی بیاری کا دوسرا نام ہے۔ وہ مہروقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے حسن عمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری کے اس بدترین جذبے سے محفوط رکھے اور ہر وہ کا کرنے کی توفیق عطافر مائے جس سے اللہ کی رضاونو شنودی حاصل ہوسکے۔

فر مایا؟اور دوسروں کومعمو لی چیز دینے سے بھی ا تکار کرتے ہیں۔

# بخل اوريل ي مذمت؛

وہ عام استعمال کی چیزیں جیسے نمک، مرچ ، مصالحہ، دیا سلائی آگ اور کھانے پینے کی معمولی چیزیں جن کی عام طور پر ضروت پڑتی رہتی ہے ریا کاری کرنے والوں کا بیر حال ہوتا ہے کہ وہ اسی معمولی چیزوں کے دینے ہے بھی کنجوی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے دیدینے سے اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً پڑوس میں ایک خاتون کھانا پکارری ہیں۔ ان کے پاس سب بچھ ہے مگر نمک ختم ہوگیا یامرچ مصالح ختم ہوگیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پرمنگوا سے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے سی چیز کو مانگ لے تو یہ نہوکوئی عیب ہواور ندان چیزوں کے دینے میں سے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے سی چیز کو مانگ لے تو یہ نہوکوئی عیب ہواور ندان چیزوں کے دینے میں سے سے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں کہ جس کا آخرت پریقین کامل ہوتا ہے وہ کہی ایس گری ہوئی حرکتیں میں کہیں کہا تھے اس حالت کوئی جہاری اخلاتی زندگی میں فکر آخرت ایک فیصلہ کن طاقت کانام ہے۔

# ترئيب نوى وخين مرنى:

# (الحمرللدسوره ماعون مكمل بوگئ؛)

# [مورة الكوثر]

#### آيت احا٣

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْمَاكَ الْكُوْلَرُ () فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُ () إِنَّ شَائِقَكَ هُوَ الْرَّبَارُ ()

#### :27

بے شک ہم نے آپ کو کوٹر عطا فرمائی ہے۔ (۱) تو آپ اپنے پرور دگار کے لیے نماز پڑھا سیجئے اور قربانی کیا سیجئے۔ (۲) یقینا آپ کا ڈنمن ہی بے نام ونشان رہے گا۔ (۳)

#### كواقك:

اس سورت کانام سورۃ الگوثر ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ بیں کوثر کالفظ موجود ہے۔جس سے اس کانام لیا گیا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا بیندرھوال نمبر ہے۔ اس سے پہلے چودہ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا بیندرھوال نمبر ہے۔ اس سے پہلے چودہ سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین آتئین ہیں۔ ماقبل سے دیاہ؛

سورة ماعون میں حکمت اعتقادیہ عملیہ کے جملہ اقدہ م کاذکر فرمایا گیا تھا اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے جواعمال واخلاق
باعث عیب ہیں ان کی مذمت بھی کردی گئی تھی تواب اس سورت میں خیر کثیر کاذکر ہے، جس کے باعث انسانی حیات عظمت
و بلندی کے مقام تک پہنچتی ہے اور اس خیر کثیر کی شاخیں اور نہریں اس طرح بھیل جتی بیں کہ تیامت تک نسل انسانی ان کے
ذریعہ ہرقتم کی سیرانی اور شدوانی حاصل کرتی رہے اور اس پر پھل و پھول گے رہیں۔

#### شان زول ؛

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت عاص بن وائل کے برے ہیں نا زل ہوئی اس نے رسول اللہ کومسجد سے نکلتے دیکھا ہے۔

ہمسجد ہیں واخل ہور ہاتھ ، دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں نے آپس ہیں پچھ بات چبیت کی اس وقت مسجد ہیں پچھ سر داران قریش بھی تھے جب یہ سجد ہیں داخل ہوا تو اٹھوں نے کہا تو کس شخص سے بات چبیت کر ہا تھا اس نے کہا یعنی نبی ابتر سے اس سے پہلے رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہونے والے صاحبز ادے حضرت عبداللہ وفات پاگے تھے اور بیلوگ جس کا کوئی بیٹا نہوا ہوا ہوا ہے اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ، یزید بن رومان ہیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل جب بھی رسول اللہ کا ذکر کرتا تو کہتا اسے چھوڑ دو تو یہ تو ابتر ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں جب بیرا کہ ہوجائے گا اس کا ذکر کھی ختم کردیا جائے گا اور تمہیں اس سے سکون مل جائے گا اس بارے میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ، اٹا آخرال سورۃ۔ (تفسیر قرطی 20\_222 تفسیر بغوی 4)

حضرت ابن عباس سے روابیت ہے کہ عاص بن وائل حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے پاس سے گزرتااور کہتا کہ بیں تجھ سے دشمنی رکھتا ہوں اور تو اولاد سے محروم آدمی ہے تو اللہ نے بیآبیت نا زل فرمائی۔ اِنَّ هَا نِنگَ بُوَ اللَّهُ تَبُر ۔ بیشک تمہارا دشمن ہی دنیا وآخرت کی بھلائی سے محروم ہوگا۔ (غیب ابوری 377 بقسیر طبری 30۔212 ، ابن کشیر 4۔559)
تفسیر؛

# فرمایا؛ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطافرمائی ہے، الخ کو ٹیر فیر کثیر؛

کوڑے مراوتون کوڑے۔ بواللہ تعالیٰ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کوتیامت کے دن عط فرمائیں گے۔ آپ کی امت کا جوموئن اس تون پر پہنچ جائے گا۔ اسے اس سے پینا نصیب ہوگا۔ جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے راحت اور سرور حاصل ہوجائے گا۔ نیسی کے بین نصیب ہوگا۔ جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے راحت اور سرور حاصل ہوجائے گا۔ نیسی طور پر کوڑ، کثیر کے بادے سے ہمیں کا معنی نیم کشیر سے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ کہ کوثر کا معنی ہے الخیر الکثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجسمانی اول دبھی عطافر مائی۔ اگر چہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر بیٹیاں تو ہیں اور بیاولاد پوری دنیا ہیں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرم یا تھا۔ کہ حسین سبط من الاسباط ہیں۔ یعنی آپ تبیلوں ہیں سے ایک بڑا قبیلہ ہیں اللہ تعالیٰ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اولاد کواس تدر کمشرت سے بھیلائیگا۔ اور معنوی اولاد یعنی آپ پر ایمان رکھنے والوں کا اندازہ نہیں ہوسکتا کہ ان کی تعداد ونیا ہیں کتنی ہے۔ تی تعداد نیا ہیں ہی ہے۔ نووصور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امتیوں کی تعداد زیادہ ہوں گرمیوں سے جون کے جنوں اور دہے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ ہی کی معنوی اور اور ہے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امتیوں کی تعداد نیا میں ہی گرمیا کی آل میں خرمایا آل میرکی آئی سے معنوی اور اور ہے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امتیوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہی کے خرمایا آل میرکی آئی ہیں ہوگی۔ یہ ہی کونصیب نہیں ہوگی۔ انہوں سے دیور سے بھر ہے۔ اتن کسی دوسرے نی کونصیب نہیں ہوگی۔ قائل ہی کونصیب نہیں ہوگی۔

# شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بھی کوڑیعنی خیر کثیر ہے۔اللہ تعالی نے آپ کوقر آن کریم جیسی دولت عطا کی۔اس میں صلحت کامکمل کورس بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن یا ک میں موجود ہے۔ "ومن یوت الحکمة فقداوتی خیراً کشیراً

جس كوحكمت دى گئي اس كوخير كثير ديا گيا\_يعني بهت زياده بحلائي دي گئي\_

قرآن پاک ایساخیر کثیر ہے۔ کہاس قرآن پاک کافیض نسلاً بعد نسل ادر طبقاً بعد طبق دنیا میں بھیلتا رہے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جوآدمی دنیا میں جس قدر قرآن کریم سے فیضا یب ہوگا۔ اسی نسبت سے اس کونوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا۔لہذا تمام اہل بیان کوقرآن کریم کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ مینا چاہیے۔

اس کےعلاوہ علوم وفنون ،سلطنت ،خزانے اور نماز کوبھی خیر کثیر میں شامل کیا گیا ہے بیٹم م چیزیں خیر کثیر کے تحت آتی ہیں

اورسب سے بڑھ کر قرآن پاک ہے۔ جو شخص اس پر ایمان رکھے گا۔ اسے خدا کا کلام تسلیم کرے گا۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی اشاعت میں حصہ لے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ باتی چیزیں قرآن پاک کے مقابلے میں وقیع نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں پر قرآن پاک کو بی فوقیت حاصل ہے۔

فرمایا؛ توآب این پروردگار کے لینم زیر ها تیجئ اور قربانی کیا تیجئے۔

#### فلاح کے دواصول نماز وقربانی:

اس شکر کے مقام پر اللہ تعد لی نے دوچیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی نما زیڑھو، اور قربانی کرو۔ بیدوعظیم اصول بیان فرمائے۔ **نماز تعلق مع اللہ کاذریعہ ہے؛** 

پہلااصول یہ بیان فرمایا فصل بر بک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نما زائلہ تعالی کی رضا کاسب سے اہم ذریعہ اور عبادات
میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالی ک
بارگاہ میں حاضری ہے۔ تعلق باللہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تعلق باللہ درست ہوگا۔ تو باقی نظام بھی درست ہول گے اور اگر
یہی بگڑا ہوگا تو پھر کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ نہ نظام حکومت درست ہوگا نہ تجارت نہ کاروبار، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مماز کے
ذریعے ہی صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انعامات کاذ کر فرمانے کے بعد کہا فصل لربک اپنے پروردگار کے لیے نماز
پڑھیں۔ تاکہ خداکی نعتوں کا شکر بھی ادا ہو۔ اور اشاعت قرآن کافریضہ بھی ادا ہوتا رہے جو کہ اس کے برکات کو عوام تک
پڑھیں۔ تاکہ خداکی نعتوں کا شکر بھی ادا ہو۔ اور اشاعت قرآن کافریضہ بھی ادا ہوتا رہے جو کہ اس کے برکات کو عوام تک

#### قربانی قرب الی الله کاذر یعہ:

فلاح کادوسرااصول فرما یا وانحر لیخی قربانی کریں یخراونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ صنور (صلی
اللّہ علیہ وآلہ وسلم ) نے عیدالاضحیٰ کے قطبے ہیں فرہ یا۔ آج کے دن جمار سب سے پہلاکام ہے ہے کہ نماز پڑھیں شم نرج فنخر
پھر پلٹ کر قربانی کریں گے۔ قربانی محض گوشت کھانے کا نام نہیں ، بلکہ یہ تقرب الی اللّہ کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں
ارشاد ہے۔ یکن بینال اللّٰہ کموسا ولاد ماء ھااللہ تعالی کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ ولکن یتالہ التقوی منکم۔
"بلکہ تمہاراتقوی بارگاہ رب العزت میں پہنچتا ہے۔قربانی انسان کے عقیدہ تو حدیکی علامت ہے۔مشرکین اسے معبودان
باطلہ کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ جو کہ شرک اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن اللّہ کے نام پر قربانی دیتا ہے جس سے اس کے ایمان اور عقیدہ تو حید کا اظہار ہوتا ہے۔

واٹحر کامعنی بعض نے نماز میں سینے کے نیچے ہاتھ ہاندھنہ بھی کیا ہے۔مگریدروایت ضعیف ہے۔بعض نے اس کامعنی سینہ قبلہ کی طرف بھیرنا کیا ہے۔مگریہ بھی ضعیف روایت ہے۔اس مقام پر وانحر کاصحیح معنی قر بانی کرنا ہی ہے۔ فرمایا ؛ یقینا آپ کادشمن ہی بے نام ونشان رہے گا۔

# دیمن کی تاکامی:

اس سورة کی ابتداء میں انعامات کاذ کر کیا۔ پھرنما زاور قربانی کا حکم دیا تا کہ انعامات کاشکریہ ادا ہوسکے۔اب تیسری آیت میں منظر کا جواب ہےجس میں بیسورۃ نا زل ہو تی ۔حضور ( صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ) کے دو صاحبز ادگان کی اس پس وفات کی وجہ سے کفار طعنہ زنی کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حصنور ( صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) ابتر یعنی بےنسل ہیں۔اس کے جواب میں ارشاد ہے۔ان شائنک ھوال بتر بیشک آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بغض وعنا در کھنے والا ہی ابتر ہے۔یعنی اے نبی کریم! آپ اہتر نہیں ہیں آپ کی صوری اولاد بھی خوب پھیلے گی۔اور آپ کا دین بھی قیامت تک قائم رہے گا۔البتہ آپ کے دشمن کی مد اولاد باقی رہے گی اور نداس کا دین باقی رہے گا۔ چنانچہ آج ہم ویکھتے ہیں کہ قرآن یا ک کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہور ہی ہے۔حضور نبی کریم ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی اولا دینیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسانہیں ، جہاں آپ کی صوری اولا دکا کوئی فر دینہ واور آپ کی معنوی اولا دلیتنی آپ کے پیروکاروں کا توشاری نہیں کر دنیامیں ان کی تعداد کس قدر ہے ادر ادھرطعن کرنے والے مشرکین مکہ کی منصوری اولا دموجو دہے اور مندمعنوی آج ان کا نام ونشان تک دنیا میں باقی نہیں مفسرین ان کا ذکر قرآن یا کے سے سیاق وسباق میں کرویتے ہیں۔وریزان کے کسی کام یاا خلاق یا دین کی بناء پروہ دنیا سے بالكل مٹ چكے ہیں۔جولوگ حضور ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كوابتر كہتے تھے، وہ نووم رلحاظ سے ابتر ثابت ہو چكے ہیں۔ حضور (صلی الله علیه وآله وسلم ) کے لیے مقام محمود برخلاف اس کے الله تعالی نے نبی (علیه السلام) کے متعلق فرمایا ورفعنا لک ذکرکہم نے ونیامیں آپ کا ذکر بلند کردیا۔ایسا بلند کیا کہ پانچے وقت نما زمیں جہاں اللہ تعدلی کا نام لیا جاتا ہے۔ وہاں آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھاجا تا ہے۔ دشمن بھی آپ کانام لیتے ہیں تونہایت احترام کے ساتھ تاریخ میں بھی آپ ككار بائے نماياں كاذ كرعزت واحترام سے كياجا تاہے۔ يتو دنيا كاحال ہے اور پھر جب آخرت كى منزل آئے گى تو پتہ جلے گا كه بلنديا بيه مقام محمودير الله تعالى آپ كومبعوث فرمائے گامسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً ـــــــاس ليه حضور (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فرمایا كەمىرے ليے دسيله كى دھ كيا كروتا كەاللەتغالى تىبىس بھى اجردے حضور ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مقام محمود پر اللہ تعالی مجھے ہی فائز کرے گا۔ اللہ تعالی نے وہ مقام میرے لیے مخصوص کرر کھا ہے۔آپ نے فرمایا اناسیدولد آ دم یوم القیمة ولافخر میں تمام بنی نوع انسانی کاسر دار ہوں۔مگریہ بات میں فخرسے نہیں کہتا بلکہ يتوالله تعالى كى مهرباني اوراس كاانعام ب\_\_ (معالم العرفان)

# رئيب نوي وخين مرنى؛

إِنَّا (إِنَّ - نَا) إِنَّ ، حرف مشبه بالفعل ، ب شك، نَا، ضمير يَح منطلم، بم (ب شك بم) أعطيتُك (أعطيتُا-ك) أعطيتُنا، فعل ماضي جَع منطم أعظى يُعَظِّى ، صدراعظاً، عطاكرنا، وينا، بم نے عطائی، ك، ضمير واحد مذكر عاضر، آپ كو (بم نے آپ كو عطائی) اللّوفرَ - كثرة ، مصدر سے ماخوة (خير كثير، كورْ) جنت ميں ايك نهراور حوض كا نام ہے جو الله تعالى نے حضرت محد (صلى الله عليه وآله وسلم) كوعطافرمائي - فَعَلْ (ف- صَلّ )ف، حن عطف، پن، صَلِّ، فعل امر واحد مذكر حاضر صَلَّى يُعَيِّلُ ، مصدر تَعَنَيَةٌ مَازَيْ هنا (آپ نماز پُرْهين) إرَبِيَ (لِ - رَبِ - ك ) لِ ، حرف جار، كيك، رَبّ ، مجرور، مضاف، رب، پروردگار، ك ، مضاف اليه، همير واحد مذكر حاضر، اپنے (اپنے رب كيكے) وَانْحُرُ (وَ - اِنْحُرُ) وَ، حرف عطف، اور، اِنْحُرُ ، فعل امر واحد مذكر حاضر تَحَرُّ يَنْحُر، مصدر تَحُرُا، قربانى كرنا، آپ قربانى كريں (اور آپ قربانى كريں) إنَّ ، حرف مشبر بالفعل (ب شك) شَائِكَ ، مضاف، شَنَاءٌ، مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر، و مثنى ركھنے والا، و مثن ، ك ، مضاف اليه، همير واحد مذكر عائب (وبي) فَاكَبَرُ - بَنُو، مصدر سے صفت مشبر (وم كثا، جس كى اولاو تد ہو، لاولد) - واحد مذكر حاضر، آپ كا (آپ كا و مثن ) بُو، همير واحد مذكر عائب (وبي) فَاكَبَرُ - بَنُو، مصدر سے صفت مشبر (وم كثا، جس كى اولاو تد ہو، لاولد) -

#### (الحدللدسوره كوثرمكمل بروكلي)

#### [مورة الكافرون]

#### آيت ا تا٢

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ () لَا أَعْبُدُهَا تَعْبُدُونَ () وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ () وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ () لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ()

#### :27

آپ کہدو یکئے کداے کافرو(۱) مذتوبیں اس کی عباوت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ (۲) اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی بیس عبادت کرتا ہوں۔ (۳) اور مذیس کی بیس عبادت کرتا ہوں (۵) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے میں اور مذیم اس کی عبادت کرتا ہوں (۵) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ (۲)

#### كوائك:

اس سورت کا نام سورۃ الکفر ون ہے۔ پہلی ہی آ بت کر یمہ میں کافرون کالفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ستر سور تیں نا زل ہو چکی تھیں۔اس کا اٹھارھوال نمبر ہے۔اس کا ایک رکوع اور چھ آیات ہیں۔

#### ماقبل سے دید؛

سورۃ کوٹر میں خیر کشیر کی بشارت سنائی گئی تھی اور بیا ملان بھی کردیا گیا تھا کہ خداوندعالم نے بیہ طے کردیا تھا کہ اس کے پیغبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ہی دین غالب ہوگا۔ اور پیغمبر خدا ہی کامیاب ہوں گے اور جو بھی کوئی بغض اور شمنی رکھے وہی ناکام ذلیل اور تباہ ہوگا، اب اس سورت میں دنیا کے تمام گمرا ہوں اور باطل ملت کی پیروی کرنے والوں کوجو باطل کوفروغ دینے کے لیے بڑی ہی محنت اور جدو جہد کرر ہے ہیں کھلے عام اعلان کیا جارہا ہے، اب حق پرستوں کی طرف سے اسے لوگوں کوما یوس ہوجانا چاہیے وہ ان کی سازشوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے۔

اورمعبود حقیقی کی پرستش کرنے والااب تہجی بھی باطل کی طرف رخ نہ کرے گا، جبکہ اہل باطل حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو پھر اس احمقانہ تصوراور تو قع کا کیامطلب ہے کہ اہل حق اینے عقیدہ اور طریقوں سے پچھے ہے شائیں۔

#### **خان نزول؛**

حضرت ابن عباس (رض) بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے یہ کہا کہ وہ آپ کو اتنامال
دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین شخص ہوجائیں گے اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے اس سے آپ کی شادی
کردیں گے، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور پیشکش
کرتے ہیں، آپ نے پوچھا :وہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا، آپ ایک ساں تک ہمرے معبودوں لیمنی لات اور عزئ کی
عبادت کریں اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ نے فرمایا : میں ویکھا ہوں اللہ تعالی کی طرف
سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کے جواب ہیں سورۃ کافرون نازل ہوئی اور یہ آبت نازل ہوئی۔ (جامع المبنیان رقم
الحدیث ۲۹۵۶۳ : دوار الفکر ہیروت ۲۵ در الفقسیر امام ابن الی حاتم رقم الحدیث ۱۹۵۸ :)

آپ نے ان کی پیشکش کوازخودر دنہیں کیا بلکہ اس کواللہ تعالی کی طرف مفوض کردیا کیونکہ آپ کونور نبوت سے یہ معلوم تھا کہ اس سلسلہ میں پوری سورت نازل ہونے والی ہے۔

سعید بن مینا بیان کرتے بیں کہ الولید بن مغیرہ العاص بن وائل ، الاسود بن المطلب اور امید بن خلف رسوں الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) سے ملے اور انصوں نے کہا : یامحمد! آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ،ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں ، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں ، ہم آپ معاملات میں مشترک ہوجا ئیں ، پھر اگر ہمار اموقف آپ کے موقف سے زیادہ سے موقف سے نیادہ سے ہوں سے اور اگر آپ کا موقف ہمارے موقف سے زیادہ سے ہوتو ہم آپ کے موقف سے صدلے بیکے ہوں سے متحب الله تعالی نے سورة کا فرون نا زل فرمائی۔ (تفسیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث ، ۱۹ م ۱۹ م ۱۹ موقف الحدیث ، ۲۹ م ۱۹ هوں کے اور اگر آپ کا موقف ہمارے موقف ہم

امام ابومنصور محد بن محدماتر يدى حنفى متوفى ٣٣٣ ه لكهت بين:

بیسورت ان ضدی اورسرکش کافروں کے متعمق نا زل ہوئی ہے،جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ وہ ہر گزہر گزمجی بھی ایمان

نہیں لائیں گے اور وہ بت پرستی کوترک کر کے توحیدا وراسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ ایسانہیں تھا کہ مبر کافر کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مجھی اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کافر ہواور دور ے وقت میں اسلام لےآئے ،اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیسورت صرف ان ہی کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے،جن کے متعلق الله تعالی کوعلم تھا کہ یہ تادم مرگ کافری رہیں گے اور اسلام نہیں لائیں گے اور واقع میں ایساہی ہوا اور اس میں سیدنا محد (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) کی رسالت کے ثبوت پر دلیل ہے کیونک آپ نے خبر دی تھی کہ پہلوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر مر گئے۔اس سورت میں آپ کی رسالت کی دلیل کے عذوہ یہ بھی دلیل ہے کہ کفار مکہ جو آپ کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کررہے تھے، وہ مایوں ہوج نیں کیونکہ آپ کبھی بھی ان کے بتوں کی طرف موافقت كرنے والے ندیجے ۔ (تاویلات اہل السنندج ۱۰ص ۲۶ زارالكتب العلمیہ ، بیروت ، ۲۶۲۶هـ)

فرمایا؛ آپ کہہدیجئے کہاہے کافرو(۱) نہ تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔(۲)الخ ( كفراوراملام الحيثے نبيل ہوسكتے ؛ )

اس سورة بين حق تعالى كى طرف سے آنحضرت (صلى الله عليه وآله دسلم ) كونطاب فرما كرحكم دياجا تاہے۔قل يايها الكفرون اے نبی ( صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ) آپ ان کافروں سے صاف کہہ دیجئے لااعبد ما تعبدون ولاائتم عبدون مااعبدیعنی اے کافرو میرااور تنمیاراطریقه متحد نہیں ہوسکتا۔ بہتو نی الحال اور بهآئندہ مبھی مستقبل میں ۔خدائے واحد کے سواجومعبودتم نے بنار کھے ہیں میں نی الحال ان کونہیں یوج ریااور پتم اس احدوصد خدا کو بلاشر کت غیرے یوجتے ہوجس کی میں عبادت و ہندگی کرتا ہوں اورآ تندہ کے لیے دلاانا عابد ماعبرتم ولاانتم عبدون مااعبدیعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو کبھی یوجنے والانہیں اور یہ تم میرے معبود وا حد کی بلاشرکت غیرے پرستش کرنے والے ہو۔مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہو کرشرک نہیں کرسکتا۔ نہاب نہ آئنده ادرتم مشرک ره کرموحدنهین قر ار دیئے جاسکتے۔ بداب ادر بذآئنده یعنی تو حید اورشرک کبھی متحدنهیں ہوسکتے اور ان میں تهجى كوئى مصالحت نهيس ہوسكتى \_آگے توحيداورشرك كاانجام ارشاد بے \_لكم دينكم ولى دين تم كوتمهارى راه اور مجھ كوميرى راه ۔ یعنی تم کو تنہارابدلے ملے گااور مجھ کومیرابدلہ ملے گا، جودین قیم اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا ہے اس پرہم نہایت خوش ہیں اورتم نے اپنے لیے بدبختی ہے جوروش پسند کی ہے وہ تہہں مبارک رہے۔ ہر فرین کواس کی راہ اورروش کا نتیجہ مل کررہے گا میرا فرض تبلیغ دیں ہے اگر تنہیں اپنی بہتری منظور ہوتو اس ہدایت کو قبول کرووریتم جانو تبہارا کام تمہیں اپنے کئے کی مودسزا تھ گتنی پڑے گی ۔ میں تو نہایت پختگی ہے اپنی بات پر قائم ہوں ۔ الغرض اس سورة میں کفار کی طرف ہے بیش کی ہوئی مصالحت کی صورتوں کو ہالکلیدر دکر کے اعلان برآت کیا گیا۔

كفارسيمصالحت كي مدو د كاتعين: يه

یہاں ایک خیال یہ پیداہوسکتاہیے کہ خود قرآن کریم میں دسویں یارہ سورۃ انفال میں ارشاد خداوندی ہے۔ وان جنحواللسلم فاجنح لها یعنی کفارا گرصلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائتے یعنی معاہدہ صلح کر کیجئے اور جب آنحضرت ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہمود مدینہ ہے آپ کا معاہدہ سلح مشہور ومعروف ہے۔اس اشکال کے جواب میں بعض مفسرین نے پی جواب دیا کہ اس سورۃ کافرون کومنسوخ کہددیااورمنسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لکم دینکم ولی دین کوقر ار دیا کیونکہ بظاہریداحکام جہاد کے منافی ہے کتم کوتمہاری راہ اور مجھے کومیری راہ ۔ مگراس اشکال کا دفع کرنے میں مفتی اعظم پا کستان حضرت مولانا محد شفیع صاحب نور الله مرقده نے اپنی تفسیر میں جو محقیق کی ہےوہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے ہے کہ اس سورة میں لکم دینکم کا پیمطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقر ادر کھنے کی شمانت دے دی گئی بلکہ اس کا حاصل وی ہے جوقرآن کریم کے ارشاد لنا اعمالنا ولکھ اعمالکھ (ب ادکوع ) کا عاص ہے جس کا مطب یہ ہے کہ جیبا کرو کے دیبا بھگتو گے۔اس لیےراج اور محیج جمہور مفسرین کے نز دیک یہی ہے کہ بیسورۃ منسوخ نہیں۔جس قسم کی مصالحت سورة کافرون کانزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اورجس صورت کی اجازت آیت مذکورہ سنااعمالنا ولکم اعمالکم میں آئی ہے اور رسول الله ( صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کے معاہدہ یہود سے عملاً ظام رہوئی وہ جیسے اس دقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اورمحل کو محصے اور شرائط ملح کود یکھنے کی ہے جس کا فیصلہ خودرسول الله (صلی اللّٰدعلیه وآله وسلم ﴾ نے ایک حدیث میں فرمادیا ہے۔جس میں کفار سے معاہدہ کوجائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثنا کا ارشاد ہے اور وہ بیہ ہے الاصلحاً احل حراماً اوحرم حلال یعنی مبرسلح جائز ہے بجزاس صلح کے جس کی روسے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کوحلال یاحلال کی ہوئی چیز کوحرام قرار دیا گیا ہو۔ابغور پیجئے کہ کفار مکہ نے سلح کی جوصورتیں پیش کی تھیں ان سب میں کفرواسلام کی حدود بیں التباس یقینی ہے اور بعض سورتوں میں تواصول اسلام کے خلاف شرک کاارتکاب لازم آتا ہے۔ایسی صلح ہے سورۃ کافرون نے اعلان برأت کر دیا اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قر ار دیا اور معاہدہ یمپود (یاصلح حدید بیب سے )اس کی عملی صورت معلوم ہوئی اس میں کوئی چیزایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو۔ یا کفر واسلام کی حدود آپس بیں ملتبس ہوئی ہوں اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری حسن سلوک صلح ومصالحت کاداعی نہیں مگرصلح اینے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔خدا کے قانون اور اصول دین یا ضروریات دین میں کسی صلح یا مصالحت کی کوئی صخبائش نہیں ۔ ( معارف القرآن جلد ٨)

# ترئيب بخوى وتحين مرنى؛

قُلْ، فعل امر واحد مذكر حاضر قال يُقُولُ، مصدر قُولًا، كهنا (آپ كهه ديجيّه) يَايُّهَا الْمُثِرُونَ (يَا، أَيُّهَا، اُلْثِرُونَ ) يَا، حرف بمرا، ايُّهَا، جب منادلي مذكرير " ال " داخل هو نو، يَا، كه ساتفايُّهَا، فكادية بين، الْلْثِرُونَ ، منادلي، تُمُثُرا، مصدر سنة اسم فاعل جمع مذكر، كافرو، واحد، اَنْكَافْرُ (اسه كافرو) فَااَحْبُذُ ، فعل مضارع منفي واحد منتكلم عَبُدَ يَعَبُدُ ، مصدر عِبَادَةٌ، عبادت كرنا (ميس عبادت نبيس كرنا) با، اسم موصول (ان كي جن كي) تَعْبُدُونَ ، قعل مضارع جنع مذكو ماضر عبر برنجبر مصدر عبادة عبادت كرنا (تم عبادت كرت بو) و، حرف عطف (اور) دا، نافيه (نه) أنتم ، همير منفسله بخط مذكو حاضر (تم) عبد و دن و علف (اور) دا، نافيه (نه) أنتم ، همير منفسله بخط مذكو حاضر (تم) عبد و دن عطف (اور) دا ، نافيه (نه) أنيا ، همير واحد منتظم عبد ينبر بند بند بند الله المنارع واحد منتظم عبد ينبر بند بند بند و الله بخط ، عبد و دن المن عبادت كرنا (ميل عبادت كرنا و من كا) عبد و من عطف (اور) دا ، نافيه (نه) أنيا ، فعل ماضى بخط مذكو حاضر (تم) منابر عبد و منادع الله بخط ، غيادت كرنا و منادت كرنا و منادت كرنا و منادت كرنا و منادت كرنا و مناد و منادت كرنا و مناد و مناد و مناد و مناد و مناد كرنا و مناد و مناد و منادع و مناد كرنا و مناد و كرنا و

(الحدللْدسوره كافرون مكمل بهوگئ)

#### [مورةالنصر]

#### آيت ا تا٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسَ الرَّحْسَ الرَّحْسَ الرَّحْسَ اللَّهِ الرَّحْسَ اللَّهِ الرَّحْسَ اللَّهِ الرَّحْسَ اللَّهِ الرَّحْسَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

#### :27

جب آجائے اللہ کی مدداور فتح (۱) اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں (۲) تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھا اس کی شبیع کرو، اور اس سے مغفرت مانگویقین جانووہ بہت معان کرنے دالا ہے۔ (۳) **کوالا،** 

اس سورت کا نام سورة النصر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں نصر کا لفظ موجود ہے۔ اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طبیبہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا ایک سوچودھوال نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سوتیرہ سورتیں نازل

ہوچکیں تھیں۔اس کاایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

ماقبل مصربلاء

اس نے بہل سورۃ کافرون میں اس امر کا حکم تھا کہ شرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کے قدم جادہ استقامت سے کسی درجہ میں محزر ل نہ ہونے چاہئیں ان کو وضح اعلان کی صورت میں کہد دیا جائے کہ ان کی تواہشات اور کوششیں کا میاب نہ ہوسکیں گی اور اس امر کی کوئی امکان نہیں کہ تن اور باطل میں کوئی باہمی مجھوتہ ہوا گرکفار مکہ شرک اور کفر سے بازآنے کوتیا رہمیں تو پھر حق پر ست اور مسلمان کیونکر ایمان و توحید کے تقاضوں سے دست بردار ہوسکتا ہے اس مرحلہ پر تو بس یہی اعلان کرنا پڑے گا۔ (آیت) سے آلکم دینکم ولی دین ۔ تو اس مناسبت سے اس سورت میں فتح وضرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے غلبہ دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی ، اور چونکہ یہ بات اس فعت کوششمین تھی کہ رسول خدا (صی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی غرض بعثت المحد للہ مکمل ہوگئی اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) امت کے کام سے قارغ ہو گئے اس لیے اب آپ (صلی کی غرض بعثت الحد للہ مکمل ہوگئی اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) امت کے کام سے قارغ ہوگئے اس لیے اب آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی غرض بوغت الحد لئے خال اللہ ہوجائے میں کی صورت ہے کہ تمام ترمشغولیت ، انہا کی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا کہ اور رچوع الی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا ہو گئے اس اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا ہوئے تو سے اصلا و ذاتا بھی رچوع الی اللہ ہوجائے جس کی صورت دنیا ہو سے داخل کے دین اعلی کے ساتھ میں ہوجائے ہوئی اسے داخل کے دین اعلی کے ساتھ میں ہوجائے ہوئی اسے داخل کے دین اعلی کے ساتھ میں ہوجائے ہوئی اسے در اس کی سے در اس کی در اسلام کوئی کی اس کوئی ہوجائے ہوئی ہوجائے ہوئی در اس کی سے در اس کی د

#### خان بزول:

یہ آیت نبی کےغزوہ حنین سے والیسی پرنا زل ہوئی اس کے نزول کے بعد آپ دوسال تک حیات رہے۔ حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ غزوہ حنین سے واپس لوٹے تو اللہ نے بیہ ورت نا زل فرمائی۔ اِ ذَاجَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَحُ ، الی آخر ال سورۃ۔ چنا مجھے آپ نے فرمایا اے علی اور فاطمہ کہواللہ کی نصرت اور فتح آگئی۔ (نیسا بوری 378 بقسیر ابن کثیر 4۔ 561 بقسیر قرطبی 20۔ 229)

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بڑی عمر والے بدری بجابد ین صحابہ کے ساتھ جھے بھی شامل فرمائیا

کرتے تھے کسی نے کہا ان جیسے تو ہمارے بیچ ہیں ان کو ہماری مجلس میں نہ بلایا کریں ، ایک مرتبہ میری برتری ظاہری

کرنے کے لیے امیر المومنین نے ان حضرات سے پوچھا کہ سورۃ ا ذاجا و نصر اللہ ۔ کے بارے میں تم کیا جائے ہوتو مختلف حضرات نے اپنی اپنی رائے بیش کی بھر آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا تم کیا کہتے ہوتو ہیں نے کہا اس سورت میں رسول اللہ کے وصال کی خبر دی گئی ہے حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اس سورت کے بارے میں یہی جانتا ہوں۔ (تقسیراین کشر)

اس سورت کے نازل ہونے کے وقت اکثر رموز شناس صحابہ مجھ گئے تھے عنظریب آنحضرت (صلی اللہ عبید وآلہ وسلم) ہم بیں سے اٹھے جانے والے اور ہمیں داغ مفارقت دینے والے ہیں چنانچے صدیق اکبر اس سورت کوس کرزار وقطار رونے گئے لوگوں نے کہا بیڈوشی کا مقام ہے اللہ نے نصرت اور فتح کی خبر دی اور قوموں کے جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی بھریہ ہوڑھا کیوں روتا ہے بعض نے کہا بی حضرت قدیم راز دار ہے کوئی توبیر مزے ہے جو سیمجھ گیا ہے۔ نی نے ابو بکر

نے آنسوؤں ڈارھی پر بہتے دیکھااور سمجھ گئے کہ بیاس رمز کو سمجھ گئے آپ نے فرمایا سب لوگوں سے مجھ پر خدمت گزاری اور مالی در دبیں ابو بکر کابڑاا حسان ہے اور اگر میں خدا تعالی کے سواکسی ادر خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا مگر خلت اسلامی کافی ہے۔ (تفسیر حقانی)

#### تفسير؛

فرمايا ؛جبآجائ الله كىمدداور فتح، الخ

#### رمول الله (ملی الله طبیه وآله وملم) کی مدت حیات یوری جونے پرامتدلال؛

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک ایک کرکے یا دو دوکر کے اسلام میں داخل ہوتے اور جب مکہ فتح ہوگیا تو پوری پوری نوح اور پورے پورے نوج اسلام میں داخل ہونے لگے، نیز اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے مسلمانوں کواینی وفات کی خبر دی اور اس پر حسب ذیل امور سے استدلال ہے:

(۱) جب نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے یه دکھا کہلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہورہے ہیں تواس ہے آپ نے یہ استدلال کیا کہ آپ کامشن اب پورا ہو چکا ہے، البذااب الله تعالی کے پاس جانے کا وقت آگیا ہے۔

(۲)الله تعالی نے نبی ( صلی الله علیه وآله دسلم ) کی زندگی پوری ہونے کی کچھ عدامات رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کو بتادی تھیں ،ان علامات ہے آپ نے جان لیا تھا کہ اب آپ کاوقت پورا ہو چکاہے۔

(و) جب لوگوں کے فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے سے اب تبلیغ اسلام میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے جان لیا کہ اب آپ کی زندگی پوری ہوگئی ہے۔ (تاویلات اہل السنتہ ج۱۰ ص 634۔ 635 دارالکتب العلمیہ ، بیروت ۱۶۲۶ھ)

حضرت ابن عباس (رض) نے "اذاجاً ونصر الله والفتح۔ " کی تفسیر میں کیا : رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے گویاس سال میری روح قیض کرلی جائے گی۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۹۵۷ : مسند احمد ج قص ۲۱۷ طبع قدیم ، مسند احمد ج مص ۲۶۳ موسسته الرسالته، بیروت المجم الکبیر رقم الحدیث ۲۱۹۷ : دلائل المنبو قرح ۷ ص ۲۷۷ طبع قدیم ، مسند احمد ۲ میں ۲۷۷ : المنبو قرح ۷ ص ۲۷۷ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۷۷۲ :)

البخارى رقم الحديث: (سنن ترمذي رقم الحديث ٣٤٠٢ :)

# حمداور بن كامعنى اوررسول الله (صلى الله عليه والدوسلم) كامتنفقار كم طلب ؟

فرمایا : سوآپ ایپندب کی حمد کے ساتھاس کی شبیع کریں اوراس سے مغفرت طلب کریں، بیشک وہ بہت تو بہول فرمانے والاہے۔

تشیخ کامعنی ہے: اللہ تعالی کی ان چیزوں سے تنزیہ بیان کرناجواس کی شان کے لائٹ نہیں ہیں اور حد کامعن ہے: اللہ تعالی کی صفات کمالیہ بیان کرنا اور اللہ تعالی کی ان کلمات سے شناء کرنا ،جن کی اس نے آپ کوتعلیم دی ہے۔

سفات کامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ میں معاملہ کے جائے ہیں۔ اس آ بت کامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ میں۔ اس آ بت کامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ میں اللہ و بحدہ میں پڑھتے رہیں کیونکہ یہ دوکلمات حمداور بلیج کے جائے ہیں۔ اس آ بت میں آپ کومغفرت طلب کرنے کاحکم ویا ہے ،اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ سے کوئی تفصیر یا تفریط ہوئی تھی ، جس کی بناء پر آپ کومغفرت طلب کرنے کاحکم ویا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ مراحظ آپ پر اللہ تعالی کی اتنی زیا وہ فعتیں ہیں بلکہ غیر معتبی فعتیں ہیں جن کا زبان و بیان سے شکر نہیں ادا کیا جاسکتا تو اس لیے آپ کواستغفار کرنے کاحکم ویا کہ اللہ تعالی کی تمام نعتوں کا کماحقہ جو آپ شکر اوانہیں کرسکتے تو اس پر اللہ تعالی اس استغفار کریں۔

اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ نبی معصوم جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تواس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ ان کے درجات اور مراتب بلند کئے جائیں۔

اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس استغفار ہے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار کریں، حبیبہ کہ اس آیت میں ہے :

(محمد ۱۹ :) آپ اپنے بظاہر خلاف اولی سب کاموں اور مومنین اور مومنات کے گنا ہوں کے لیے مغفرت طلب سیجئے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سے دعدہ کیا ہو کہ جب آپ وائما استغفار کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فریائے گا۔

الله تعالی نے اپنے آپ کو " تواب " فرمایا ہے یعنی وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرما تا ہے، بندہ ایک برگناہ کر کے توبہ کرتا ہے، وہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے اور پیلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے، وہ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے، بندہ پھر گذہ کر کے توبہ کرتا ہے تو وہ پھر توبہ قبول فرمالیتا ہے اور پیلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ جتی کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوبکرصدیق (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا : جس شخص نے ( گناہ کے بعد ) استغفار کرلیا ، اس نے اصرار نہیں کیا ،خواہ وہ دن میں ستر بار ( بھی ) گناہ کرے۔ ( سنن ترمذی رقم الحدیث ، ۱۵۶ : سنن ترمذی رقم الدیث ، ۳۶۳ : )

مورة النمركية ول ك بعدرول الله (صلى الله مليدواكدوسلم) كابر عرست مداور بيج اوراستغفار كرنا؛

حضرت عائشہ (رض) بیان کرتی بیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ ایس دیکھتی ہوں کہ آپ یہ بہت زیادہ پڑھتے تھے: "سبحان اللہ دبھر استخفر اللہ واتوب الیہ "بیں نے کہا: یارسول اللہ ایس دیکھتی ہوں کہ آپ یہ بہت زیادہ پڑھتے بیں: "سبحان اللہ وبحدہ، استخفر اللہ واتوب الیہ؟ "آپ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے پیزبردی ہے کہ میں عنظر بیب اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، پس جب میں وہ علامت دیکھوں تو میں بہ کثرت پڑھوں: "سبحان اللہ دبحمہ استخفر اللہ واتوب الیہ گئرت پڑھوں: "سبحان اللہ دبحمہ استخفر اللہ واتوب الیہ گئرت پڑھوں نے ازاجآ ونصر اللہ والفتح۔ "(انصر ۱:) یعنی فتح کمہ۔ "پس بیشک میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے، وہ علامت ہے: "اذاجآ ونصر اللہ والفتح۔ "(انصر ۱:) یعنی فتح کمہ۔ (صحیم مسلم رقم الحدیث ۲۲۰، مصنف این ابی شیب رقم الحدیث ۲۹۳۲۳:)

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیه وآلہ دسلم) نے فرمایا : الله کی قسم! بیشک میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ الله سحبانہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۳۰۷ : (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۵ : مسندحمد ۲۶ ص ۲۶)

حضرت اغرمزنی (رض) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا : بیشک میرے قلب پر (رحمت کا) حجاب آجا تا ہے اور میں ایک دن میں سومرتبہ الله سبحانہ سے استغفار کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۷۰۲ : باب استخفار رقم الحدیث ٤١٠٥)

نیز حضرت اغرمزنی ( رض ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ( صلی الله علیه وآلہ وسم ) نے فرمایا : اے نوگو!الله سبحہ نه کی طرف توبه کرو کیونکہ میں ایک دن میں سومرتبہ اس کی طرف توبه کرتا ہوں۔ (صحیح مسم رقم الحدیث ۲۷۰۲ : ، باب الاستغفار رقم الحدیث ٤٤ : )

# رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) كاستغفار كم تعلق امام دازى في توجيهات ؛

- (۱) نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کااستغفار آپ کی شیخ کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ آپ نے کہا، الله تعالی غفار ہے۔
  (۲) آپ نے استغفار اس لیے کیا کہ آپ کی امت آپ کی افتداء کرے، کیونکہ کوئی مکلف اس خطرے سے خالی نہیں ہے
  کہ اس سے عباوت میں کوئی تفصیر ہوگئ ہواور اس میں بہت ہے کہ آپ معصوم تنے اور عباوت میں بہت کو سشش کرتے
  تھے، اس کے باوجود جب آپ استغفار سے ستغنی نہیں ہیں تو کوئی دوسر ااستغفار کرنے سے کیسے مستغنی ہوسکتا ہے۔
  - (٣) آپ ترک افضل کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔
- (٤) بندہ جوعبادت بھی کرتا ہے، جب اس عبادت کا مقابلہ اپنے رب کی نعتوں سے کرتا ہے تو اپنی عبادت کو اس کی نعتوں کے شکر کے مقابل ہمیں بہت کم یا تا ہے تو اس تقصیر شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔
- (ه) جب سالک ایک عبادت سے دوسرے عبادت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اپنی پہلی عبادت کو قاصر پاتا ہے، لہذااس قصور پر استغفار کرتا ہے ادر اللہ کی طرف سیر کے مراتب غیرمتنا ہی ہیں ، اس لیے استغفار کے مراتب بھی غیرمتنا ہی ہیں۔

(۲) اور پیچی ہوسکتا ہے کہ اس سے بیمراد ہو کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار سیجیے اور جب آپ کی امت دن بددن زیادہ ہور ہی ہے تو آپ کے استغفار کی بھی زیادہ ضرورت ہے، سوآپ زیادہ سے زیادہ استغفار سیجیے۔ (تفسیر گبیرج ۱۱ ص داراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۶۱۵ھ)

# علامدىر محمود آلوى منى متويف ١٢٧٠ ه كفت يل،

(۱) بی (صلی الله علیه وآله وسلم) دائمہ ترقی کرتے رہتے تھے، جب آپ ترقی کر کے انگے مرتبہ پر وَیَخِیّے تو پہلے مرتبہ پر استغفار کرتے۔

(۲) آپ اپنے بلندمر تبہ کے اعتبار سے جس کام کواپنے مرتبہ کے خلاف سمجھتے ، اس پر استغفار کرتے۔

(٣) استغفار كاتعلق ان امورے ہے، جوآپ سے سہواً صادر ہوئے ،خواہ اعلان نبوت سے بہتے یابعد میں

(٤) كوئى شخص بھى كماحقد الله تعالى كے حقوق اوانهيں كرسكتا ،اس كوالله تعالى كى جتنى معرفت ہوتى ہے وہ استے ہى حقوق اوا كرسكتا ہے اور عارف كومعلوم ہوتا ہے كہ الله تعالى كے حقوق اس سے ہيں زيادہ ہيں ، جتنے وہ اوا كرر ہا ہے تواس كوا پيئے مل سے حيا آتى ہے اور وہ سمجھتا ہے كہ وہ الله تعالى كے حقوق اوا كرنے ميں تقصير كرر ہا ہے ، سواس كوجتى زيا وہ الله تعالى كى معرفت ہوتی ہے ،اس كوالله تعالى كا اتنا زيادہ خوف ہوتا ہے ادر اس كوا پيئے مل سے اتن زيادہ حيا آتى ہے اور وہ اتنا زيادہ استعفار كرتا ہے ۔

(٥) یہ جی ممکن ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کیے استغفار کرتے ہوں کہ آپ کو اللہ سبحانہ کی عظمت اور جلال کی سب سے زیادہ معرفت ہے اور آپ کو بیلم ہو کہ ہر چند کہ آپ کی عبادت تمام عابدین کی عبادت سے زیادہ ہے لیکن اللہ عزوجل کی کبریائی اور اس کی عظمت اور جلال کے مقابل ہمیں بھر بھی کم ہے اور اس کمی پر آپ اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہوں۔ (روج المعانی جزیم سے دار الفکر، بیروت، ۱۶۱۷ھ)

# ملامدالوالحن على بن الماوردي المتوفى ٥٠٠ صفحت إلى:

اس سورت کے نا زل ہونے کے بعد نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مقاتل کے قوں کے مطابق ایک ساں زندہ رہبے اور حضرت ابن عباس (رض) کے قول کے مطابق دو سال زندہ رہبے ، اس کے انگلے سال رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے عج کیا ، پھریہ آیت نا زل ہوئی:

اليوم اكملت لكم دينكم (المركده ٣ :) آج بين في تنهار المينهم المل كرديا-

اس کے بعد آپ اس (۸۰) دن زنده رزید، بھری آیت نازل ہوئی:

لقد جآئ کم رسول من انفسکم (التوبه ۱۲۸:) بیشک تمهارے پاستم بی میں سے ایک عظیم رسول آگے ہیں۔ اس کے بعد آپ پینتیس (۳۰) دن زندہ رہے، پھریہ آیت نا زل ہوئی: واتقوا یوماً ترجعون فیه الی الله (البقره ۲۸۱) اس دن سے ڈروجس دل تم سب الله کی طرف لوٹائے جاؤگ۔ مقاتل نے کہا، اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے۔ (النکت والعیون ج ۲ ص 362) علامہ البوعید الله قرطبی متوفی ۲۶۸ در کھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر (رض) بیان کرتے ہیں کہ سورۃ النصر منی میں جمت الوداع کے موقع پرنا زل ہوئی ، پھر بیآیت نازل ہوئی : "الیوم اکملت لکم دینکم " (المائدہ ۳ :) اس کے بعد آپ اس (۸۰) دن زندہ رہے ، پھر آپ پر آیت کلالہ (النساء ۱۷۰ :) نازل ہوئی ، اس کے بعد آپ پچاس دن زندہ رہے ، پھر آپ پر بیآیت نازل ہوئی : "لقد جآ ، کم رسول من انفسکم (التو بہ ۱۷۸ :) کے بعد بی رصلی اللہ علیہ دا آلہ رسلم ) ہینتیس (۳۰) دن زندہ رہے ، اس کے بعد بی آیت نازل ہوئی: "واتقوایو ما ترجعوکن فیدائی اللہ " (البقرہ ۲۸۸ :) کے بعد آپ ایس (۲۷) دن زندہ رہے ، مقاتل نے کہا :اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے ۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ م 207 – 208 دار الفکر، بیروت ۱۷۵ھ)

(الحدللد سوره نصر مكمل بهوگئ)

#### [مورة اللحب]

#### آيت ا تا۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ () مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ () سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ () وَامْرَأْتُهُ كَتَالَةَ الْحَتْلِ () فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ ()

#### :27

ابولہب کے بعضاُوٹیں اور وہ بلاک ہوجائے (۱) نہاس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نہاس کی کمائی نے (۲) وہ عنقریب شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا۔ (۳) اور اس کی ہیو ی بھی ، جوسر پرلکڑیاں لاد کرلاتی ہے۔ (۴) اس کی گرون میں موجھ (تھجور کی چھال) کی رسی ہوگی (۵)

#### كواكف:

اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ ہیں اپہب کالفظ موجو دہے۔جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نا زل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کاچھٹا نمبر ہے۔ اس سے پہلے پانچ سورتیں نا زل ہوچکی تھیں۔اس کا ایک رکوع اور یانچ آستیں ہیں۔

#### ماقبل سديد؛

گزشتہ ورۃ نصریاں یہ بتایا گیا تھا کہت اور ہدایت ہی کوغلبہ وکامیا بی حاصل ہوتی ہے اور دنیا پنی آ نکھوں ہے مشاہدہ کرلیت ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے اپنی تعبر اور اپنے دین کو فالب وکامیاب فرمایا ہے، تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدرت عظیمہ کامشاہدہ کرادیا کہ وہ پیٹمبر اور ان کے ساتھی جو کہ ہے جمبور ومظلوم ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئے چند ہی سال گذر نے پر دہی اللہ کارسول دس ہزار قدسیوں کے ساتھ اس سرزمین میں فاتح وکامیاب داخل ہوں ہے، تو اس کے بالمقاتل اس سورت میں یہ بتایا جار ہا ہے کہ دین خداوندی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا انجام کس طرح تباہی اور ہر بادی کی صورت میں رونماہوتا ہے چنا عپر وہ سرداران مکہ جن کے مال ودولت اور عزت وحشمت کی کوئی کمی میٹھی کیسے ذلیل اور تباہ وہر بادہوئے۔

ٹان نودل:

# حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صفایہاڑی پر چڑھے اور قریش کو پکاراسب لوگ آپ کے بلانے پر جمع ہوگئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتا وَاگر میں تم ہوں کہ تمہارا دشمن (پہاڑی کی اس طرف سے) تم پرضج کو یاشام کو جملہ کرنے والا ہے تو کیاتم میری تصدیل کرو گے؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں؟ ابولہب نے کہا تو بلاک ہوجائے کیا تو نے اس بات کے لیے ہم کوسب کو جمع کیا ہے

اس موقع پر اللہ نے بیسورت نا زل فرمائی۔

سَنَّتُ یَدَ آاَیْ لَبَیْ وَ مَنْ بِسَرِ مِد ابولہب کے ہا تھ وٹیں اور وہ ہلاک ہو (بخاری 4688 بقسیر طبری 30 \_217)
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کہا اے اولاد غالب، اے اولاد لوی ، اے اولاد مروہ ، اے اولاد کلب ، اے اولاد عبد مناف ، اور اے اولاد اقصی میں اللہ کے مقاب میں تہمارے لیے نقع کا اور دنیا کے معاملے میں کسی جھے کا اختیار نہیں رکھتا گریے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھلو۔ تو ابولہب نے کہا تو ہلاک ہوگی تو نے اس بت کے لیے ہمیں بلایا تھا اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ عَبَّتُ یَدَ آ اَیْ لَہَپ وَ عَبَّ ۔ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ (اسباب النہ ول نیسا بوری 379)

حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ نے آپ پرییآیت نا زں فرمائی ( وانذرعشیر تک الا قربین ) ( سورة شعراء 214) ترجمہ۔اوراینے قریب کے رشتہ دارول کوڈر سناؤ۔

تورسول اللہ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا دہ سب لوگ جمع ہو گئے بعض خود آ گئے اور بعض نے اپنا قاصد دیا آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب، اے بنی فھر، اے بنی لوی، اگر میں تہہیں کہوں کہ پچھ گھڑ سوار اس پہاڑ کے دامن سے تم پر حملہ کر نے والے بیں کیا تم میری تصدیق کرو گے انھوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں ابولہب نے کہا تم دن تجھ پر ہلا کت ہوتو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نا زل فرمائی۔

تَبَّتْ يَكَا أَنِي لَهَبِ وَتَبَد نيسابورى379 بْقْسِر بغوزادالمير 9\_258)

تفيير؛

فرمایا ؛ ابولہب کے ہا تھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہوج نے ، الخ حتیت کامعتی

المهب ١ : مين "تبت " كالفظ ميم اس كامصدر " تب "اور " تباب " ميم علامدراغب اصفهائي متوفى ٢ ٠ ٥ ص كهت بين : اس كامعنى ميم : دائمي نقصان " تبت يدا ابي لهب " كامعنى ميم : ابولهب دائمي نقصان مين رميم ، قرآن مجيد بين ميم :

وما زاد وهم غیر تتنبیب \_(هود ۱۰۱ :) اورانهول نے اپنا نقصان ہی زیادہ کیا۔ وما کید فرعون الافی تبب\_(المؤمن ۳۷ :) اور فرعون کی ہر سازش نقصان میں رہی \_(المفر دات ج۱ص ۹۳ مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه کرمه ۱۶۱۸ه) "تب "معنی بلا کت اور ٹوٹنا بھی ہے \_(لغات القرآن ج۲ص ۲۶)

# الوبلب كانام اوردسول الله (ملى الدهليه والدوسلم) ساس في مداوت:

النبب، : میں ہے: ابولہب کے دونوں ہا تھ ٹوٹ جائیں اوروہ بلاک ہوجائے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن مجرعسقلانی متوی ۲ ۵ ۸ ھ کھتے ہیں:

ابولہباس کی کنیت ہے اوراس کانام عبدالعزیٰ بن عبدالطلب ہے، اس کی مال خزاعیہ ہے، برسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کا حقیقی بچا تھا، ابولہب کنیت کی وجہ یہ ہے کہ یا تواس کا بیٹا لہب تھا، یااس کے رفسار بہت سمر خرجے، الفا کہی نے کہا ہے کہ اس کی کنیت ابولہب اس وجہ ہے تھی کہ لہب کا معنی ہے : خطعہ اوراس کا پچہرہ اس کے حسن کی وجہ ہے تھی کی طرح بھڑ کتا تھا، نیزاس کا انجام پھھا کہ یہ ووزخ کے شعلوں میں جھولکا گیا، اس لیے قرآن جبید نے اس کی کنیت کاذکر کیا ہے، اس کے انتہا کو ان جبید نے اس کی کنیت کاذکر کیا ہے، اس کے اسم کا ذکر کہا ہے کہ یہ اپنی کنیت کے بچائے اپنے اسم کے ساتھ زیادہ شہورتھا، نیز قرآن مجید نے اس کی انتہا کہ اس کا اسم عبدالعزیٰ تھا، اورالعزیٰ بہت تھا، جس کی پرستش کی جاتی تھی اورعبدالعزیٰ کا فی اس کے انتہا ہور قرآن میں اللہ کے سواکس اور کی بندگی کاذکر مناسب مذتھا۔ یہتمام لوگ سے زیادہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہے عداوت رکھتا تھا، اس کی وجہ بھی کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ اور ابوطالب لڑ پڑے اور ابولہب، ابوطالب کے سینہ پہر پڑھ کر بیٹھ گیا، اچا تک رسول اللہ (صلی اللہ عیہ والہ والے بھی کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ اور ابوطالب لڑ پڑے اور ابولہب، کراس کوزین پردے مارا، اس نے کہ، ہم دونون تمہارے پچا ہیں، پھرتم نے ابیا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا : اللہ کی قسم ابولہ بسیس گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ بریل کو تھیج دیا تھا اور جب اس کو قریش کی عبر تناک شاست کا پتا چلاتو ہے میم سے مرکیا۔ (فتح الباری ج، ص ۲۹ دار المعرف میں بودون، ۲۲ کا دور ادھیں۔

رسول الله ( صلّی الله علیه وآله وسلم ) کے اعلان نبوت کے بعد ابولہب آپ سے بدترین عداوت رکھتا تھا، اس کا انداز واس حدیث سے کیاجا سکتا ہے۔

 تم اس وقت کم تمریضے؟ انھوں نے کہانہیں! میں عقل مند تھا۔ ( منداحدج ۳ ص ۴۹۲ طبع قدیم، منداحدج ۲۰ ص ۶۰۵ ۔معنف ابن الی شبیہ جی ۱۶ ص ۳۰۰ سنن نسائی ۳۱۹)

### الولهب في عبرت ناك موت؛

فرمایا : ابولیب کے دونوں ہائھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہوجائے۔

ابولہب نے چونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے تمعلق بددعائیہ کلمہ کہا تھا۔" تبالک " آپ کاما خطرُ وٹ جائے یا آپ بلاک ہوجائیں تو اللہ تعالی نے اس کے مقابلہ میں صور ۃ بددعائیہ کلمہ فرمایا : ابولہب کے دونوں ہا تھڑوٹ جائیں، ورنہ اللہ تعالی بددعا دینے سے یاک ہے، پھر اللہ تعالی نے خبر دی، وہ بلاک ہوگیا۔

حافظ عمادالدین اساعیل بن کثیر دشقی متوفی ۶۷۷هاس کی بلاکت کے احوال میں لکھتے ہیں:

ابورافع بیان کرتے ہیں : جنگ بدکے بعد ابولیب سات دن زندہ رہا، خضرت ام الفضل نے تیمہ کی چوب اس کے سمر پر ماد

کراس کا سر پھاڑ دیا، اس کے بعد وہ عدسہ کی بیاری ہیں مبتلا ہوا، اس بیاری ہیں طاعون کی طرح گلئی تکلتی ہے اور بدایک
قشم کا پھوڑ ا ہوتا ہے، اس بیاری ہیں وہ مرگیا، اس کے جسم سے سخت بد بوآری تھی، تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی، لوگ

اس بیاری سے طاعون کی طرح بھا گئے تھے لی کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا، ہم کو حیا جہیں آتی،
متہارے گھر ہیں کہیں ہمیں بھی بیہ بیاری مذکر وں گا، ابورافع

متہارے گھر میں کہیں ہمیں بھی بیہ بیاری مذکر جائے ، اس نے کہا، ہم اس کو دفن کرد، میں بھی شہاری مدد کروں گا، ابورافع

نے کہا، پس اللّٰہ کی تشم افعوں نے اس کو شمان ہیں دیا اور مکہ کی ایک بلند جگہ سے اس کو ایک دیوار کے ساتھ پھینک دیا اور
اس کے اوپر پتھرڈال دیئے (نعوذ باللہ منہ) (البدایہ والنہایہ ۳ س 76 – 77 دارلفکر بیروت، ۱۹۹ دھ تھیر کبیر جار)
فرمایا: اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔

### اولیب کے پینے عمتیہ کا عجام!

یعنی اس کا مال اور اس کی کمانی اس کو دوزرخ کے عذاب سے نہ بچاسکے ، اس آیت میں ہم نے کسب کامعنی کمانی کیا ہے اور کسب کا اطلاق اولا دیر بھی ہوتا ہے ، حدیث میں ہے :

حضرت عائشہ (رض) بیان کرتی بیل کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا، بیشک سب سے پاکیزہ طعام جوتم کھاتے ہو، وہ تمہاری کمائی سے ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۳۵۸: سنن کھاتے ہو، وہ تمہاری کمائی سے ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۳۵۸: سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۲۹۹: مسنداحدج ۲۳۵) ابوداؤ درقم الحدیث ۲۲۹: مسنداحدج ۲۳۵) ابوداؤ درقم الحدیث ۲۲۹: مسنداحدج ۲۳۵) ابولہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور ان دونوں کا لکاح رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دوصاحب زاد یوں سے تھا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دوصاحب زاد یوں کو تھا، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مصاحب زاد یوں کو طلاق دے دیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے:

قبادہ بن دعامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی صاحب زادی حضرت ام کلثوم (رض ) کا لکاح عتدیبہ بن ابولہب سے ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے اعلان نبوت فرما دیا اور ووسری صاحب زادی حضرت رقیہ (رض) اس کے بھائی عتبہ بن الی لہب کے تکاح میں تھیں ، جب اللہ تعالی نے سورۃ " تبت یدا ا لی لصب سے نازں فرمائی تو ابولہب نے اسپے دونوں بیٹوں عتبیہ اورعتبہ سے کہا،میراسرتم دونوں کےسرکے لیے حرام ہوگا، ا گرتم نے (سیدنا) محد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی بیٹیوں کوطلاق نه دی اور ابولہب کی بیوی اروی بنت حرب بن امیه نے کہا، اےمیرے بیٹو!تم ان دونوں کوطراق دے دو،سوان دونوں نے آپ کی صاحب زاد یوں کوطلاق دے دی، اور جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کوطلاق وے دی تو وہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے پاس سٹیں اور عتیبہ نے نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے کہا، میں آپ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کوچھوڑتا ہوں ، نہوہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ میں اس ہے محبت کرتا ہوں، بھروہ آپ پرحملہ آور ہوااور آپ کی میض بھاڑ دی، وہ اس وقت تجارت کی غرض سے شام کی طرف مار با تھا، تب رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نے فرمایا : اے الله! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کردے، وہ قریش کے تا جروں کے سامخدروانہ ہواحتی کہ وہ سب رات کوشام میں ایک جگہ ٹھبرے،اس جگہ کانام الزرقاء تھا، اس رات ان کے پاس شیر آیا اور ان کے درمیان چکر لگا تار ہا،عتیبہ نے کہا : ہائے میری ماں کاعذاب! الله کی قسم! یہ مجھے پھاڑ کھائے گا، جیسا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے دعا کی تھی ، پھرلوگوں کے درمیان سے شیراس کے یاس آیا،اس کے سرکو پکڑ کراس کوجیسا کہ (سیدنا)محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے دعا کی تھی، پھرلو گوں کے درمیون سے شیراس کے پاس آیا،اس کے سرکو پکڑ کراس کو مارڈ الا۔ (اعجم الکبیرج ۲۲ ص ۶۹ ۵۔ ۵۹ ۳ دلائل المنبوة لابی تعیم رقم اعدیث ۳۸۰ تغییر کبیر ج ۲۱ص ۰۰ وروح المعانی جز ۳۰ ص ۲۷۱)

فرمایا، ده عنقریب سخت شعلوں دالی آگ میں جائے گا۔

### امام دازی فرماتے این اس آیت میں تین وجہوں سے غیب کی خررے:

(۱) الله تعالیٰ نے فرمایا تھا: ابولہب خسارہ میں رہے گااور ہلا ک ہوج ہے گااور ایسا ہی ہوا۔

(۲) الله تعالیٰ نے فرمایا تھا: وہ اپنے مال اور اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گااور ایسا ہی ہوا۔

(٣) الله تعالی نے خبر دی تھی کہ دہ اہل دوزخ میں ہے ہے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایم ن نہیں لایا۔ ( تفسیر گبیرج ج١١ ص

352 - 353 داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٥ه

دراصل محد (صلی اللہ علیہ و کہ دسلم) کی نبوت کے صداقت پر تین دلیلیں ہیں کیونکہ آپ نے قر آن مجید کی وساطت سے تین پیش گوئیاں فرمائیں اور بیتنیوں پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں اور بیآپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ فرمایا :اوراس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھاا ٹھائے ہوئے۔

# ابولهب كى يوى كى مدمت؛

حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٢ ٥ ٨ ه لكت بين:

فرمایا :اس کی گردن میں مجھور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگ۔

### الولهب كى يوى كے ليے دوزخ كى وعيد؟

اس آیت میں "جید" کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: گردن اور اس آیت میں "مسد" کالفظ ہے، اس کامعنی تجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ ( القاموس المحیط ص ۱۷ القاموس ص 319 موسسة الرسالة، بیروت ) الواحدی نے کہا ہے کہ درخت کی چھال سے جو بہت عدہ طریقہ سے رسی بٹی جائے، اس کومسد کہتے ہیں۔ بیدوہ مضبوط رسی بھی بہت سے وہ اپنی لکڑیوں کا گھا باندھتی تھی، قیامت کے دن اسی یا اس جیسی رسی کا بھندااس کے گلے میں بڑا

ہوگا،اس آیت ہے مقصوداس کواوراس کے خاوند کوایذاء پہنچانا ہے۔اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹھ پر درخت زقوم کی کانٹے دارلکڑیوں کا گھٹا ہوگااوراس کی گردن میں آگ کی زمجیروں کا بھندا ہوگا۔

# ترئيب نوى وخين مرنى:

تَبَتْ ، فل ماضی واحد موَث فائب تَنِ بِیْدُ ، محد رہیّا وَتَباء باک ہو نا، مسل بدی میں بسلار بدن برد باد ہو نا، ٹوٹ جانا (وہ ٹوٹ مجا) پیُدا کئی گئی۔ نہا ، مصد موَث فائب تَنِ بیُدُ ہو ہے۔ حثید کا نوان حذف ہو گیا ، دونوں ہاتھ ، واحد پیڈ، کِی اَتُمب ، مضاف الیہ ، ایو ابہ ہو کے (ابو ابب کے دونوں ہاتھ ) وَ، حرف عطف (اور) تَبَ ، فل ماضی واحد مذکر فائب آخی یُنٹ ، محد رہیّا وَتَباہِ اُوٹ جانا ، ہلاک ہو نا، مسلس بدلا رہا ، برد ہو نا (وہ ہلاک ہوگیا) نا، فافیہ (ادر) آئی ، فل ماضی واحد مذکر فائب آخی یُنٹ ، محد رہیّا وَتَباہِ اُوٹ جانا ، ہلاک ہو نا، مشلس الرہا ، برد ہو نا (وہ ہلاک ہوگیا) نا، فافیہ (ادر) آئی ، فل ماضی واحد مذکر فائب آخی یُنٹ ، محد رہیّا آثار اُنٹ ، مشاف الیہ ، حضیر رائی ہوگا ، کان ، مضاف الیہ ، حضیر کرفائب ، اس کا داری کے انگر اُنال ۔ فی ان اُن مضاف الیہ ، حضیر رائی ہوگا ، کان ، مضاف الیہ ، حضیر کرفائب آئی ، حضاف الیہ ، حضیر کرفائب آئی ہوگا ، حضاف ہوگا ، کان ، حضاف ہوگا ) کارا اُنٹ کی دور واحد مذکرفائب آئی اور اس کی ہوئی ، حضاف الیہ ، حضیر واحد مذکرفائب ، مسل مضاف ، والی ، تیمی ، خساف ، والی ، تیمی ، خساف ، ایمی ، خساف الیہ ، حضیر واحد مذکرفائب ، اس کی (اس کی ہیوی ، تیمی اُنٹ کا مضتحل ہونا ، حضیر واحد مذکرفائب ، اس کی (اس کی ہیوی ) مُنگ اُنگ کیا ہوئا ہوگا ، الیہ ، حضیر واحد مذکرفائب ، اس کی (اس کی ہیوی ، تیمی اُنٹ کیا ہوئا ہوئا ، الیہ ، حضیر واحد مذکرفائب ، اس کی (اس کی ہیوی ، تیمی اُنٹ کیا ہوئا ہوئا ہوئا ہوئا ہوئا ، حضاف ، الیہ ، مشرد ، خبر مردن مشاف ، گورہ میں ، خبیل (رب کی میرد ، میں ، مشرد ، خبر ورد، اسم ، بی ہوئی ، موٹھ (موٹھ کی) ، موٹھ کی اس کی گران میں ، خبیل (رب کی میرد ، موٹھ کی ) میرد کی میرد ، موٹھ کی ) میرد کی میرد ، موٹھ کی کیا کہ کیل ہوگی کی ) میرد کی میرد ، میرد موٹھ کی ) میرد کی میرد موٹھ کی کیا کہ کیل موٹھ کی )

[مورة ال إخلاص]

#### آيت ا تام

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الصَّبَدُ () لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ () وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ()

#### :27

آپ کہدد بیجئے: وہ اللہ ایک ہے۔ (۱) اللہ بے نیا زہے۔ (۲) نداس کی کوئی اولا وہے، ادر ہذوہ کسی کی اولادہے۔ (۳) اور یہ کوئی اس کے برابر ہے۔ (۳)

#### كواكك:

اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ک صفات کا قرار ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بائیسوال نمبر ہے۔ اس سے پہلے اکیس سورتیں نازل ہوچکی تھیں۔ اس کا یک رکوع اور چار آئیتیں ہیں۔

### ماقبل سے دید؛

سورۃ اہب میں یہ نکتہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تک خائن ،حریص اور حق کے خالف لوگ موجود ہیں۔ معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا اور نہ نظام حکومت درست ہوسکتا ہے۔ لہذااب جب کہ سیاسی غیبہ حاصل ہو چکا ہے۔ فکر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اس سورۃ اخلاص میں اس مرکزی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے گرد سارے وین اسلام کی عمارت گروش کرتی ہے۔

### شا*ن بز*ول:

قنادہ اور ضحاک اور مقاتل کہتے ہیں کہ یمبود کے کھلوگ ہی کے پاس آئے اور آپ سے کہا ہمارے سامنے اپنے رب کی صفت بیان فرمائی ہے اور ہمیں بتلائے کہ وہ کیا چیز ہے اور کس جنس سے صفت بیان کریں کیونکہ اللہ نے توراۃ میں اپنی صفت بیان فرمائی ہے اور ہمیں بتلائے کہ وہ کیا چیز ہے اور کس جنس سے کیا وہ سوان ، چاندی ہے یا پیتل؟ کیا وہ کچھ کھا تا اور پیتا ہے؟ وہ دنیا کا کس سے وارث بنا اور کسے اپنا وارث بنائے گا؟ اس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور یہ سورت خاص طور پر اللہ کے ساتھ متعلق ہے۔ (نیسا بوری 380، ترمذی ، 386 بقسیر بغوی 4۔ 544، زاد المیسر 9۔ 266)

ابی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ سے کہا ہم سے اپنے رب کا نسب بیان کریں اس پر اللہ نے بیر سورت نازل فرمائی ۔ قُلُ بُوَ اللّٰهُ اُحَدٌ ، اَللّٰہُ الصَّمَدُ ﴾ الح

فرمایا؛ آپ کهدو يجئ : وه الله ایک ب، الخ الله تعالی کی تو حد مددلال ؛

(۱) اگراس کائنات کے متعدد بیدا کرنے والے ہوتے تو فرض سیجیے ایک خداارادہ کرتا کہ زید کو بیدا کیا جائے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدانہ کیا جائے تو دونوں کاار داہ پورا ہونا محال ہے کہ زید بیدا بھی ہواور نہ بھی ہو، کیونکہ بیا جمّاع نقیضین ہے توجس کاارادہ پورا ہوگادی خدا ہوگا، دوسرا خدانہیں ہوگا۔

(۷) ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں پیدائش اور موت، اور تغیر و تبدیل نظام واحد پر چل رہا ہے، سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب میں غروب ہوجا تا ہے، اسی طرح چاندا ورستار ہے بھی نظام واحد کے موافق طلوع اور غروب کررہے ہیں، زرعی پیداوار اور انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور متوایک نظام کے تحت ہور ہی ہے، اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو کا کتات کے نظام متعدد ہوتے ، مہر خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا اور اس کا کتات میں نظام واحد ہوئے۔ بر خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا اور اس کا کتات میں نظام واحد ہوئے۔ پر دلیل ہے کہ اس کا نظام اور خالق اور موجد بھی واحد ہے۔

(٣) الله تعالی نے پر دعویٰ کیا کہ وہ اس کا کنات کا واحد خالق اور مالک ہے اور اس کے شہوت میں اس نے نبیوں ، رسولوں کو کھیجا اور آسانی کا تبول کونا نرل کیا ، اگر اس کے علادہ بھی اس کا کنات کا کوئی خالق تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ الله تعالی کی توحید کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجتا ، جو آ کر بیر بناتا کہ الله تعالی کے علاوہ بھی اس کا کنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اووہ اس کا کنات کی تخلیق میں الله تعالی کا شریک ہے ، لیکن جب ایسا کوئی نبی نہیں آیا ، ایسی کوئی آسانی کتاب نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ الله تعالی کے واحد لاشریک ہونے کا وعویٰ سچاہے اور ہم پر الله تعالی کے سوااور کسی کی عبادت لازم نہیں ہے۔

جب الله واحد ہے تو مجوسیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ دوخدا ہیں ، ایک خیر کا خالق ہے وہ یز داں ہے اور ایک شمر کا خالق ہے وہ الله امبر من ہے اور عیسائیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ تین خدا ہیں ، الله تعالی ، حضرت عیسی اور حضرت مریم اور مشرکیین مکہ کا بتوں کوالله تعالی کا شریک اور مشتحق عبادت ماننا بھی باطل ہوگیا۔

فرمايا :الله بينازيه

### "العمد" كےمعانی اور طلب ؟

اس آیت بیں "صد" کالفظ ہے "صد" کامعن ہے : اپنی حاجات اور ضروریات میں جس کا قصد کیا جائے اور اسے کسی کی طرف حاجت اور خروریات میں ہو، السدی نے کہا: "الصدو و ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہو، السدی نے کہا: "صد "صد "وہ ہے جس کا مرغوبات کے حصول میں قصد کیا جائے اور آفات اور مصائب میں اس سے فریاد کی جائے ، الحسین بن فضل نے کہا: "صد "وہ ہے جوجس چیز کو بھی چاہے دہ کرے اور اسے ہر ارادہ کو پورا کرے اور اس کے حکم اور اس کے فیصلہ کو

کوئی ٹا لنے وال دیو "صد "وہ ہے جوغنی ہو، قرآن مجید ہیں ہے: "هوالغی الحمید " (الحدید ٤٢:) وہ ستغنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے "صد "وہ ہے جس کے اوپر کوئی دیہو "وهوالقا هر نوق عباده " (الا نعام ١٨:) وہ الپختمام بندوں پر غالب ہے، قناوہ نے کہا: وہ کھاتا پیتا نہیں ہے "وهو بعظیم ولا یعظیم " (الا نعام ١:) وہ کھلاتا ہے اور نوو نہیں کھاتا ، نیز قنا دہ نے کہا: 'صد "وہ ہے جو ہمیشہ باتی رہے اور اس کے سواہر چیز فانی ہے: "کل من علیما فان ۔ وہ بھی وہ ربک (الرحن 27: -28) زیئن پر ہر چیز فانی ہے۔ اور آپ کارب باقی ہے، ابو مالک نے کہا: "صد "وہ ہے جو ہمیشہ باتی ہے۔ اور آپ کارب باقی ہے، ابو مالک نے کہا: "صد "وہ ہے جس کو اوگھا اور موت نہیں آئی : "لاتا غذہ سنة والنوم " (البقرہ ٥٥٠ تا) اس کو خینیدا آئی ہے جموت ، مقاتل بن حیان نے کہا: "صد "وہ ہے جس پر کوئی اقت اور نے کہا: "صد "وہ ہے جس پر کوئی اقت اور مصیبت نہ آئے ، سعید بن جبیر نے کہا: "صد "وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو، امام جعفر صادق نے کہا ، جو ہمیشہ غالب ہوا ور کبھی مغلوب نہ ہو، "صد "وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو، امام جعفر صادق نے کہا، جو ہمیشہ غالب ہوا ور کبھی مغلوب نہ ہو، "صد "وہ ہے جو تا ہی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو، امام جعفر صادق نے کہا، جو ہمیشہ غالب ہوا ور کبھی مغلوب نہ ہو، "صد "وہ ہے جو تا ہی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو، امام دمان ور نہیں اور نہیں اور نہ دوہ کی اولاد ہے۔

### الله تعالى كى اولاد مرجون بدولال ؛

اس آبت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے پہلے اپنی اولا دکی نفی کی ہے اور پھر دوسرے حصہ میں اس کی نفی کی ہے کہ وہ خود کسی کی اولا دہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فرقے قائل کی اولا دہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی کی اولا دہے، البتہ اس کے کئی فرقے قائل سے کہ اللہ تعالی کی اولا دہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعدلی کی بیٹیاں ہیں، اور یہودیہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا ہیٹا ہے اور عیبائی بیر کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا ہیٹا ہے۔

الله تعالیٰ کی اولاد اس لیے نہیں ہوسکتی کیونکہ اولاو والد کی جنس ہے ہوتی ہے، اور الله تعالیٰ واجب اور قدیم ہے، اگر اس کی اولا دہوتی تووہ بھی واجب اور قدیم ہوتی اور جو پیدا ہووہ واجب اور قدیم نہیں ہوسکتا بلکہ وہ ممکن اور حادث ہوگا۔

فرمایا :اور نداس کا کوئی ہم سرہے۔

یہ پھی پچھلی آیت کا تمتمہ ہے کیونکہ کوئی شخص اس کو بیوی بنا تاہے جواس کے کفوہواور اس کی ہم پہلہ ہواس کا کنات میں کوئی اس کا ہم پہلہ ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو بیوی کیسے بنائے گا۔

قرآن مجيديس ہے:

(الانعام ۱۰۸ :) الله کی اولاد کیسے ہوسکتی ہے،اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور دہ ہرچیز کا خالق ہے۔

ر تئيب نوى وخين مرنى؛ قُلُ، فعل امر واحد مذكر حاضر قال الله عدد توقاء كهنا (آپ كهد و بيخة) بُون هغير منفصله واحد مذكر غائب (وه) الله خال كا كنات كا ذاتى نام (الله) الفي منفول يعنى مقصود، وه بستى جس كى طرف حاجتول، معين منفول يعنى مقصود، وه بستى جس كى طرف حاجتول، معين منفول يعنى مقصود، وه بستى جس كى طرف حاجتول، معين منفول اور تمام معالمات مين رجوع كيا بائ اور است كسى كى حاجت نين (يه نياز) لَم يُبلنه، فعل مضارع مجزوم منفى جمد بلم واحد مذكر غائبولله ، معدر وفادة بيدا كرنا، جننا، لم ، كى وجدس ترجمه (شاس في رئس كو) جنا ) ولم يُولله معدر وفادة بيدا كرنا، جننا، لم ، كى وجدس ترجمه (شاس في رئس كو) جنا كا ولائدة ، بيدا كرنا، جننا، لم ، كى وجدس ترجمه (نداس في وكسى سے) جنا كيار و ، حف علف (اور) لَم يُولد ، فعل مضارع مجبول منفى جمد بلم واحد مذكر غائب وكلائية ، معدر وفادة ، بيدا كرنا، جننا، لم ، كى وجدس ترجمه (ندوه (كسى سے) جنا كيار و ، حف جار علف واحد مذكر غائب الله على مضارع معلى مضارع معمد واحد مذكر غائب الله على واحد مذكر غائب واحد مذكر غائب الله على محدر على واحد مذكر غائب الله على واحد مذكر غائب الله يكون ، محدر تونا او نا (ند ب) آثر ل وكى ايك ) مروب على واحد مذكر غائب الله على الله واحد مذكر غائب الله على الله واحد مذكر غائب الله على الله على الله واحد مذكر غائب الله على الله واحد مذكر غائب الله واحد مذكر خائب الله واحد مذكر غائب الله واحد مذكر خائب الله و احد مذكر خائب الله و احد مذكر خائب الله واحد مذكر خائب الله و احد مذكر خائب الله واحد مذكر خائب الله و الله و احد مذكر خائب الله و الله و الله و احد مذكر خائب

(الحدللة سوره اخلاص مكمل بموكني)

# [مورة الكليق]

#### آيت ا تا۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلَقِ () مِن شَرِّ مَا خَلَق () وَمِن شَرِّ غَاسِتٍ إِذَا وَقَبَ () وَمِن شَرِّ التَّفَاثَاتِ فِي الْحُقَدِ () وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْحُقَدِ () وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ()

#### :27

آپ کہد دیجئے: میں صبح کے رب کی پذہ ما نگتا ہوں۔ ( ) ہراس چیز کے شرسے جواس نے پیدا فرمائی (۲) اور اندھیری رات کے شرسے جب کہدہ چھا جائے (۳) اور ان کے شرسے جو گر ہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ (۴) اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے گئے۔ (۵)

#### كواكف:

اس سورة کانام سورة الفلق ہے۔ بید نی زندگی میں نا زل ہوئی۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس کی پیلی آیت میں فلق کالفظ مذکور ہے۔ جس سے سورة کانام لیا گیا ہے۔ اس سورت کے کی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، جس بھری ، عکر مد، عطاء اور حضرت جابر (رض) کے نز دیک بیسورت کی ہے اور حضرت ابن عباس (رض) قنادہ اور ایک جماعت کے نز دیک بیسورت مدنی ہے۔ (ردح المعانی جز ۲۰ می ۶۹۸ دار الفکر میروت ۱۶۷۷ھ)

### ما قبل سے ربد؛

اس سے پہلے سورة اله خلاص میں الله تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا تصااور یہ کہ جو چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں ہیں،

اس کی ذات اورصفات ان سے منزہ ہے، اوراس سورت الفلق اوراس کے بعد کی سورت الناس میں بے بتایہ ہے کہاس جہان میں جوبھی شمر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بیناہ مانگن چاہیے، اسی طرح شیاطین ، انس اور جن جوانسان کواللہ کے راستہ سے روکتے ہیں اورانسان کے دل میں برائی کے وسو سے ڈالتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی بناہ طلب کرنی چاہیے۔

### موره قلق وموره تاس كانتان زول؛

کلام اللہ کی یہ دوآخری سورتیں معوذ تین کہلاتی ہیں دونوں مدنی سورتیں ہیں عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ وائمہ مفسرین (رض) اسی کے قائل ہیں کہ یہ دونوں سورتیں مدینہ منورہ میں نا زل ہوئیں اوراس وقت نا زل کی گئیں جب نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ دسلم) پر بیود نے سحر کر دیا تصااور اس جا دو کے اثر ہے آپ (صلی الله علیہ وآلہ دسلم) پر ایک طرح کا مرض سابدن مبارک پر لائق ہوگیا تصاور اس دوران کبھی ایسا بھی آپ (صلی الله علیہ وآلہ دسلم) کو اپنے کسی دنیا کے کام اور معاملہ میں خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرلیا حالا تکہ وہ نہیں کیا ہوا ہوتا کبھی کوئی چیز نہیں کی اور خیال ہوتا کہ میں نے یہ بات کرلی سے اس کے علاج کے واسطے یہ دوسورتیں نا زں ہوئیں۔

امام بخاری (رح) نے اپنی صحیح میں حضرت عدکشہ (رض) کی روابیت باسنادع روق بن الزبیر (رض) سخرنج کی ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین (رض) نے بیان فرما یا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر جادو کردیا گیر تھا (اور جب اس کے بچھ آثار بدس مبارک اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معمولات میں محسوس ہوئے ) تو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اللہ رب العزب سے بوبات معلوم کرنی جابئ تھی وہ مجھے نے بتادی ہوہ اس طرف کے معمولات میں کے معمولات میں کے معمولات میں کے معمولات میں کے اس محمرے ہمرکی اس طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پائٹ کی طرف تعمولات کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پائٹ کی طرف جیٹھ گیا اور دوسرا پائٹ کی طرف آتو اس نے جو سر بانے بیٹھا تھا دوسرے پوچھا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جو اب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے ہیں ہوا کہ وہ کہاں نے جو اب دیا ان پر جادو کیا گیا تو بتا یا بیئر ذروان میں (ایک کوئٹ کا نام ہے ) حضرت عائش (رض) فرماتی ہیں کہ آنے حضرت (صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ تو ابیا میٹر نیس پر تشریف لے گئے اور اسکو لکو ایا اس کنوئیں کا پانی دیکھا گیا تو ابیا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا پانی ہے سرت کا در کیا گیا تو ابیا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا پانی ہے سرت رف کا کا اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اسکو لکو ایا اس کنوئیں کا پانی دیکھا گیا تو ابیا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا پانی ہے سرت کا در کا کا اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اسکو لکو ایا اس کنوئیں کیا گیا تو ابیا معلوم ہوتا تھا کہ مہندی کا پانی ہے سرت کا گیا ہے۔

ابن عباس (رض) کی روایت میں ہے کہ بالوں کو کسی دھا گہ میں بائدھ کراس میں گرمیں لگائی ہوئی تھیں تواس پر اللہ تعالی نے پہ دونوں سورتیں نا زل فرمائیں آپ (صلی اللہ علیہ وآبہ وسلم) ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو ہر آیت کی تلاوت پر ایک گرم گھل جاتی اور دونوں سورتوں کی آیات پوری ہونے اور دم کرنے پر ایسامعوم ہوا کہ گویا کسی بندش سے کھول ویا گیا توآپ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) پر پھر حسب سابق وہ نشاط کی حالت عود کرآئی اور جو گھٹن یا جسمانی تکلیف محسوس ہور ہی تھی وہ ختم ہوگئی، یہ واقع صحین میں موجود ہے مسندا تھ بن خاب اور دیگر کتب احادیث میں متعدد سندوں اور صحابہ کی روایات ہے یہ قصہ منقول ہے حضرت عائشہ (رض) ابن عباس (رض) اور زید بن ارقم (رض) کی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی بیں اور ان روایات و احادیث پر کسی نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت یا بدنی احوال میں کسی نوع کا تغیر منصب رسالت کے منافی نہیں ہے جیسے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کسی وقت بھار ہوجا تا یا کسی وقت عشی کا طاری ہوتا جیسے کہ مرض الوفات کے زمانہ میں ایسا ہوایا جیسے غزوہ احد میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو نماز میں سہو پیش آجا تا تو یہ جملہ احوال میں اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو نماز میں سہو پیش آجا تا تو یہ جملہ احوال میں مرسالت اور وی الہی کے اعتماد میں کسی قسم کا کوئی سقم اور حرج نہیں واقع ہو سکتا اور نہی احوال آپ کے منصب رسالت کے منافی ہیں۔

آ محضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) کو جب نماز میں سہوپیش آیا تو آپ نے فرمادیا تھا۔ انماانا بشرانس کما تنسون فاذانسیت فذکرونی کہ میں بہرحال ایک بشر ہوں اور کسی وقت (حکمت الہیہ کے باعث) کوئی چیز بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہوتو جب میں کوئی چیز بھول جاؤں تو مجھے یا د دلادو۔

تواس شم کے سہویا عشی کے واقعہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وتی اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی باتوں پر (العیاذ باللہ) کیسے بقین کرلیا جائے ظاہر ہے کہ اس شم کے احوال جسمانیہ جواز شم مرض وحوادث طبیعیہ ہوں سے وتی الہی اور فرائض منصب رسالت کی اوائیگی میں ذرہ برابر بھی شک وشہد کی تخوائش نہیں اور محض اتنی ہی بات سے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوئسی کام کر لینے کا خیال ہوگیا عالا عکہ نہ کیا ہوقطعا وتی الہی کے اعتباد پر کوئی جرح نہیں کی جاسمین انبیاء (علیہ ہم السلام) بہر حال جنس بشر سے بیں اور ان پر اپنے احوال وعوارض بشریبی کاطاری ہونا پر کوئی جرح نہیں کی جاسمین انبیاء (علیہ ہم السلام) بہر حال جنس بشر سے بیں اور ان پر اپنے احوال وعوارض بشریبی کاطاری ہونا شریعت اور احکام و بن کی تجمیت وقطعیت پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہوسکتا اور یہ سحور ہونا اس طرح کا نہ تھا جو کھا و مشرکین آخصنرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بطور طعن کہا کرتے کہ مسحور ومجنون بیں کہ وتی الہی کے جوش اور جذبہ وقوت و تبلیخ میں انہا کے جنون کے عنوان سے تعبیر کرتے بعض حضر ات اٹل علم کا اس قصد میں بیتا ویل اختیار کرنا ظاہر احادیث کے مضمون کے موت کھا فیل ہے۔

اورا گربالفرض والتقد يركسي سهوياسح كونقصان تصور كياجائة تويداس صورت بين ہے جب كداللد كى وحى سے اس سهوياسح كو دورند كيا گيا ہو جب كد مرسهو پر اوراس جا دو كے قصدين وہ اثرات قدرت خدا وندى نے زائل كرديئة و پچر كيا اشكال ہوسكتا ہے قرآن كريم كى بي آيت اس حقيقت اور حكمت الهيد كوظام كرد ہى ہے (آيت) مسنقر ثك فلا تنسى الاما شآء الله "-اس ليے بي حقيقت واضح ہوگئ كدا كرسى وقت كوئي مرض يا كسى لحد كوئي سهويا عشى پيغمبر پرطارى ہوگئ تواس سے فرائض نبوت يس كوئي خلل نهيں واقع ہوسكتا۔

# تفير؛

فرمایا؛ آپ کہددیجئے: میں سج کے رب کی بناہ ما نگتا ہوں؛ الخ اللہ سے بناہ طلب کرنے میں مبح کے قت کی تضیم کی قریبہات؛

فرمایا: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔اس کی بنائی ہوہر چیز کے شرسے۔اوراندھیری رات کے شرسے جب وہ حیصا جائے۔

اکثر مفسرین نے بیہ کہاہے کہ فلق سے مراوضج کاوقت ہے، زجاج نے کہا، رات کو پھاڑ کرضج نمودار ہوتی ہے، اوراس وقت الله تعالیٰ سے بیناہ طلب کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) جو ذات رات کے اس شدیداندھیرے کو اس جہان سے زائل کرنے پر قادر ہیے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کو ضرورزائل کرنے پر قادر ہے جس سے وہ ڈرر ہاہے اور خوف ز دہ ہے۔
- (۲) صبح کاطلوع ہونا کشادگی کی نوید کی مثل ہے، پس جس طرح انسان رات بیں صبح کا منتظر ہوتا ہے، اس طرح خوف زدہ انسان اپنی مہم میں کامیابی کامنتظر ہوتا ہے۔
- (۳) صبح کے دقت کی شخصیص کی یہ وجہ ہوسکتی ہے کہ اس دقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی عاجات میں اپنے رب سے دعا نیس کرتا ہوں، جوہر دنج اور فکر سے کشادگی عطافر ما تا ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، جوہر دنج اور فکر سے کشادگی عطافر ما تا ہے۔
- (٤) ہوسکتا ہے کہ صبح کے وقت کواس لیے خاص کیا ہو کہ فجر کی نما زقیامت کے تمام احوال کی جامع ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں انسان طویل قیام کرتا ہے اور بیطویل قیام اس کوقیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پچاس ہزار سال کے قیام کی یاد دلاتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

یوم یقوم التاس لوب العلمین و (المصطففین :) جس دن تمام لوگ رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ گے۔

اورانسان جب نمازیں امام کی قرآت سنا ہے تو وہ اس کوقیامت کے دن اپنے اعمال نامہ کی قرآت کی یادولاتا ہے:

(الجاشیہ 29:) یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے سامنے تھے تھے بول رہی ہے۔ اور جب انسان نمازیں رکوع کرتا ہے تو یہ اس کواس وقت کی یادولاتا ہے جب مجرم الله تعالی کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے: فاکسوار وسعم (السجد) ہوئے ہوئے ہوئے ہوں گے۔

12:) وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔

اور جب وہ نما زیں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس وقت کی یا دولا تا ہے جب کافروں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے اور وہ سجدہ نہ کرسکیں گے۔ (القلم 42) اوران كوسجده كيلے بلايا جائے گا،سوده سجده نهيس كرسكيں گے۔

اورجب وہ قعدہ میں دوزانو بیٹے اہوگا توبیاس کواس وقت کی یادولائے گاجب تمام امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوں گی:

(الجاشيه 28: ) اورآپ ديھيں كے كەمرامت گھنٹوں كے بل كرى بوني ہوگى۔

پس گویا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والا یہ کہتا ہے :اے میرے رب تیج جس طرح تو نے مجھے رات کے اس اندھیرے سے نجات دی ہے مجھے ان ہول ناک مصائب ہے بھی نجات عطافر ما۔

(٥) مبح كاوقت بهت سعادت اوراستجابت كاوقت ہے، قرآن مجیدیں ہے:

ان قران الفجر كان مشهوداً . (بنى اسر ائيل 78:) بيشك فجرك وقت قرآن پر صفيي (فرشة) عاضر موت بيل ...

اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں ، اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متو تع ہے۔

(٦) یہ اللہ تعالیٰ ہے گڑا گڑا کر دعار نے اور استغفار کرنے کاوقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب ہے، قرآن مجید میں ہے:

والمستغفرين بالاسحار (آل عمران 17:) اور جولوگ سحر كے قوت اللہ سے استغفار كرتے ہیں۔ (تفسير گبيرج ١٠ ص 371 – 372 ملحضاً وموضحاً داراحيه والتراث العربی، بيروت 1415 ھ)

صبح كے قوت اللہ بيناه طلب كرنے كے متعلق بيرمديث ہے:

حضرت معاذ بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہم پر ہلی بارش ہوئی اورا ندھیرا چھایا ہوا تھا،ہم نے کی نما زمیں رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے ، آپ نے الله علیه وآله وسلم) ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے ، آپ نے فرمایا : پڑھو میں نے عرض کیا، کیا پڑھوں ؟ آپ نے فرمایا، پڑھو " قل ھواللہ احد "اور معوذ تین ، جب شام ہواور جب صبح ہوتین تین بار پڑھو،ان کی تلاوت تم کوہر چیز سے کافی ہوگی۔ (سنن نسائی رقم الحدیث 5443:)

فر مایاا درگرہ میں بہت مچھونک مار نے والی عورتوں کے شرسے۔

### ونفشت كامعني ا

اس آیت میں "نفشت " کالفظ ہے "نفش' کامعنی ہے : منہ سے ایسی بھونک مارناجس میں بھھ لعاب کی ہمیزش ہو اور بعض نے کہا، اس سے مراد صرف بھونک ہے اور "العقد' " عقدۃ " کی جمع ہے، اس کامعنی گرہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے، وہ اس دھاگے میں ایک گرہ کا تا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے، وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگا تا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کراس گروہ میں بھونک ، رتا ہے، بھر اس طرح گریں لگا تا جاتا ہے اور اس میں بھونکس مارتا

جاتاہے۔

اس آیت میں مچھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مونث کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جاد و کاعمل زیادہ ترعورتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں ادر کھونک ماتری جاتی ہیں ارواس میں اصل چیزیہ ہے کہ پیمل ول سے کیا جائے ، اورعورتیں بیکام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں، کیونکہ ان کاعلم کم ہوتا ہے ادران میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) مونث کاصیفه اس لیے ایا گیاہے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے کیونکہ جب کئی جادوگرمل کرجاد وکریں گے تواس کاانٹرزیادہ ہوگا۔

(٣) ابوعبیدہ نے کہا: "نفا ثات "( کچھونک مار نے والیاں) سے مراد ہے،لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیاں،جنہوں نے بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) پر اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر جادو کیا تھا ( کیکن تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نصل سے بی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) پر جادو کیا تھا دکا اثر نہیں ہوا تھا

فرمایا : اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے۔

# حد کی تعریف، اس کا شرعی حکم اوراس کے تعلق امادیث؛

حسد کی تعریف ہے ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کریے خواہش کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت زائل ہوجائے ،خواہ اس کو وہ نعمت نہ سلے اللہ ہوجائے ،خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے ، اگر اس کی قدرت میں اس نعمت کوچھینٹا ہوتو وہ اس نعمت کوچھین لے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگئے کا حکم دیا ہی اور اس سورت میں ہروہ شر داخل ہے ،جس کا انسان کے دین یا اس کی دنیا میں خطرہ ہو۔

اگرانسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کریے تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی پینعمت رہے اور اللہ تعالی مجھے بھی پینعمت عطا کردیے تو اس کورشک کہتے ہیں،رشک کرنا ہوئڑ ہے اور حسد کرنا حرام ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فرمایا ہتم حسد کرنے سے با زرہو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھاجا تاہے جس طرح آگے لکڑیوں کو کھاجاتی ہے۔ (سنن ابو داؤ درقم الحدیث 4903:)

حضرت ابوہریرہ (رض ) بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے فربایا : محسی مومن کے پیٹ ہیں الله کی راہ میں عبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوں گی اور نہ کسی بندہ کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ (سنن نسائی رقم الحدیث 3106:)

حسدوہ بہلا گناہ ہے جوآ سانوں مین اللہ سجاند کی نافر مانی میں کیا گیا اور حسدوہ پہلا گناہ ہے جواللہ کی نافر مانی میں زمین پر کیا گیا ،ابلیسنے حضرت آ دم سے حسد کیا اور قابیل نے ہابیل سے حسد کیا۔

# ترئيب نوى وخين مرنى؛

(الحدللدسوره فلق مكمل ہوگئ)

### [مورة الناس]

#### آيت ا تالا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ التَّاسِ ()مَلِكِ التَّاسِ () إِلَهِ التَّاسِ () مِنْ شَرِّ الْوَسَوَ اسِ الْكَتَّاسِ () الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُودِ التَّاسِ () () مِنَ الْجِتَّةِ وَالتَّاسِ ()

#### :37

آپ یوں کہہ دیجئے کہ بیں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں (۱) جولوگوں کا بادشاہ ہے(۲) لوگوں کامعبود ہے(۳) وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے(۴) جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، (۵) جنات میں سے اور انسانوں میں ہے(۱)

#### كواكك:

اس سورة مباركه كانام سورة الناس ہے۔ به قرآن كريم كى آخرى سورة ہے۔ مدنى زندگى ميں نا زل ہوئى ۔اس كى چھ آيات ہيں اس سے پہلى سورة فلق كى يا نجے آسيتيں ہيں۔ گيارہ آيات كى بيدوسورتيں ايك ہى وقت ميں اسھى نا زل ہوئيں۔

### ماقبل سے دید؛

گزشتہ سورت بعنی الفلق میں اللہ رب العزت کی پناہ ما تگنے کا حکم دیا گیا تھا ایسے تمام مہا لک اور آفات سے جوسی اور ظاہری بین کہ ہرمخلوق کے شر، ہرتاریکی کے فتنہ سے ہر جاد دکی مصیبت سے اور ہر حسد اور کید دمکر سے تویہ تمام آفات ظاہری اور حسی مخلوق کے شر، ہرتاریکی کے فتنہ سے ہر جاد وکی مصیبت سے اور ہو سے بور بالاس میں ان آفات اور بلاکتوں کو ذکر کیا جار اسے جو باطنی ہیں، اور وہ نفس سے اور نفس کے دواعی و قاضوں سے بیدا ہوتی ہیں اور قلب پروار دہوکر انسان کے دین اور عقیدہ کو بلاک و ہرباد کر دینے والی ہیں تو اس سورت میں ان سے بناہ حاصل کرنے کا حکم دیا جار اسے۔

# تغير؛

فرمایا؛ آپ یون کہدد بیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں ؟ الح

اس آیت میں انسانوں کےرب کی پناہ لینے کاحکم ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کارب ہے اور سب کاما لک، مربی اور مصلح ہے، اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مخلوق سب سے افضل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کاذکر فرمایا، اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسانوں کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اور معض انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اور معض انسانوں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی جائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، عبادت عکامستحق وہ ہے جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔

جوتخص بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کاسر براہ ہوتا ہے، وہی پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے، وہی ملک کے باشدوں کے لیے قانون بناتا ہے، پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: "ملک الناس " بناتا ہے، پورے ملک میں اس کی فرمال روائی ہوتی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: "ملک الناس " رالناس 2:) یعنی وہی دنیا کے تمام کو گوں کا بادشاہ اور حاکم مطلق ہے، اس کی تمام جہانوں میں حکومت اور فرمال روائی ہے، اس نے ارشاد فرمایا:

ان الحكم الادلله (الانعام 57) علم دين كاحق صرف الله كاب- جبسب انسانوں كو بيد االله تعالى نے كيا ہے، اس نے ان كي پرورش كى ہے تو تمام انسانوں كى معيشت اور معاشرت ميں حكم دينے كاحق بھی صرف الله تعالى كا ہے۔ اس نے ان كى پرورش كى ہے تو تمام انسانوں كى معيشت اور معاشرت ميں حكم دينے كاحق بھی صرف الله تعالى كا ہے۔ نيز فرمايا: \_"الدالناس\_(الناس 5) يعنى و بى سب لوگوں كامعبود ہے، خواہ انسان كسى كى عبادت كريں كيكن تمام لوگوں كى

عبادت کامشحق وہی واحدلاشریک ہے۔

فرمایا: پیچھے ہٹ کرچھپ جانے دالے کے دسوسہ ڈالنے کے شرہے۔

اس آیت \_ خناس \_ کالفظ ہے، \_ خناس \_ کامعنی ہے : قیمچے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا، یافظ \_ خنس \_ کامعنی ہے : قیمچے ہٹا اور چھپ جانا، قر آن مجیدیں ہے: میں چھپنے والے (ستاروں) کی قسم کھا تاہوں۔ (التکویر 15:)

یستارے دن کے وقت حجمپ مباتے اور نظر نہیں آتے یا اپنے منظر سے بیچھے ہٹ مباتے ہیں۔

" خناس " مبالغه کاصیغہ ہے، اور بیشیطان کا لقب ہے، جب انسان خافل ہوتو بیانسان کے دل میں وسوسہڈ التا ہے اور جب انسان اللہ کویا دکرر ہا ہوتو بیتیجے ہے ہے اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے رک جائے تو پھر وسوسہڈ النے آجا تا ہے۔ حضرت ابن عباس (رض) میان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر بیٹھار ہتا ہے، جب اس کوسہو ہو یا غفلت ہوتو وہ وسوسہ ڈ التا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو دہ جیجے ہے ہے جاتا ہے۔ (جامع البیان 29678) ابن زید نے کہا : " وسوسہ ڈ التا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو دہ جیجے ہے ہے جاتا ہے۔ (جامع البیان 678 کا انتظر رہتا ہے اور بیشیطان الانس خناس "وہ ہے جو ایک باروسوسہ ڈ التا ہے اور موقع کا انتظر رہتا ہے اور بیشیطان الانس ہے، بیانسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہے، شیطان الجن وسوسہ ڈ التا ہے اور تم اس کو دیکھتے نہیں ہوا در شیطان النس کو تم یکھتے نہیں ہوا در شیطان الخدیث )

فرمایا :جولوگول کےسیندمیں وسوسہ ڈالتاہے۔

اس آیت بیں "یوسوس" کالفظ ہے، اس کامصدر "وسواس "ہے اس کامعنی ہے: کسی برے خیال یا گناہ کے کام کودل میں ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں اللہ کی محسیت کوالقاء کرتا ہے اور اس محسیت کونوش نمالباس پہنا کراس کواس کام کی طرف داغب کرتا ہے۔

امام ابومنصور محمد بن محد منتر يدى حنفى متو فى 333 ه لکھتے ہيں:

وسوسہ ایک امر معروف ہے، شیطان انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈوالتا ہے جن سے وہ اپنے دین میں حیر ان ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے اور اس کو ہر ہے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔

الله تعالیٰ نے عکم دیا ہے کہ جب شیطان انسان کو برائی کی طرف راغب کرے تو انسان کو شیطان ہے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔

اورا گرشیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی بیناہ طلب کریں ، بیشک وہ بہت سننے ولا ، بے حدجانے والاہے۔ بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ان کوشیطان کی طرف سے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تووہ اللہ کو یا د کرتے ہیں پھر یکا یک ان کی آپھیں کھل جاتی ہیں۔(الاعراف200: -201)

فرمایا :جوجنات اورانسانول میں سے ہے۔

جنات بیں سے جوشیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے متعلق حدیث میں ہے: حضرت علی بن حسین (رض) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: بیشک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح رواں دواں ہوتا ہے (صحیح البخاری رقم الحدیث 2138: سنن ابوداؤ درقم الحدیث 2471:)

نیزاس آیت ہےمعلوم ہوا کہا گر کوئی انسان کسی شخص کو ہرے کاموں کی طرف مائل کریے تو وہ بھی شیطان ہے اوراس کے شر سے بھی اللّٰہ کی پناہ طلب کرنی جا ہیے۔

# ز کیب بخوی و خین مرنی؛

گُل، فعل امر واحد مذکر عاضر قال یکون، مصدر قوگا، کہنا (آپ کہد و بیجے) آئوؤ، فعل مضارع واحد منطع عاف یُنوؤ، مصدر عوق، پناه مانگنا (میں پناه مانگنا ول) پرتب النّاسِ (بِ ب رَب رَب النّاسِ) بِ ب عرف جار، کی، رَب ، مجر ور، مضاف، رب ، پروروگار، اَنّاسِ ، مضاف الیہ، او گول کے ، انسانوں کے ، لوگوں کے معبود کی) مین شرِ الوسون الیہ، انسانوں کے ، لوگوں کے وادی گول کے معبود کی) مین شرِ الوسون الیہ، انسانوں کے ، لوگوں کے معبود کی) مین شرِ الوسون الیہ، انسانوں کے ، لوگوں کے وادی کول کے معبود کی) مین شرِ الوسون الیہ، اسم مصدر ہے ، لوگوں کے وادی کول کے معبود کی) مین شرِ الوسون الیہ، اسم مصدر ہے ، لوگوں کے اور انظامانی شرواسی، مضاف الیہ، اسم مصدر ہے ، لوگوں کے اور انظامانی شرواسی، مضاف الیہ، اسم مصدر ہے ، ول میں برائی کا پیدا ہونا، وسوسہ اس خفیف آواز کو کہتے ہیں جس کا منہوم تو ول تک کی تی جائے اور انظامانی شرون و بین و بی توان کو سوسہ والے والا وسوسہ والے کی شریح بی جائے والا استعال کیا گیا، وسوسہ والے والے کی شریح بی جائے والا بی شیطان کی صفت ہے ، کیونک و والے کی شرون کی بناہ میں وسوسہ والا ہی ہی بیا جائے ، بیال بیا وسوسہ والا ہی ہی بیٹ جاتا ہے ، شیطان کی صفت ہے ، کیونک شیطان کی کی مشرون کو وہ اسے رد کردیتا ہے تو شیطان پیچے بیٹ جاتا ہے ، شیطان کی صفت ہے ، کیونک وہ سوسہ والا کی بناہ میں وسوسہ والا ہوں کی ، انسانوں کے اور کون کے سینوں میں ) مین الجنوز (مین مضارع واحد مذکر کونائب وسوسہ والوں ہوں میں اگرین وہ میں ، کیناہ میں ، کیناہ

(فتم شد)

الحدللدميرى يه كوسشش اپناختام كوپېنى الله تعالى اس كاوش كوټبول فرما كر قبوليت عامه نصيب فرمائ اورمجوسميت ميرے والدين اسا تذه كرام كے لئے عجات كاذر يعد بنائے آيين يارب العلمين -